

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ht https://t.me/tehqiqat

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انَاخَاتُ وَالنِّينَ لانَبَى بَعُدِى ـ الدين جلد ہار ہویں الإذّارة لِتُحفِيْظ العُقائدالإسْلاميّة آفس نبررة ، يلاك نمبر 111 -Z ، عالمكيرروذ ، كراچي www.aqaideislam.org www.khatmenabuwat.com **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

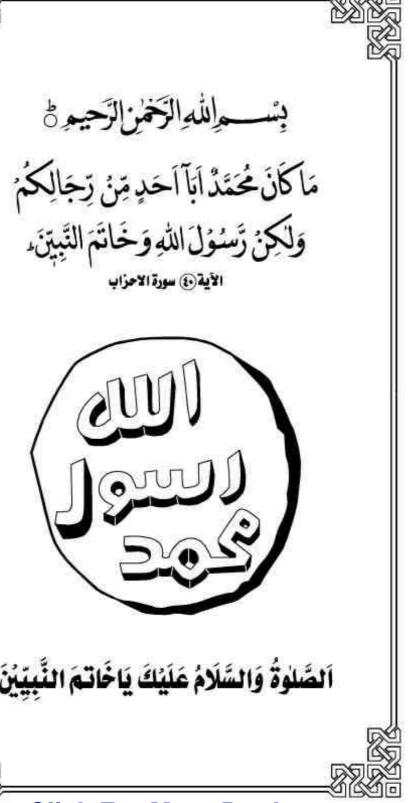

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قُصِيْكَ لا بُردَه شرئي از: شِيغ العربُ العم الم محمُّى رَشْرِفُ لِدُينِ بِعِيرِي مِعرِي شافِي جِوَاللَّعليه مُولَايَ صَلِّ وَسِلَمُ وَالْمُعُودُ آلَيْمُ الْبَدُّا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيُرِالْحَلْقِ كُلِّهِ اے میرے مالک وموٹی دروووسلائتی نازل فرہا بھیشہ بھیشہ تیرے پیارے حبیب پرجو تمام مخلوق میں اُفغنل ترین جیں۔ مُحُمَّتَكُا سُيِّدُ الْكُؤْتَ يُن وَالنَّقَلَيْن وَالْفَرِيْقَ بِن مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَهِ حفرت والسلق الله مردار اور لجاء إين وتيا و آخرت ك اورجن والس كاور عرب وجم وولول بحامق سك فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقِ وَ فِي حُلُقِ وَلَـمُوكُدَانُوهُ فِي عِلْمِ وَلَاكَدَمِ آپ ﷺ نے تیام انجیاء النظیمان برسن واخلاق میں فرقیت پائی اوروہ سب آپ سے مراتب علم وکرم کے قریب بھی نہ تک پائے۔ وَكُلُّهُ مُومِّنُ زَسُولِ اللَّهِ مُلْتَبِسَ غَرُفُ المِّنَ الْبَحُوا وُرُشُفًا مِّنَ الدِّيَعِ تمام انبیاء الطفی آپ فل کی بارگاو می منتس میں آپ کے دریائے کرا سے ایک چلویا باران رحت سے ایک قطرے کے۔ **Click For More Books** 

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَكُلُّ الْيِ اَتِي الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهِكَا فَإِنَّكُمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُثُورِيَةٍ بِهِبِعِر تمام جوات جو انبياء الظيفة لائ وو وراصل صفور الله ك نورى سے انبين ماصل بوك-وَقَدُّامَتُكَ جَبِيْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّرُسُلِ تَقُدِي يُمَرِ عَنْكُ وُمِرِعَلَى خَدَمِ قام انبیاه النظام نے آپ عل کو اسجدانسی میں) مقدم فرمایا خدد) کوخادموں پرمقدم کرنے کی شل۔ كُشُا ى كَنَامَعُشَوَ الْإِسْسِلاَ مِرَاتَ كَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كُكُنَّا غَيُرَمُنُهُ لِهِ ا مسلمانو ابرى وهفرى بكرالله والله كامريانى مدار التابستون عقيم ب جريمي كرف والاخيس-فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَاوَضَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحَ وَالْقَلْمِ بارمول الله الله الله آپ كى بخششول بن سے ايك بخش دنيا و آخرت بين اور علم لوح وقلم آپ الله كے ملوم كا ايك حصر ب وَمَنْ تَكُنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصُرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسُدُ فِئَ اجَامِهَا تَجِعِ اور الما قائد دو بهال الله كى مدومات الدوهال عن شركى ليس قوفا موقى سرج كالس-كقادعاالله داعيت لطاعت باكرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْأُمَّةِ جب الله عظف نے اپنی طاعت کی طرف بائے والے محبوب کو آگرم الرسل فرمایا تو ہم بھی سب امتوں سے اعرف قرار پائے۔ **Click For More Books** 

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

از: اناً الله تفت مجت دُون فيلت عَضت المرمولان أمني قارى حفظ امام اليحمد رصت مُعنَّق مُحدُّقادَىٰ بَرَكانَ جَنِيْ بَرَبلوى مِدَاللَّهِ لِيهِ مصطفط جان رحمت به لاكفون سكا مضمع بزم مدابيت به لا كعون سكام مېسىرىچىن ئىزىت پەردىيىن دُرود گۇر باغ دىسالىت پەلاكھونىسكام شب اسسریٰ کے دُولھے ایہ واتم دُرو نوسشة بزم جنتسديه لاكهون سكا صَاحبِ رجعَت شمس وشق القمسَر ناتب دُستِ قُدُرت به لاکھون سَلاً) *هجرائبود و کعب جست*ان ودِل يعنى فبرنبوسن به لاكهون سكام جِس کے مَانتھےشفاءکت کا سِبرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھوٹ سکام فتح باب نبوست يهب عَدُرُوه ختم دورِرك الت به لاكھون كالم جُھُ سے خِدمت کے قُدی کہیں ہائ تنا مُصطفط جَانِ رحمت يه لا كعون سكام **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اظهارتشكر ادارہ ان تمام علمائے اہلسنّت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہددل سے شکر بیرادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقید ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید ملمی شفقتوں کا انتظاررے گا۔ <ا لَاذًارة لِتُحفِيٰظ العُقائد الإسْلاميّة ﴿ **Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مفاقي مخراً من تاري عن عليه بارہویں سن اشاعت (اول) مستعدء / استهار 450/-14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈریس کتاب کے آخری صفحات پرملاحظ فرمائیں۔ نوٹ: "عقیدہ ختم نبوت" کے سلسلے میں حتی الامکان سنین کے اعتبار سے کتابوں کی ترتیب کالحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طباعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نبیس رکھاجا سکا ہے۔ (اوارہ) ۞ُ ناثرُ ۗ اللَّدُارة لِتَحْفِينُظ العَّقَائِد اللَّهٰ لِا مِّية آفس نمبرة ، يلاث نمبر 2-111 مالكيررود ، كراجي www.aqaideislam.org www.khatmenabuwat.com **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

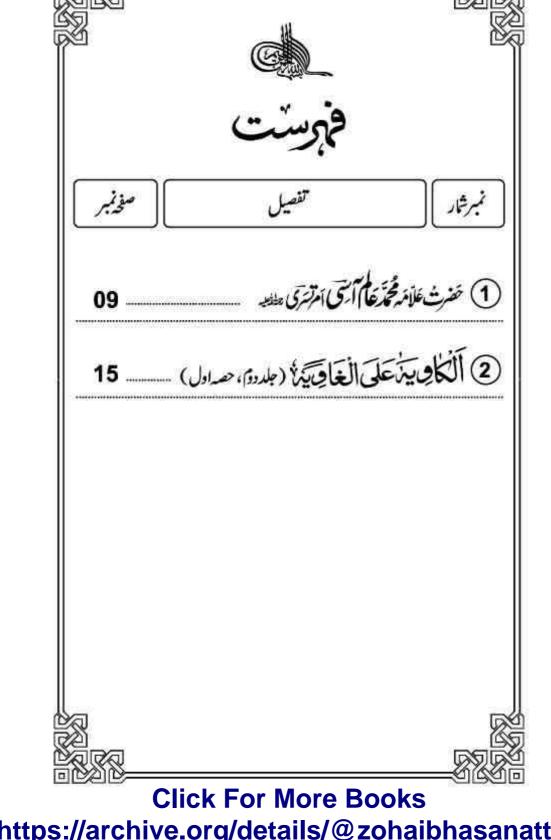

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مخینهٔ علم، قاطع ندا مب باطله، الحافظ، انگیم خضرت عَلاَمَهِ مُحَكِّرُهُ **الْمِنِی** اَمْرِلْسَرَی **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُواۤ إِنَّمَا نَحُنُ مُصُلِحُونَ٥

چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت کے مخضر تاریخی حالات جنہوں نے امام الزمان مسے وقت، محمد ثانی اور کرشن (مظہر البی) بن کر قرآنی تعلیم کو ہدلتے ہوئے الگ الگ اینا اپنا دستورالعمل مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اپنی تعلیم کومدارنجات قرار دیا ہے لیکن حقیق پہند مسلمانوں نے بڑے زبر دست دلائل کی روشنی میںان کی تعلیم کویائے استحقار سے تھرادیا ہے۔

مع تذكرهٔ حالات قرامطه وملاحده

جنہوں نے ساتویں صدی ہجری کے ماحول میں ان کی طرح ہی دعوائے نبوت اور ترمیم و منیخ کر کے اسلام پیش کیا تھا اور جن میں سے حسن بن صباح اور دروزی زیادہ ترمشہور بيں۔

حضرت علامه مولا نامحمه عالم آسى رحمة الله عليه معتدا مجمن خدام الحفيه ، باتقى درواز ه امرتسر -(استاذالعربييدرسة المسلمين امرتسر تتبرس ١٩٣٠)

عقيدة خاللتنو اجلال Click For More Books

ببشطار محتشدها لمآسى امرزي

## معروضات آسي

ا ..... اقتباسات كتب كي نمبر بين السطور بين لكھے گئے ہيں ۔اصل كتاب و كي كرصفحات كا

۲.....ا قتباسات میں مختصر عبارات نقل کی گئی ہیں۔ کیونکداصل عبارتیں بہت کمبی تھیں اس لئے اصل کتاب سے تقید ان کر لینا ضروری ہوگا۔

٣....عباراتِ كتاب مذامين گلفظي اغلاط بعض جگه ره كئي بين \_مگروه ايسي بين كه برا صنے والا خودتیج کرسکتاہے۔

۴ .....مدعیان نبوت کامبلغ علم بتانے کے لئے ان کی وہ خاص عبارات نقل کی گئی ہیں جن میں انہوں نے قواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔اہل علم غور سے پڑ رہ کر لطف اندوز ہوں۔ ۵ ..... يتمام مدى رسالت كم وبيش ذيل كامور بين متحد الخيال بين:

(۱) قرآن مجید کا پہلامفہوم غلط ہے بچے وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔

(٢) ہم سب کھ ہیں۔ (٣) ہم تنامخ اور بروز کے ذریعے سے محمد ثانی ہے ہیں۔

(۴) ہمیں شریعت جدید پھیلانے کا حکم ہوا ہے۔

 ۵) ہم نے علوم شریعت اسلامیہ سے ناواقف ہوکر خدا سے وحی یائی ہے اس لئے ہماری غلط عبارات براعتراض كرناخداكي وحي براعتراض كرنا موگا\_

(۱) بیت المال قائم کرنا ضروری ہے۔

عِقِيدَةُ خَامِ النَّبُوَّةُ اجِدُ ١٢)

منبث عاد جحت ندهالم أبحى ارتزي

(۷) ہمارے مخالف کا فراور جہنمی ہیں۔

(۸) رسول قیامت تک آتے رہیں گے۔

ر در الرحون فياحث ملك المصارين مے۔

(٩) ہمارے سوا'' خاتم النبیین'' کامعنی آج تک کسی نے نبین سمجھا۔

(۱۰) ونیاچا ہی تھی کہ کوئی مجدد پیدا ہو کراسلامی قبود ہے ہمیں آزاد کرائے سوہم نے آکر

ان کی پیتمنا پوری کر دی ہے۔ ان کی پیتمنا پوری کر دی ہے۔

(۱۱) ہم کرشن ضرور ہیں۔اس لئے خدانے ہم میں روپ لیا ہے درنہ ہم میں اس کا بروز نہ ہوسکتا تھا۔

(۱۲) سب مذاہب کوئل مجھومگر شریعت وہی قابل تغییل ہے جوہم نے پیش کی ہے۔ ۲ .....ان کے نز دیک تمام قومیں اچھی ہیں صرف مسلمان ہی برے ہیں اور آج تک گمراہ

بالسائل کے دریات میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں۔ چلے آئے ہیں۔

ك .... ان كا اصل مقصد يه ب كه حكومت كا نوجب اور تدن يورب كى پابندى اختياركى جائد - كيونكه مشال مشهور ب كه "اكناس على دين مُلُو كِهِمْ سَالِكُونَ طَوَائِقَ سُلُو كِهِمْ سَالِكُونَ طَوَائِقَ سُلُو كِهِمْ "-

۸....ساتویں صدی جحری کے ماحول میں بھی اس قتم کے مدعیان نبوت شام مصراور مما لک
 مغرب میں پیدا ہوئے تھے جن میں ہے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے غالبًا چودھویں
 صدی کے مدعیان نبوت ان کا ہے بروز ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ویسے ہی جوگا جیسا کہ زمانہ

اولی کے کا ذب مجد دین کاہوا تھا۔ان شاءاللہ تعالی۔

أسى عفى عنه • استبر ١٩٣٣ إ

#ITHLITCHES

## خضرت غلامه محجزتنا أأستى أمرتسرى علطيه

عارف نامدار حضرت علامه مولانا حکیم حافظ ابوالدرامة محمد عالم آسی نقش بندی مجددی را گھوی شم امرتسری قدس سرۂ بروز جمعة المبارک بتاریخ ۱۲ رمضان المبارک ۱۲۹۸ حکوموضع کولوتار و مختصیل حافظ آباد شلع گوجرانواله میں بیدا ہوئے۔

بحرالعلوم الحافظ الحكيم حضرت علامه مولانا محمد عالم آئ نورالله مرقده اپ عبدك ايک نابغه رُوزگار استی شخف و والیک عظیم استاد، عربی دال، ادبیب اور نامور عالم دین شخف انبین فقد ، حدیث اتفیر كی باریکیوں سے لے كراسلای تاریخ ، ندا جب و مسالک پر بھی ان كی گہری نظر تھی ۔ یہ بی نبیس بلکه منطق ، فلسفه اور علم كلام كے بھی بے مثل عالم دین شخف كی گہری نظر تھی ۔ یہ بی نبیس بلکه منطق ، فلسفه اور علم كلام كے بھی بے مثل عالم دین شخف آپ كی تصانیف اور تلا فده كی تعداد كی ایک جہت بردی فہرست ہے جوعقیدہ ختم نبوت كی گیار ہویں میں ملاحظ كی جاسمتی ہے۔

حفرت علامه آئی قدی سره کی شہرت بدام کا سبب آپ کی ردّ مرزائیت میں مشہور کتاب 'افکاویہ علی الغاویہ' بھی ہے، یہ کتاب دوجلدوں میں ہے اور ردّ مرزائیت وغیرہ میں ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحمد بلد ادارہ شخفظ عقا کداسلام نے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پراپ عظیم الثان انسائیکلوپیڈیا کیلئے جلداول مطبوعہ ۱۹۳۱ء اور جلد دوم مطبوعہ ۱۹۳۳ء کے نیخ عاصل کر کے تقریبائی (۸۰) سال بعد نے سرے سے طباعت کا شرف حاصل کیا ہے اور پچھانسخوں کی اغلاط، بے دوجا اور غیر متعلق جملوں کی بھی تھیج کردی ہے۔ تا ہم بعض مقامات کی پرنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے متعلق جملوں کی بھی تھیج کردی ہے۔ تا ہم بعض مقامات کی پرنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے اسبھی اصلاح طلب ہیں۔

و المنافعة المنافعة

الكاويذعلىالغاوين چودھویں صدی ججری کے مرعیان نبوت كے مختصر ترين حالات (جلددوم، حصداول) جس میں بالخصوص مرزائیوں اور بالعوم ان گذابوں کا رد بلیغ ہے جنہوں نے تحریف بنین اور افتراء ہے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو مصلح قوم ، مهدی مسیح اورنبی ظاہر کیا اوراسلام کوایک نامکمل ندہب کی صورت میں میں پیش کرنے کی مذموم کاوشیں کیں۔ (سَ تَقِينِفُ وَ 1934) = تَعَيِّفُ لَطِيْفُ = مخبية علم، قاطع ندابب بإطله ،الحافظ ،الحكيم حَفِيثُ عَلاَمُهُ مُحِدًّا عَلَى السِّي ٱمْرْسَدَى **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فهرست الكافي يَنْعَلَى الْعَاقِينَةُ (طدور)، صداول) (1) سوائح حیات کا بن مریم العکنیلا عضرت مسيح كے متعلق قاد مانی خيالات ....... 29 (3) اجرت تشمير پرايک لمحانظريه (4) لغات قادمانیه ...... 56 (5) سوائح باب اوراقتباسات نقطة الكاف 73 ---- انتخاب مقاله شخص سیاح که در تفصیل قضیة باب نوشته است .... 7) من يظهره الله بهاء الله شاب يعني ظهور اعظم اور هيقة شاخصه .... 147 173 (10) رباعيات نقطة الكاف ا 11) بہائی ندہب کے مزید حالات **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## (12) مخضرتواری بابیه ..... (13) صدافت بإبيت وبهائيت 205 14) اقتباس از كتاب" ايقان"..... 210 (15) نزول کی پیشگوئی اور بہائی تحریف 213 (16) بہائی زہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات 263 (17) مقتبس من "الكتاب القدس" ..... 275 (18) اقتباسات كتاب"البريه" ..... 295 (19) كتاب" البريه" يرايك سرسرى نظر .... 349 20) حضرت عيسلي سيح ابن مريم رسول الله اورصليب 385 (21) سيرة المهدى مصنفه مرزابشيراحد سے چندتار يخي نوث 392 22 خاص خاص حالات مسيح قادياني ....... 488 (23) اقتباسات كتاب"الوصية" ..... 525 🐠 میخ قاریانی کی وفات ..... 543 25) ہلاکت مرزا و کرامت پیرصاحب قبله علی پوری 558 ] (26) اقتباسات ليكچرسيالكوث انومبر ١٩٠٤ء..... **Click For More Books**

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافيني جلدا

بسم اللدارحمٰن الرحيم

الْحَمُدُ لِلَٰهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ اللهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ الْاَبْدُ الْعَاصِيُ مُحَمَّد عَالَم اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اللهِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبُدُ الْعَاصِيُ مُحَمَّد عَالم عُفِي عَنْهُ بُنُ عَبْدُ الْحَمِيْد الوَيْبُوالُوسِيُوالْآسِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَا. رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدْرِي وَيَشِرُلِي الْمُونِي. اللهُ عَنْهُ مَنْ عَبْدُ الْمُونِي اللهُ عَنْهُ مَنْ عَبْدُ الْمَوْمِي اللهِ اللهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا. وَبِ الشَّرَحُ لِيُ صَدْرِي وَيَشِرُلِي الْمُونِي.

میں اس کتاب کی وجہ تھی۔ پہلی جلد میں بنا چکا ہوں اور یہاں پر صرف یہ امر بنا دینا ضروری تجھتا ہوں کہ مرزائی تعلیم بہائی ند جب کی ایک عکسی اور بروزی تصویر ہے جو اسلامی رنگ آمیزی کے ساتھ احمد یہ چو کھٹ میں دکھائی گئی ہے اور جس جس موقع پر بہائی ند جب نے مرزائی تعلیم میں بروزیا جنم لیا ہے اس کی نشاندھی اس کتاب میں کی گئی ہے تا کہ ناظرین دونوں ندا جب کا تطابق خود بی کرسکیں اور آسانی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ جا کیں کہ جو متلاثی اسلامی تعلیم چھوڑ کر مرزائی تعلیم قبول کرتا ہے اس کے لئے بہی بہتر ہے کہ پہلے بہائی ند جب کا گرویدہ ہوکر شریعت محمد بیکو خیر باد کہد دے تا کہ اپنے عقا گذر تبدیل کرنے میں اسے کمال کا گرویدہ ہوکر شریعت محمد بیکو خیر باد کہد دے تا کہ اپنے عقا گذر تبدیل کرنے میں اسے کمال کا سانی حاصل ہو جائے؟

رق بیت رک کار را میرد. رقان انجار ایس

اقتباسات انجیل برنابا (برنباس)

ا.....موضع ناصرہ میں رہنے والی پارسا مریم کے پاس جبریل نے آگر کہا کہ خدانے مخجے ایک نبی کی ماں ہونے کے لئے چناہے۔کہا کہانسان کے بغیر بیٹا کیسے جنوں گی؟ کہا کہ بیہ

بات خدا کے زر دیک محال نہیں ہے کیونکہ اس نے بغیرانسان کی موجودگی کے آ دم التک اللہ بیدا

5 روز المنافظ المنافظ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کیا۔ کہا چھاخدا کی مرضی۔ اب مریم کواندیشہ ہوا کہ یہودی اے بدنام کریں گے اس کئے
اپ رشتہ داریوسف نجار (عبادت گزار) سے نکاح کیا اور جب اس نے دیکھ کرمریم کو
چھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈرومشیت ایز دی سے بیوع نبی
پیدا ہوگا۔

۲ ..... قیصر روم (افح سطس) نے جاتم یہودیہ (ہیرودس اکبر) کو تکم دیا کہ اسے علاقہ کی مردم

۲..... قیصرروم (او عسطس ) نے حاکم یہودیہ (ہیرودس اکبر ) کوچکم دیا کہ اپنے علاقہ کی مردم شارى كرے اس كنے يوسف كوائے گھر (بيت اللحم) جانا يزا اورا يك سرائے بيس وبال پہنچ کر قیام کیا تو مسج پیدا ہوئے۔سات روز کے بعد میکل میں ختنہ کیا گیا پورب کے تین مجوی سیح کاستاره دیکھ کراور میبود میپنج کربیت المقدس میں آتھہرے اور سیح کا پنة پوچھا۔ تب بادشاه نے نجومیوں سے یو چھ کران کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے تم وہاں جاؤاورواپس ہوکر جھے ملنا۔ مجوی ستارے کے پیچھے ہولئے اور بیت اللحم میں جا کرتے ہر نیاز چڑھائی۔ بچہ نے خواب میں کہا کہتم بادشاہ سے نہ ملوتب وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے یوسف مریم کومصرلے آیا اور پیچے بیت اللحم کے بچوں کو مار ڈالنے کا حکم جاری ہوا۔ ( کیونکہ حاکم کو بیوع ہے بردا خطرہ تھا) اور پوسف حاکم کی وفات تک مصر ہی ہیں رہا۔ سات سال کے بعد پوسف بہوریہ ہے واپس آیا تو ارخیلاوی بن ہیرووں وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس لئے اس سے ڈر کرجلیل میں چلا گیا یسوع بارہ سال کا ہوا تو بیت المقدس سجدہ کرنے آیااورلوگوں ہے بحث کی جس ہے وہ دنگ رہ گئے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں آگهرا-

آئٹہرا۔ ۳.....یوع تمیں برس کا ہوا تو جبل زیتون پرزیتون لینے کو پھر ماں بیٹا دونوں گئے تو بعداز نماز یسوع کو بذرایعہ وجی بتایا گیا کہ وہ یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے تصدیق کی کہ مجھے یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا تو تبلیغ کے لئے یسوع پہلی دفعہ بیت المقدس آئے

و من النواسية الماركة (20) Click For More Books

الكافينية جلدة

اورراستہ میں ایک کوڑھی کو دعا ہے اچھا کیا تواس نے چلآ کرکہا کہ''اے بنی اسرائیل اس نبی کی پیروی کرو"۔

٣ .... تب آب دوسری دفعه معه يبود كے بيكل ميں نماز يڑھنے كے لئے بيت المقدس آئے اورشہر میں شور چ گیا۔ کا ہنوں نے منبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا حکم دیا اور آپ نے وعظ میں تمام فقیروں ،استادوں اور علمائے بنی اسرائیل کوخصوصیت ہے آڑے ہاتھوں لیا تب وہ باطنی طور پر مخالف بن گئے مگر بظاہر تنلیم کیااور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیغ کے لئے وہاں ہے چل دیے۔

۵..... چند دن بعد می جبل زینون پر دوسری دفعه گئے اور وہاں ساری رات قماز میں دعا کی کہ مجھے بچار یوں ہے بچا۔ جومیر نے تل کاارادہ رکھتے ہیں صبح خدا کی طرف ہے کہا گیا کہ وں لا كھفر شتے تيرى حفاظت كريں گے جب تك تيرا كام انتہا تك ندينج اور دنيا كا اختبام نہ ہوتب تک تم ندمرو گے تو آپ نے تجدہ کیا اور ایک دنبہ قربانی کیا پھرارؤن کے گھاٹ ہے عبورکر کے چلے گئے اور جالیس دن روز ہ رکھا کچر اور شلیم تیسری بار واپس آ کرتبلیغ کی اور لوگ مطیع ہو گئے جن میں ہے آپ نے بارہ حواری چن لئے ؛ 151....1 ٣..... برناباد برنباس (جس نے بدانجیل لکھی)

> ۵..... نوحنا ٨..... يبودا J5121....4 •ا..... ٩.....برتولواماؤس ۱۲..... يهوداخر يوطى غدار\_ اا..... يعقوب ثاني

عِقِيدَةُ خَالِلْبُوفِ اجلد١٢١

( بحواله، ج/١١٩ م (١١٩)

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده ٦....عیدمظال کےموقع پرایک امیر نے ماں بیٹے دونوں کو مدعوکیا اور آپ نے وہاں یانی کو شراب بنایااورحواریوں کو وعظ کی کہ'' سیاح بنواور تکلیف ہے نہ گھبراؤ۔اضعیا کے وقت دیں ہزار تبی کا قتل ہوا تھا،ایک گال برتھیٹر بڑے تو دوسری آ کے کردو۔آگ یانی ہے بجھتی ہے آ گ ہے نہیں بھتی ،خداایک ہے، نہاس کا بیٹا ہے نہ باپ''۔ پھر دس کوڑھے جوآ پ کی دعا ے اچھے ہوگئے ان ہے کہا کہ میں تمہارے جبیباانسان ہوں لوگوں ہے جا کرکہو کہ اہراہیم النظیفان ہے جو وعدے خدانے کیے تھے نز ویک آرہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کو روانہ ہوئے راستہ میں جہاز ڈو ہے لگا مگر آپ کی دعا ہے ن کھیا۔ ناصرہ میں علاء نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے ایما نوں کونشانی نہیں ملے گی کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں

قبول نہیں کیا جاتا اس پرلوگوں نے آپ کوسمندر میں ڈبونا جا ہا مگر آپ نچ گئے۔ ے..... پھر آپ کفرنا حوم میں آئے اور ایک کا شیطان دور کیا۔لوگ ڈرگئے اور کہا کہ اس علاقہ ہےنکل جاؤتو آپ صور اور صیدا بیں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا اگر چہوہ

یبودی نتھی اورآ ہے صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔ دوسری دفعہ عیدمظال کے وقت آپ چوتھی دفعہ اور شلیم میں آئے اور پجاریوں کو

بحث میں لاجواب کیااتنے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کروائی تو تندرست ہوگیااور گھر جا کر ہاپ نے بت تو ڑ ڈالے پھر آپ نے تو حید کی طرف پچار یوں کو دعوت دی اور بیار مذکور کا ذکر کر کے ان کو نادم کیا تو وہ فکل کے دریے ہو گئے اس

کئے آپ وہاں سے صحراء اُردُن میں آ گئے اور جارحواریوں کے شکوک رفع کیے اور انہوں نے باتی آٹھ حوار یوں کو بھی سمجھا دیا گریہو داخر پوطی نہ سمجھا۔

٨..... پهرآپ كوفرشته نے يانچويں دفعه اور شليم بهيجاتو آپ نے ہفتہ كے دل تبليغ كى تو پجار یوں کا سر دار کہنے لگا کہتم ہمارےخلاف تبلیغ نہ کرو۔آپ نے کہا کہ میں ان کے نہیں

عِنْيِدَةُ خَالِلْبُوَّةُ اجله ١٢)

**Click For More Books** 

ڈرتا جوخدا نے بیس ڈرتے اور جنہوں نے گئی نبی مارڈالے اوران کوکسی نے دفن بھی نہ کیا۔ محمد 800 نے گئے آگ نے انہاں کی مگر انگریں۔ ٹاگ

ر کمیں الکہند نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا مگر لوگوں سے ڈرگیا۔ 9.....نبوت کے دوسرے سال آپ فائمین کو پہلی دفعہ گئے وہاں آپ نے ایک بیوہ کالڑ کا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور لوگ عیسائی ہوئے مگر رومانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ جم

بڑے اصرار کے بعد زندہ کیااور لوک عیسانی ہوئے مگر رومانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیر کو خدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں گی۔ اب شیطان کے بہرکانے سے اختلاف رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بیخدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدامحسوں

نہیں ہوتااس لئے بیضدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حید کا قائل رہااور آپ کفرناحوم میں چلے گئے اورایک مجمع میں آپ تبلیغ کر کے جنگل کونکل گئے۔

• ا .....ایک دفعہ قریمة السامویه پنج توانہوں نے روٹی بھی نہ دی تو یعقوب اور یوحنا نے کہا کہ آپ بدد عاکریں کہان پر آگ برے۔ آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کہ انہوں

ہ نہ ہے جروب ری ہداں پر اس برے ہیں ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہے۔ پ سے رہاں ہوں ہے ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے نے ہم کوروٹی نہیں دی؟ کیاتم نے ان کورز ق دیا ہے؟ اینس نے نینوی والوں کو بددعادی تقی ہوتا ہے؟ اینس نے نگل کر نینوی ہو آ ہے۔ کے جانے کے بعدانہوں نے تو بہ کرلی تھی وہ تو بی گئے مگر آپ کومچھلی نے نگل کر نینوی

کے پاس پھینک دیا تھا تب دونوں حواری تا ئب ہوئے۔ اا ......چھٹی بارآپ عید نصح منانے اور شلیم آئے وہاں بیت الصاری چشمہ پرایک لوہنجہا ۳۸ (اڑتمیں) سال سے بیٹھا تھا اور جب چشمہ میں جوش آتا تھا تو بیارائل میں جا کر شفاحاصل

کرتے تھے۔ گراس کو کس نے اندر نہ جانے دیا تھا۔ آپ نے دعا ہے اس کواچھا کیالوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تبلیغ کی اور بحث میں پجاریوں کولا جواب کیا اور وہاں ہے روانہ ہوکر حدود قیصر پیمیں آئے اور حواریوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب دیا کہ"

آپ خدا کے بیٹے ہیں۔'' تب آپ نے ناراض ہوکراس سے تو بہ کرائی مگر عام لوگوں ہیں ہے خیال پیدا ہوکر جم چکا تھا تو آپ جلیل میں چلے آئے اور بیاروں کواچھا کیا۔

9 كالنبا النباء و 23 Click For More Books

الگاہ یہ اور اور سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے تب فرشتہ نے بتایا کہ یہودا

اسسرات کو حواریوں سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے تب فرشتہ نے بتایا کہ یہودا

آپ کا اندرونی دخمن ہو ہ کا بنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا ''وہ خود ہی ظاہر ہو

حواری ہلاگ ہوگا۔'' برنباس نے بوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ''وہ خود ہی ظاہر ہو

جائے گاہیں دنیا ہے جا تا ہوں میر ہے بعدایک رسول آئے گا جو میری تقد یق کرے گا اور

بت بری کو دور کرے گا۔'' بھرآپ کوہ میں اپر چلے گئے اور چالیس دن و ہیں رہے بھر اور شلیم

کوساتویں دفعہ چلے داشتہ ہیں کسی نے کہا کہ بیاللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو

آپ نے کہا ''جنیں! میں بشر ہوں''۔

اسساس کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بات کی اور سالسے کے بات کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سالسے کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سوریوں کی تو نور کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سواریوں کی تو نور کی تلقین کی اور سواریوں کو نماز ، روزے کی تلقین کی اور سور کی تو نور کی تلقین کی اور سور کی تو نور کی کی تو نور کی تو ن

اسساس کے بعد آپ صحرائے تیرویس گئے اور حواریوں کو نماز، روزے کی تلقین کی اور
ان کو کھانالانے کے واسطے کسی بہتی ہیں بھیجا سب چلے گئے مگر برنباس آپ کے پاس رہا تو
آپ نے فرمایا کہ' اے برنباس! میرا ایک شاگرد مجھے تیس روپے پر چے دے گا اور میرے
نام پر قبل کیا جائے گا خدا مجھے کو زہین سے او پر اٹھالے گا اور اس شاگر دغدار کی شکل تبدیل
کردے گا تب ہرا یک بہی سمجھے گا کہ وہ سمجے سرجہ مقدس رسول آئے گا تو میرے نام
سے بید دھیہ اڑا دے گا ۔خدا تعالی بی قدرت اس لئے دکھائے گا کہ میں نے مسیا کا اقر ارکیا
ہے جو مجھے یہ بدلد دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت کے دھیے سے بری ہوں'۔ برنباس
نے کہا کہ مجھے آپ بتا ہے کہ وہ شاگر دکون ہے میں اس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں گا۔ آپ
نہ میں ان کو دہ سے انہاں کی سے انہاں کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں گا۔ آپ

نے نہ بتایااورکہا''میری ماں کو یہ بات بتا دوتا کہ اس کوسلی رہے''۔

اسست آپ نے آٹھویں دفعہ اور شلیم آکر تبلیغ کی اور بجاریوں نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ بت پرتی کو برا کہتے ہیں، اس لئے وہ واجب القتل ہیں۔ گرآپ کو نہ پاکھا کے کیونکہ آپ برطیل میں کشتی پرسوار ہو بچلے تھے گر لوگوں نے بجوم کیا۔ تو آپ نے لنگر وال کران کوساحل کے قریب تبلیغ کی اور فائین کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک پیتم کے وال کران کوساحل کے قریب تبلیغ کی اور فائین کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک پیتم کے

10 كون النوالية الموالية المو

الكافينية جلدا گھر قیام کیااوراس کی ماں نے بڑی خدمت کی تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کواپنابا دشاہ بنالیں گزآپ وہاں ہے بھاگ گئے اور بندرہ دن تک حوار بوں کوبھی نہ ملے۔ تب بوحناء یعقوب اور برنیاس نے آپ کو یا کرعرض کی''اے معلم! تو ہم ہے کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہا اس لئے بھا گا ہوں کہ شیطانی فوج میر نے قتل کا سامان کررہی ہے۔ دیکھ لوگے کہ پجاری حاکم رومانی حاکم ہے میرے قتل کا حکم حاصل کرلیں گے کیونکدان کومیرے بادشاہ بننے کا خطرہ لگا ہوا ہے اور میر الیک شاگر دمجھ کوان کے حوالے کردے گا جیسا کہ پوسف مصر میں بیچا گیا تھا مگر خدا تعالی اس کو پکڑادے گا اور حضرت داؤد کا حکم پوراہوگا ( جاہ کن را جاہ در پش ) مجھان کے ہاتھوں سے بچا کردنیا سے اٹھالےگا۔" اب دوسرے دن آپ کے شاگر د دو دو ہوکر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انتظار ومثق میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ'' انسان کو عارضی گھر کا خیال نہ کرنا جاہیے بلکہاصلی وطن ( آخرت ) کا سامان کرنا جا ہے'' پھر کہا کہ'' میں تم کواس لئے نہیں کہنا کہ میں اب مرجاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا گے اختیام تک زندہ رکھا جاؤں گا۔'' ۵ ..... یبودا آپ کا توشددان سنجا لے رہتا تھا کہ جس میں نذرانے ہوتے تھے صرف اس

خیال ہے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گے تو مجھے بھی اچھا عہد ہل جائے گا۔اب انکاری ہوکر کہنے لگا کہا گریہ نبی ہوتا تو ضرور جان لیتا کہ میں اس کا چور ہوں <u>۔ حکی</u>م ہوتا تو سلطنت لينے ہے نہ بھا گنا۔اب اس نے رئیس الكہنہ كووہ تمام ماجرا سنا دیا جوفا تعین میں پیش آیا تھا تو پجار یول نے بیسو جا کہ آپ ہماری بت برتی سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدمسیا بن ا ساعیل ہے ہوگااور داؤد ہے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی

25 ﴿ وَعَلَيْدَةً خَالِمُ الْبُنِوْ الْجِلَالِ ﴾ ﴿ 25

ہے اورلوگ آپ کو بادشاہ بنانا جا ہتے ہیں۔مناسب ہے کہ حاکم رومی ہے مدد لے کرآپ کو

**Click For More Books** 

رات کے وقت گرفتار کیا جائے ورنداس کی بادشاہی میں ہم تباہ ہوجا کیں گے۔

الكاوية جلده ١٧.....اس وفت تمام شاگرد دمشق میں تھے آپ ہفتہ کی صبح کوناصر ہ تیسری دفعہ چلے آئے اور اوگوں سے ملاقات کرکے یہودیہ چلے گئے راستہ میں شاگردوں نے ہر چندرو کا مگرآپ نے فرمایا کہ میں ان ہے نہیں ڈرنائم موجودہ فریسیوں کے خمیرے ڈرتے رہو کیونکہ خمیر کی

ایک گولی من جرآئے کوخمیر بنادیتی ہے''۔ ے ا۔۔۔۔۔ پھرٹویں دفعہ اور شکیم میں آئے اور فوج گرفتار کرنے کو آئی مگر قابونہ پاسکی۔تو نہر اُردُن عبور کر کے آپ صحرامیں چلے گئے۔ پجاریوں نے آ کر بحث کی تو تنگ ہو کرسنگ باری شروع کردی مگرآپ نیج فکے اور وہ آپس ہی میں ہزارآ دمی تک مرمٹے تو آپ میں اصحاب کے سمعان کے گھر آ گئے۔ نیقو ذیموں نے کہا کہ آپ اور شلیم سے نکل کر قدرون کے نالہ ے پارچلے جائیں تو آرام میں رہیں گے۔آپ کی والدہ کوفرشتہ نے سب حال بتایا توروتی ہوئی اور طلبیم آ گئیں اورا بنی بہن مریم سالومہ کے گھر قیام کیا۔

۱۸.....اب رئیس الکہند نے پورشلیم میں جلسے کیا جس میں کچھلوگ اس کی تقریرین کر مرتد ہو گئے اور پجاری ہیرودس اصغر کے ماس جلے گئے اس نے فوج لے کرآ پ کو تلاش کرنے لَكُ مُكرنه بإيااي رات آپ نے فرمايا كه''وه وفت آگيا ہے كه ميں دنیا ہے چلا جاؤں گااور جہاں جاؤں گا تکلیف محسوس نہ کروں گا۔''نیقو ذیموس کے باغ میں آپ رہتے تھے کہ ایک دن آپ نے بہوداغدارے فرمایا کہ جوتہ ہیں کرناہے جاؤ کرواؤوہ مخبری کرنے کواور شلیم چلا عیااور دوسروں نے سمجھاعید نصح کے لئے کچھٹریدنے گیاہے۔تو یبودانے رکیس الکہنہ سے

جا کرکہا کہ اگرتمیں رویے دے دوتو میں آج رات ہی حضرت سے کو بمعد گیارہ حوار یول کے تہارے قبضد میں کرووں گا۔رئیس نے رقم ادا کر کے یبودا کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا مشعلیں اور ہتھیار دے کرروانہ کر دیا۔ ۱۹۔۔۔۔۔اس رات آپ نے یہوداکوروانہ کرکے نیقو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی

12 اعقيدَة خَمُ النَّبُوعُ الجلسَانِ 26

الكافينية جلدا

اور جب فوج آئی تو آپ نے حواریوں کے گھر جاکر جگایا مگروہ نہ جاگے جب خطرہ زیادہ ہوگیا تو خدانے جبرئیل ،رفائیل اوراور بل کو بھیج کر گھر کی جنوبی کھڑ کی ہے آپ کواٹھالیااور تيسر ح آسان پراينے پاس ر کھاليا۔

۲۰ ..... تب يبودازور كے ساتھاس كره ميں داخل ہواجہاں سے آپ اٹھائے گئے تھاور شاگر دسورے تھے اور اس نے ان سب کو جگانا شروع کر دیا تو خدا تعالی نے اس وقت اپنی قدرت دکھائی کدوہ بولی اور شکل میں آپ کے مشابد بن گیااور حضرت سیج کو تلاش کرنے لگایہاں تک کہ ہم نے خیال گیا کہ بیو ہی ہے ہے تو ہم نے کہا کہ 'اے معلم تو ہی تو ہمارامعلم ہے کیا تو ہم کو بھول گیا ہے؟ اس فے مسكرا كركها" احقو! يبوداا حر يوطى كونييں جانتے ہو"؟ اتنے میں سیاہی اندرآ گھے اور اس کوسی سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ ہر چنداس نے کہا کہ 'میں وہ سے

نہیں ہوں۔ مگرانہوں نے اسے نول مجھ کرا لگ نہ تی ۔ کہا کہ ''میں ہی تو تم کولا یا ہوں تم مجھے ہی باندھ لوگے''۔سیاہیوں نے جانا کہ وہ ان نے بریب کرتا ہے تب انہوں نے اس کو مکے اورلاتیں مارکر ذلیل کیااوراورشلیم کو گھیٹے ہوئے لے چلے اور یوحنااور پطری ساتھ گئے اور انہوں نے برنباس سے آ کر کہا کہ تمام کا بن جمع تھے اور فل کرنے پر اتفاق کیا تھااور یہودا نے وہاں دیوانگی ہے بہت باتیں کیں مگرانہوں نے مخول سمجھاریہ خیال کرتے ہوئے کہ یہی وہ سیج ہےاورموت ہے ڈرکر ہاتیں بنا تا ہےاورجنون کا اظہار کر دہا ہے۔

r1..... صبح جلسه ہوااور رئیس الکہندنے گواہی لی کہ یہی سے ہیں یہ کیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جانا کہ وہ میں ہے بلکہ تمام شاگر دوں نے بھی اعتقادے کہا کہ بیروہی سے ہے۔حضرت

مریم بھی اینے اقارب واحباب کے ہمراہ و ہیں آگئیں آپ نے بھی یہو داکواپٹا میٹا سیج سمجھ کر رونا شروع کردیا۔ برنباس کہتا ہے کہ خدا کی قتم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئے تھی کہ آپ نے مجھ ہے کہا تھا کہ ''میں دنیا ہے اٹھالیا جاؤں گااور دوسرا شخص میری جگہ عذاب دیا جائے

> المُعَلِّلُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ **Click For More Books**

الكاوين جلدا گااور میں دنیا کے خاتمہ تک ندمروں گا''۔ تب برنباس، بوحنااور مریم صلیب کے پاس گئے تو یہودا کوشکیں باندھ کررئیس کے سامنے لائے تب اس نے تعلیم اور شاگردوں کے متعلق یو چھانگر بہودانے جواب نہ دیا گویا کہ وہ دیوانہ ہے پھرخدا کی قتم دلاکر پوچھا کہ' بچ کہؤ'۔ تب اس نے کہا" میں مچ کہتا ہوں کہ میں وہی یہودا احر پوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سیج کو تنہارے ہاتھ میں دے دوں گا مگر میں نہیں جانتا کتم کیوں یا گل ہوگئے ہواور عاہتے ہوکہ میں ہی کی ناصری بن جاؤں۔'' ٢٢..... تب اے مشکیں باند ھے ہوئے بیلاطس (حاکم اور شلیم ) کے پاس لے گئے اور وہ در پر دہ حضرت میچ کا خیر خواہ تھا اور چونکہ وہ یہ یہی سمجھتا تھا کہ یہودا ہی میچ ہے اس لئے کمرہ میں لے جا کر یو چھنے لگا کہ سے بناؤ کدر تیس الکہندنے مدتمام قوم کے کیوں تجھ کومیرے سپر د کیا ہے؟ کہا کہ میں سی کہول گا تو تم نہیں مانو گے۔ حاکم نے کہامیں یہودی نہیں ہول کی بناؤ۔ مجھے اختیار ہے کہ چھوڑوں یافتل کروں۔ کہا ہیں یبودااتر یوطی ہوں اور یسوع جادوگر نے مجھے اپن شکل پر بدل دیا ہے مگر رئیس اور قوم نے شور مجایا کہ یبی مسیح ناصری ہے ہم اے خوب پیچانتے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغر کے یاس بھیج دیا کیونکہ سیج کو جلیل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہاں بھی جاکرا نکار کیا مگراوروں کی طرح ہیرودی نے بھی اس پر ہنسی اڑائی اور اس کوسفید کپڑے پہلادیئے (جو یا گلوں کا

امتیازی لباس تھا) اور بیلاطس کے ماس واپس روانہ کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کوانصاف عطا کرنے میں کمی نہ کرے تب اس نے اس کوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہے اور موت کا متحق ہے تو وہ اسے ججبہ یہاڑی پرلائے جہاں صلیب دیا کرتے تھے وہاں اسے نگا کر کے صلیب برائکادیا تو یبوداسخت چلایا۔ برنباس کہتاہے کہ یبودا کی آواز،چرہ اور تمام شکل

> 28 حَمْ النَّبُوعُ اجتمالِ النَّبُوعُ اجتمالُ النَّبُوعُ اجتمالُ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُولِيلُولُ الل **Click For More Books**

حضرت مسج کے مشابہ ہونے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شاگر دوں اور مؤمنین تمام نے یہی

الکھائی کی جہدات کے مجھا کہ وہ کئے ہے۔ تب بعض اوگ حضرت سے کوجھوٹا نی بچھ کرمر تد ہوگئے۔ کہتے تھے کہ اس کے مجھوات جادو تھے اور یہ کہنا غلط تکلا کہ 'میں نہیں مروں گا جب تک کہ دنیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اور وہ دنیا ہے لیاجائے گا۔'' اور جولوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہے انہوں نے بہت می کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے کیونکہ انہوں نے یہودا کوآپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اس فی غلط نہی میں جھو ذیموں اور یوسف اباریما ٹمائی کی سفارش سے یہودا کی لاش بیلاطس سے حاصل کر کے یوسف کی نئی قبر میں (جواس نے پہلے بنار کھی تھی) ایک سورطل خوشہو بھر کے یہودا کو فرق کیا۔

سورطل خوشبو كجرك يبودا كوفن كيا\_ ٢٣..... تب برنباس، يعقوب اور يوحنا مريم كے جمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جومريم كے محافظ تھے آسان پر گئے اور تمام ماجرہ سے کہا تو آپ نے والدہ کاغم س کرخداہ دعا ما تگی کہ مجھے والدہ ہے ملنے کی اجازت ہو۔ تب فرشتے اپنی حفاظت میں آپ کونور کے شعلوں میں مریم کے گھر واپس لے آئے جہاں آپ کی والدہ اور دونوں خالہ مرثا اور مریم مجدلیہ اور برنباس ، یوحنا، یعقوب اور بطرس مقیم سے آپ کود مکھ کریہ سب بیہوش ہو گئے مگر آپ نے بیہ کہ کرتسلی دی کہ میں زندہ ہوں۔تب والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تو پھر خدانے تیری تعلیم کو کیوں داغدار بنایااور کیوں اقارب واحباب کے نز دیک تیری موت دکھلائی اور بدنا م کیا؟ فرمایااماں سے جانو میں نہیں مرااور مجھ کواللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہہ كر جار فرشتوں كوشبادت كے لئے طلب كيا تب فرشتوں نے تفديق كى تب برنباس نے یو چھا کہ چوروں کے درمیان قل ہونے کا دھبہ تو آپ پر ہمیشہ لگارہے گانے مایا کہ ''میرے

بعد محدر سول اللہ آئیں گے اور بیدہ ہاڑا کمیں گے اور اوگوں پر واضح کردیں گئے کہ میں زندہ جوں۔'' پھر بر نباس کوآپ نے اپنے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا پھر فر مایا کہ میری والدہ کو جبل زیتون میں لے جاؤ کیونکہ میں وہاں ہے آسان کو چڑھوں گا تب وہ مریم کووہاں لے

29 Click For More Books

گئے اور فرشتے تمام کے سامنے سے کوآ سان کی طرف لے گئے۔ ( تمت اقتیاسات انجیل برنیای مطبوعه لا ہور)

خلاصه بدے که بدانجیل صاف بتارہی ہے که حضرت میں العَلَیْ زندہ بحسم عضری آسان پراٹھائے گئے بہودااینے کیفرکردار میں مشابہ باسیح بن کرمصلوب ہوااور سیح العَلَيْنِ إِنَا خِيرِ مِين يه بِهِي فر ماديا كه محدرسول الله عِنْ (احد محمد ،مسيا) آب ت قتل وصلب کا دھبہ اٹھادیں گے۔اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہہ سکتے ہیں كه ﴿ وَيَأْتِنِي مِنْ بَعْدِي السُّمَّةُ أَحْمَد ﴾ كى پيشين گوئى عرزاصا حب مرادي كيونكه مرزا صاحب تویہود کے موافق اپنے زعم باطل میں آپ کوقل اورمصلوب کر چکے تھے اور دشمنان اسلام کواین طرف سے کامیابی دے چکے تصصرف ہڈی توڑنے کے سوا باتی سارا كام ختم ہو چكا تھا۔

اقتباسات ازانجيل ساح روى مسترككونس نوكروچ

ایک بچه پیدا ہوا جس میں خدا بولتا تھا۔ اس نے تو حید کی دعوت دی اور اس کا نام یسوع رکھا گیا جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سودا گروں کے جمراہ ملک سندھ کونکل گیا اور بناریں وجگن ناتھ کےمضافات میں جیسال تک اپنے کام میں مشغول رہااور بتایا کہ ویدخدا کا کلام نہیں ہیں اور یہ بھی کہا کہ بت پرتی چیوڑ دو کیونکہ وہ نہیں سنتے۔اس پر براہمنوں نے اس کو مارڈ النے کی ٹھان کی کیونکہ عام لوگ اس کے تا بع ہو گئے تھے بیوع کواس ارادہ کی خبر لگ گئی تورات ہی رات جگن ناتھ ہے نکل کر نیمیال کو چلا گیا پھر کو و ہمالیہ کوعبور کر تاہوارا جیوتا نہ آ پہنچااور وہاں سے فارس پہنچ کر تبلیغ شروع کی تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وعظ

توحیدے روک دیا تو ملک شام میں آگیا اور اس وقت اس کی عمر انتیس (۲۹) سال تھی۔ اب جابجا وعظ کرنا شروع کیااور ہزاروں لوگ تا بع ہو گئے چند حکام نے بادشاہ سے پلاطویں

> المُن عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ **Click For More Books**

الكافينية جلدا جا کر شکایت کی کیفیلی نامی ایک واعظ اس ملک میں وار د ہوا ہے جوایتی سلطنت کی دعوت ویتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تابع بھی ہوگئے ہیں۔ بلاطوس نے اسے گرفتار کر کے موابذ (مذہبی سرداروں) کے پیش کیا یگر جب حضرت عیسلی بروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعز ازے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے فرمایا بہت جلدتم لوگ ظالموں ہے رہائی یا کرایک قوم بن جاؤ گے اور تمہارا دیثمن بہت جلد تباہ ہو جائے گا جوخدا ہے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بنی اسرائیل ہے ہوں میں نے سناتھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔اس کے بعد آپ نے جا بجاشہر بہشہر وعظ کہنا شروع کیااورعبرانیوں ہے ریجی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یا ؤگے۔تب جاسوسوں نے یو چھا کہ کیا ہم قیصرروم کے تحت رہ کرا ہے بادشاہ پلاطوی کا حکم مانتے رہیں یاا بنی نجات کا انتظار کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے بینہیں کہنا کوئم قیصر روم سے نجات پاؤگ بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہتم بہت جلد گناہوں سے نجات یاؤگے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات پر تو حید کا وعظ تین سال تک کیا اور آپ کی عمر بتیں (۳۲) سال تک پہنچ گئی۔ جاسوسوں نے اپنا کام شروع رکھااور پلاطوں کو پینظرہ بیدا ہو کمیا کہلوگ کہیں حضرت سیج کو سے کچ ہی بادشاہ نہ تسلیم کرلیں۔اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم اگا کرآپ کوا ندھیری کوٹھری

بی جی جی بادشاہ نہ المیں اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم اگا گراآپ کوا تدھیری کو تھری میں بند کیا گراآپ کوا تدھیری کو تھری میں بند کیا گیا اور جور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں مگر آپ نے نہ کیا اور تکالیف برداشت کرتے رہے اور جب دربار میں آپ پیش کیے گئے تو پلاطوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یون نہیں کہا کہ میں کو خدانے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت بھیلا کرخود باشاہ بن جائے جواب میں آپ نے رمایا جب تم صلیب برقمل کرسکتے ہوتو اس کی کیاضرورت

ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں ہے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔اس رو کھے جواب پر پلاطوس نے

الگاف یون جدد و الساس ا

المال الدين واتمام النعمة للقمى

مرزاصاحب روضة القفا جلداول، صفحة التقابين كديبودي آپ كے عہد ميں بارہ قبائل سے جن ميں ہے نوقبائل کو بخت تھر نے تبت، شمير، بنداورا فغانستان کو جلا وطن کرديا تھا۔ كيونكدان لوگوں كى وشع قبط اور شہروں يا بستيوں كے نام وہى ہيں جو ملک شام ميں سے مثانا بابل، گلگت، طور، صور، صيدا، تخت سليمان، نينوى وغيرہ حضرت ميح واقعہ صليب كے بعد تشمير کوآئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھيٹروں كى خبرلى اور ستاى (٨٧) مال بعدوفات پا گئے۔ اور يہ بھی مشہور ہے كہ آپ نے اپني معثوقہ مريم کو خدا كے بيرد مال بعدوفات پا گئے۔ اور يہ بھی مشہور ہے كہ آپ نے اپني معثوقہ مريم کو خدا كے بيرد كيا اور وہاں ہے کو وجليل ميں آئے جو بيت المقدى ہے تبين ميل كے فاصلے پر ہاور وہماں ہے کو وجلیل ميں آئے جو بيت المقدى ہے تبين ميل كے فاصلے پر ہاور وہماں کو وجليل ميں آئے ہو بيت المقدى ہے تبين ميل كے فاصلے پر ہاور خوال کيا کہ آپ آپ آسان کو چڑھ گئے ہيں۔ حوار يوں نے بھی بہی خيال کرليا تھا۔ يايوں اصل خيال کيا کہ آپ آسان کو چڑھ گئے ہيں۔ حوار يوں نے بھی بہی خيال کرليا تھا۔ يايوں اصل خيال کيا کہ آپ آسان کو چڑھ گئے ہيں۔ حوار يوں نے بھی بہی خيال کوليا تھا۔ يايوں اصل فاقعہ پر پردہ ڈالتے ہوئے رفع ساوى کا قول ظاہر کيا مگر آپ نے شہر تسميین پہنچ کر سلطان الرسے کو خطاکھا کہ ميں اب آسان کو جاؤں گا اور تبہاری طرف چند حواری بھيجا ہوں۔ کہ باب کہ جب کائفس کا بنوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ آپ صليب نہيں ديے کہ وی گئفس کا بنوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ آپ صليب نہيں ديے کہ وی گفتوں میں کہ جب کائفس کا بنوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ آپ سلیب نہيں ديے

18 من المنافظ المنافظ

سر المحالية بين المحالية المسترائي المحالية المسترائي المحالية المسترائي المحالية ا

لا میں۔ مگر چونگ آپ سمیر بی چلے تھے وہاں تک کوئی نہ پہنچا سمیر یوں نے بیوع کے نام کو کچھ تبدیل کرکے یوں کہنا شروع کر دیا یوزاصف، یوزاسف پھرارض سولا بت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدا نمیت کی۔ وہاں ہے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور کشمیر کوواپس آئے اور

و میں قیام کیااور و ہیں ستائی (۸۷) سال بعد واقع صلیب فوت ہو گئے۔

اس تحریر میں مرزاصا حب نے خواہ مخواہ بوزا صف کی سوائح عمری کو بیوع کی زندگی پر چہپاں کیا ہے ور نہ اصل گناب دیکھنے پر بیتر کریر ہر طرح سے مخالف ہے کیونکہ اس میں بیتر بر نہیں ہے کہ اس قبر کا مالک بھی بھی ہیت المقدس سے جان بچا کرزندگی ہر کرنے کو بیاں آیا تھا۔ کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ '' راجہ جنیسر ملک صولا بت (سولا بت) کا باشندہ تھا اس کے بال بیٹا پیدا ہوا جس کانام اس نے یوزا صف رکھا جب وہ بالغ ہوا تو حکیم منو ہر لئکا سے اس کے یاس آیار اجہ نے اس کی عزت

یوزآصف رکھاجب وہ بالغ ہوا تو حکیم منو ہرلئکا ہے اس کے پاس آیار اجہنے اس کی عزت و آبرو سے تواضع کی اور اپنے بیٹے یوزآ صف کا اتالیق مقرر کیاشنر اور نے اس سے نہ ہی تعلیم حاصل کی اور دنیا ہے بیٹے تعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا دل بادشاہت ہے برداشتہ کر دیا اور حکیم منو ہراس کا تعلیمی نصاب مکمل کر کے وہاں ہے چلا گیا تو ایک دفعہ شنر اور کوفرشتہ نظر آیا۔ اس نے خدا کی رحمت کی اسے بشارت دی اور پچھرا زبتایا جس پروہ عمل پیرار ہا۔ پھر فرشتے اس نے خدا کی رحمت کی اسے بشارت دی اور پچھرا زبتایا جس پروہ عمل پیرار ہا۔ پھر فرشتے نے اس نے خدا کی رحمت کی اسے بشارت دی اور پچھرا نہیں تیرے ہمراہ یہاں سے نگل جاؤں۔ اس کے بعد شنم اور ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے ایک صحراء میں اس کے بعد شنم اور ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے ایک صحراء میں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یانی کے پاس ایک درخت دیکھا جہاں اس نے کچھدن قیام کیا اور وہاں اس کو وہی فرشتہ نظر

آیا پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو کچھ مدت کے بعدا پنے اصلی وطن سولا بت

کووالی چلا گیا اور والدین نے بڑے تیاک ہے اس کا استقبال کیا اور شنمرادہ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ پچھ مدت کے بعد کشمیر آیا اور وہاں کے باشندے اس سے مستفید

تو حید کی دعوت دی۔ کچھ مدت کے بعد تشمیر آیا اور وہاں کے باشندے اس سے مستفید ہوئے اور اس نے ان کوبھی تو حید کی دعوت دی چنانچہ سے پہیں رہنے لگا اور جب مرنے لگا تو اپنے چیلے یابد کوتو حید کی وصیت کی اور جہانِ فانی ہے رخصت ہوا۔

توائے چیلے یابد کوتو حید کی وصیت کی اور جہان فانی ہے رخصت ہوا۔
اب اس عبارت کو حضرت سے پر منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ سولا بت
کا معنی بیت المقدس کیا جائے اور حکیم منو ہر سے مراد روح القدس لیا جائے ای طرح
والدین سے مراد یوسف اور مربم ہوں اور ان کوکسی علاقہ کا بادشاہ بھی تصور کیا جائے اور جب
تک بیامور ثابت نہ ہوں حضرت سے کے سوائے سے اس عبارت کا تعلق پیدائیس ہوسکتا۔
مورخ طبری

مورر جبری الف.....مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مریم اور یوسف (چپازا درشتہ دار)

دونوں ایک مسجد میں خادم ہے جو جبل صیہون کے پال تھی آپ ایک دن چشمہ ہے پائی لینے

گئیں تو جر کیل نے نفخ کیا جس ہے آپ کوحمل رہ گیا یوسف نے بدخن ہوکر ہو چھا کہ نج

کے سوابھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آپ نے فر مایا سب پودے اہتداء میں بغیر نج کے تھے آدم کا

بھی ماں باپ نہ تھا تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع عمل کے آثار پیدا ہوئے تو

یوسف آپ کومھر لے گئے ابھی دور بی تھے کہ در دِزہ شروع ہوگیا تو گدھے پر ہے اتر کر

ایک بھجور کے بیچے ڈیرہ لگادیا اور وہاں حضرت سے پیدا ہوئے۔ سردی کا موسم تھا فرشتوں نے

آکر آپ کوسلی دی اس رات تمام بت سرتگوں ہوگئے شیاطین آگیگرنا کام رہے اور بیعبد

کیا کہ اس کی زندگی میں اس کا کا م تمام کرڈالیس گے۔ مجوی ستارہ دیکھ کرمُر ،او بان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے کیونک مُر سے شفاء ہوتی ہے اور اس نبی سے شفا حاصل ہوگی۔ او بان اس عفید کا تحتی النبوٰ البلادی

Click For More Books

الكافينين جددة

لئے کہ اس کا دھواں سیدھا آسان کو جاتا ہے اور یہ نبی بھی سیدھا آسان کو جائے گا اور سونا اس کے کہ تمام مال و دولت کا سردار ہے اور بیہ نبی بھی اپنے زمانے میں بہترین مخض ہوگا۔ (ہیرودس کا قصہ مذکور ہے) پھر بارہ سال آپ مصر میں رہے (اور یہی ربوہ کا مقام ے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھے ایک رات اس کی چوری ہوگئی تو آپ نے وہاں کے خیرات خوارجع کر کے ایک اندھے اور ایک لونج کو پکڑ کر کہا کہتم نیچے بیٹھواور اندھے کو کا ندھے پراٹھاؤ ال طریق ہے وہ زمیندار کے خزانہ تک پہنچ گئے تو آپ نے ان کو چور ثابت کیااورواپس شام میں آگئے۔ تمیں سال کے تھے کہ آپ کونبوت ملی اور تین برس کے

بعدخداني آپ کواني طرف انفاليا۔ ب.....ایک روز تین شیطانوں کے اُنسانی تھیں میں ایک جلسہ کیا لوگ جمع ہوئے تو ایک شیطان نے کہا کہ سے خود خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدار حم میں نہیں آتا بیخدا کا بیٹا ہے۔تیسرے نے کہا کہ بید دوسرامتعقل خدا ہے۔اب عیسائیوں میں شرک پیدا ہو گیا اور جب واقعصلیب قریب تفاتو آپ نے حواریوں ہے کہا کہ میرے لئے تاخیراجل میں دعا كرومگروه سب سوگئے اور دعانه كريائے تو آپ نے فرمایا كدميں جاتا ہوں اور ايك حواري تمیں درہم ہے مجھ کو 🕏 ڈالے گا چنانچہ وہ تمیں درہم رشوت لے گرآپ کو گرفتار کرانے آیا تو وہ خود بی آپ کی شبیہ بن گیا اور انہوں نے اس کوصلیب دے دیا۔ اور آپ نے بعد انصلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا حکم دیا تب حواری گئے تو ایک کم خطا اور وہ ندخیا کہ جس نے مخبری کی تھی کہی نے کہا کہوہ پھالسی لے کرمر گیاہے۔

وہب کہتے ہیں کہ سات گھنٹے میچ مرے تھے پھر زندہ کرکے اٹھالیے گئے عیسائیوں کا بھی یمی مذہب ہے پھرآ سان سے اتر کرمریم مجدلید کے ہاں اتر کرحوار یوں کو تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ چنانچے بطرس اور پولس روما کو گئے (پولس تب حواری ندتھا) متی اور

> **Click For More Books**

الدرابس انسان خواروں کے ملک کوفیلیوس افریقه کونجنس فسوس (قریدا صحاب الکہف) کو،
یعقوب اور شلیم کو، ابن طلما عرب کواور سیمون بربر کوروانہ ہوئے اور جوحواری باقی رہ گئے
تصان کو یہودیوں نے دھوپ میں بٹھا کرعذاب دینا شروع کردیا یہاں تک کہ سلطان روم
نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مارڈ الا اورصلیب پرتی شروع ہوگئی۔
تے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مارڈ الا اورصلیب پرتی شروع ہوگئی۔
تے سیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مار بعد طیباریوس الی جایوس شم ابنہ قلو دیوس

ن الطبرى الشام صاربعدطيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل پطرس وبولس وصلبه منكسا ثم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل. فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ا ٩٢ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ٣٠٣ وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٥٨٦ سنة.

#### ا بن جر

این جریر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کو ایڈ ارسانی شروع کی تو آپ بمعہ والدہ کے سفر ہیں ہی رہنے گے اس کے بعد انہوں نے حاکم دشق کے پاس شکایت کی کہ بیت المقدس میں ایک شخص بغاوت پھیلار ہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرف حکم بھیجا کہ ایسے آدی کو فوراً سولی چڑھا کر قل کر دو جب یہودہی گرفتار کرنے کو آئے تو اس وقت آپ اپنے حوار یوں میں بیٹھے تھے (جن کی تعداد ۱۱ ہے ۱۸ تک بتائی گئی ہے ) تو انہوں نے بروز جمعہ بعد العصر آپ کو محاصرہ میں لے لیا تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بنا چا ہتا ہے تا کہ میری جگہ مصلوب ہوکر میرے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نو عمر جو ان آدی اٹھا آپ نے ہر چند نالا مگر اس کے سواکسی نے جرائے نہ کی تو جس کو ٹھری میں تھا س

22 عندة خفالتوا 36 Click For More Books

الكامينية جلدا کا کیک روشندان کھول کر نیند کی حالت میں آپ کوفر شتے آسان پر لے گئے جب کوٹھری ہے حواری با ہرآ گئے تو شبیہ کولے جا کرصلیب پراٹکا دیا اب جولوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا مسيح السمان پر ہےاور جولوگ باہر تھان کو یقین ہوگیا کہ سیج کوانہوں نے قبل کرڈ الا ہے۔ ابن جریر نے خود آنخضرت ﷺ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما، دابق یا عمان میں اتریں گے تو مدینہ شریف ہے ایک شکر مقابلہ کو نکلے گا اور رومی کہیں گے کہ ہمارے قیدی والپس کرونو مسلمان انکار کریں گے پھرلڑائی شروع ہوگی تو ایک ثلث مسلمان بھاگ جائیں گے،ایک ثلث شہید ہوں گے، باتی ایک ثلث روم پر فتح یائے گااور قسطنطنیہ فتح کرے گا بنیمت نقشیم ہور ہی ہوگی تو کوئی آواز دے گا کہ سیح د جال آپڑا ہے ، تووہ ملک شام میں پہنچیں گے تو د جال کو د مکھے لیں گے کہ وہ آ رہا ہے تب لڑائی کی صفیں تیار کریں گے، تو نماز فجر کا وقت ہوجائے گا تب حضرت میں القلیقائی آسان ہے اتریں گے امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں گر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر جب آپ کی نظر د جال پریزے گی تو وہ نمک کی طرح مجھلنا شروع ہوجائے گامگر آپ اپنے نیز ہ ے اس کوخود جاکر قتل کریں گے۔ آپ نے بیابھی فرمایا معراج کی رات جب حضرت ابراہیم ،حصرت موی اورحصرت عیسی میہم اسلم سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر چھڑ گیا تو عیسی التقلیمان نے فرمایا کہ مجھے خدا ہے وعدہ ہے کہ جب د جال ظاہر ہوگا تو میرے یاس دو

نیزے ہوں گے تو وہ مجھے دیکھ کر پچھلنا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اور اوگ واپس جلے جا ئیں گے تو یا جوج ماجوج نکل کر تباہی ڈالیس گے تو میری دعا ہے خداان کو ہلاک

قامت آئے گی۔(ابن اچ) آپ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ اس وقت (امام مبدی القلیم لا کے ماتحت) تین

کردے گا اوران کے جسم ہارش کے ذرایعہ سمندر میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد

23 ﴿ الْمُعَالِمُ وَعَلِيلًا فَعَلِمُ الْمُعَالِمُ عَلَمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ عَلَمُ الْمُعَالِمُ وَعَ

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوينية جلده شہر ہوں گے ایک بحرین میں دوسرا شام میں اور تیسرا جیرہ میں ۔لوگ اختلاف رائے میں ہوں گئے کہ سے دچال ستر ہزارفوج لے کر نکلے گا کہ جن میں اکثر یہودی اورعورتیں ہوں گ اوران کے سریرتاج ہوں گے تب مسلمان'' جبل افیق'' برجع ہوں گے اور بھوک ہے تنگ آئیں گے تیا اوازآئے گی کدامداد نیبی آگئی ہے تو حضرت سے التکنیفالا آئیں گے۔ (ائن ماجه)

ایک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ خروج وجال کی خبر ہرایک جی ویتار ہا ہے میں آخری نبی ہوں اورتم آخری امت ہوا گرمیرے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خودسنیال اوں گا میرے بعد ظاہر ہوا توتم اپنا ہندو بست کرو۔ شام وعراق کے درمیان خروج کرے گا تو وائیں بائیں تھلےگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گااور کھے گا کہ انا نہی لانہی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کہا کہ میں رہ ہوں ایک آ کھیٹھی ہوگی دوسری انجری ہوئی ، بیشانی پر کافر ککھا ہوگا جے ہرخواندہ وناخواندہ شناخت کر سکےگا،اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گےتم کواگر دوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھوتا کہاس کی آگ سر دہوجائے۔ ایک عربی کے والدین کوزندہ کرے گا تو دوشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا یمی رب ہےاہے مان اور ایک کو دوحصوں میں چرواڈ الے گا پھر زندہ کرکے یو چھے گا کہ تیرا رب کون ہے وہ کہے گا وہی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے ہم دحیال ہوآج مجھے خوب

اطمینان ہوگیا ہے۔وہ ہارش اور قط بھی اپنے ساتھ رکھے گا جوقو مانے مانے گی اس کو بھر پور کردےگااور جونہ مانے گا ہے تباہ کردےگا۔ مکداور مدینہ پرچونکہ فرشتوں کا پہرہ ہوگا اس لئے وہاں نہ جا سکے گا مگر مدین شریف کے پاس ''ضریب احر'' کے مقام پر کھڑا ، وکر اوگوں کو وعوت دے گامنافق زن ومر دنگل کراس کے لشکر میں شامل ہوجا نمیں گےاس دن کا نام ''یوم الخلاص'' پڑجائے گا۔اس وقت عرب قلیل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس

38 حقيدة خفي النَّبُوع اجله ١٢م

#### **Click For More Books**

الکافی پی ایستان کی میاز میں مزول سے ہوگا۔ دجال دیکھ کر بھا گےگا تو آپ فرمائیں میں جع ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ تیرافتل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرفتل کریں گے اور یہود کوشکست ہوگا۔ شجر وچر بھی ان کو پناہ نددیں گے صرف ایک خرفتہ درخت کی آڑ میں پناہ لے تیس گے۔ اس کی سلطنت چالیس دن ہوگی ۔ جن میں سے ایک دن سلطنت چالیس دن ہوگی ۔ جن میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا اور آخری دن سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچو گے تو

ایک سال کا ہوگا اور آخری دن سلطنت کا کہ ایک درواز ہے نگل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور فماز اپنے اپنے وقت پرانداز ہ لگا کر پڑھنی ہوگی۔ آپ نے بی بھی فرمایا کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہوجائے گی اور عبادت گن تبیعے جہلس سے میں کھ ل ایک میں گر کردن ہیں۔

گزار تبیع جبلیل سے پیٹ بھرلیا کریں گے۔ ( کنزاممال)

اس کے بعد حضرت من القلیمالا کا عبد مبارک ہوگا آپ جا کم عادل ہوں گے،
یہود پہلے بی تباہ ہو چکے ہوں گے تو اور بھی تباہ ہو جا کیں گے، جزیہ تبول نہ ہوگا مال و دولت آپ کے عہد میں بکثر ت ہوگی اور اوگ سیراب ہوں گے یہاں تک کہ ایک انارایک کنبہ کوکا فی ہو جائے گا، آپ صلیب اور خزیر کو نیست و نابود کردیں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا صرف خدا ہی کی پرستش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گے زمین جوان ہوکر حضرت آ دم التک کی پرستش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گے زمین عبر میں ہو جائے گا سرف خدا ہی کی پرستش ہوگا۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گورٹ کے بندر پوں میں جوان ہوکر حضرت آ دم التک کا کی ۔ گھوڑے چندر پوں میں ملیس گے کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑ ائی کا نام ونشان تک شدر ہےگا۔ تیل کی قبت بڑھ جائے گی کے وقت آپ کے سرے یائی جائے گی کے وقت آپ کے سرے یائی جائے گی کے وقت آپ کے سرے یائی

ہوجائے گا صرف خدا ہی کی پرسٹش ہوگ۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہوجا کیں گے زمین جوان ہو کر حضرت آ دم النظی کا کے وقت جیسی نبا تات نکالے گا۔ گھوڑے چندر پوں میں ملیں گے کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندر ہےگا۔ بیل کی قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ کھیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آ پ کے سرے پانی جائے گی کیونکہ کھیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آ پ کے سرے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے آ پ پر دو زعفر انی چا دریں ہوں گی آ پ کے دم سے یہودی خود ہی ہے مہوں گے، باب لد میں دوال کوئل کریں گے وشق کی مشرتی جانب سپید مینار کے پاس تھم میں گے آ پ فی روحاء دجال کوئل کریں گے وشق کی مشرتی جانب سپید مینار کے پاس تھم میں گے آ پ فی روحاء کے مقام سے جج بھی کریں گے ، آپ کے دیا ہوں گے ، آپ

25 على المالية على 39 Click For More Books

کی وفات پر اہل اسلام جمع ہوکر نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ نبویہ میں آپ کو وفن کیا حائے گا۔ (كنزانعمال)

الاجوج ماجوج کے وقت حضرت عیسی التکنین کا قیام جبل طور پر ہوگا اور بیقوم بحیرہ طبریہ کوبھی بی کرخشک کردے گی پھران کے آخری حصہ کا گزر ہوگا تو کہیں گے کہ بھی یہاں یانی ہوتا تھا۔مسلمان ایسے تنگ ہوں گے کہ ایک بیل کاسر یا خودایک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔حضرت کی بدعا ہےان کو پھوڑا نکل کر تباہ کردے گا اوران کی لاشوں ہے بد بو تھیل جائے گی پھر دعا کریں گے تو ہوے بوے پرندان کی لاشیں اٹھالے جا کیں گے اور

بعد میں بارش ہوکرز مین صاف ہوجائے گی اورخوب بھیتی ہوگی اس کے بعد ایک ہوا چلے گی تو مسلمان مرجائیں گے اور ہے ایمان ہاتی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ ( کنزاممال) ان تصریحات کو پیش نظر رکھ کر سے تیجہ لکاتا ہے کہ امام مہدی العَلیْق کی سلطنت ملک شام میں اس وقت ہوگی کہ قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔عرب کی سلطنت از سرنو قائم ہوگی بہودی قوم کا کانا وجال خدائی دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کومٹانے

کے لئے نکلے گا مگر حضرت مسیح النظیفال کے نازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل تباہ ہوجائے گی اور ملک شام میں کم از کم جالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ کے اندر فن ہوں گے اور بعد میں اسلام مث جائے گا اور بدكردارول كے لئے قيامت قائم ہوگى۔ (كنزاهمال اين جرير)

یہ واقعات بالکل صاف بتارہے ہیں کہ حضرت مسیح اور حضرت امام مہدی ملک شام میں ظاہر ہوں گےان کا تعلق ہندوستان وغیرہ میں نہیں ہے اور جولوگ اس پیشین گوئی کوافساندخیال کرے تکذیب کرتے ہیں وہ تلطی پر ہیں کیونکہ زماند کے انقلابات بیں آئے دن کی ایک نئی خصورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم وخیال تک بھی نہیں ہوتا۔اس

> عِقِيدَةُ خَيْمُ النَّبُوعُ اجله ١٢ماء **Click For More Books**

الكامينية جلدا لئے ممکن ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیں جن کا اثر قتطنطنیہ تک بھی پہنچ جائے اگر جہ اس وقت پیشین گوئی کے آ ٹارموجو زنہیں ہیں لیکن موجود ہوتے در نہیں لگتی۔خداجب جا ہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کرکے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اورمسلمان ایسے مٹ جاتے ہیں که نگوٹی سنجا لئے کومستقل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔ احس طرز ہر اسلامی تصریحات نے ظہور مبدی اور نزول مسیح کو پیش کیا ہے وہ حا کماندرنگ ہے۔ محکوماننہ پارعیتا نہ بُو اس میں نہیں آتی اور بیا پیے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے میں کچھاہ کال بھی نہیں گوآج تک مجموعی طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے لیکن اس سے یہ نتیجہ نویں لکلتا کہ سرے سے نامکن بھی ہیں۔ دنیا کی مادی ترقی انکشافات جدیداورعلوم فنون کی تبدیلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تدنی انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے اس پیشین گوئی کا اظہار اصلی رنگ میں دکھائی وینا کوئی ناممکن بات نہیں رہ جاتا اور جن لوگوں نے عجلت پسندی سے یااس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط فہی اور مغالط اندازی ہے یہ یقین کرلیا ہے یا یقین ولانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں یا یہ کہ ان کا جائے وقوع ہندوستان یا

کوئی دوسرا ملک ہےانہوں نے دبیرہ دانستداس پیشین گوئی کے تمام اجزاء پرنہ کہی خودغور کیا ہاورنہ کسی کی توجہ اس طرف منعطف ہونے دی ہورنہ بالکل صاف ہے کہ خروج مہدی اور مزول سے کے آثار ابھی تک نمایاں طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت کے آثار

جو و معد ہجری سے ظاہر ہونے شروع ہوئے ہیں البتة ان میں ترقی ہور ہی ہے معلوم نہیں کب تک یا پینکیل کوئیجی کرایک دفعه پھراسلام ہی اسلام نظرآ نے کا موقع پیدا ہوگا۔ حضور ﷺ نے قرب قیامت کے علامات سینئلڑوں بیان کیے ہیں جن میں ہے

عقيدة خَالِلْبُولُ البِينَ المِدال

جس قدرآج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدز بان لوگ پیدا ہوں گے جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے، کتاب اللہ برعمل پیرا ہونا اباعث تو بین ہوگا،جھوٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی، اپنی ظنی رائے پر فیصلہ ہوگا، ہارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا، زمانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا، قر آن کے بجائے خاندزاداصول پیش کیے جائیں گے،لیکچرار بہت تیار ہوں گے،شراب نوشی بکثر ت ہوگی ،اسلامی جہاد ترک ہوجائے گا،شریف النفس کس میری کے عالم میں ہوں گے اور کم ذات عالی قدر ہو جا کیل گے، ونیامیں عامل بالقرآن ندر ہیں گے،نوعمر ایک دوسرے میر گدھوں کی طرح چڑھیں گے، تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہاں کہیں مال جائے گا نفع نہ ہوگا ، رذیل عالم ہوگا اور شریف جاہل ، گدھوں اور کتول کی طرح برلب سڑک عورتوں اور بچوں ہے بدفعلی کی جائے گی ، چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزت نہ ہوگی ، حرام زادے کثرت ہے ہوں گے، بلاضرورت قتم کھا نمیں گے، نا گہانی موتیں واقع ہوں گی ،ایمانداری کم ہوگی ، ہے ایمان اپنی اپنی قوم پرحکومت کریں گے،عورتیں اکڑ کرچلیں گی،جاہل عبادت گزار ہول کے اور اہل علم بےعمل ہوں گے، شراب کوشر بت بنائیں گے اور سود کوخر پیروفر وخت، رشوت ستانی تحند بن جائے گا اور چندہ

کے مال سے تجارت چلے گی ، ایمان دار کو جانور ہے بھی ولیل سمجھا جائے گا ، نیک ممل برے تصور کیے ہوں گےاور برے مل نیک عمل خیال کیے جائیں گے، زید وتقویٰ صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھانے کے لئے پر ہیز گاری کی جائے گی ،اولا دے سکھنہ ہوگا، والدین

کہیں گے کہ اس کے بچائے پاڑا یا لتے تو بہتر ہوتا یا چقر ہوتا تو کسی کام آتا ، گانے والیاں مہیا کی جائیں گی ،نوعمرحکمران ہوں گے ،ناپ اور تول میں کمی بیشی ہوگی ،مسلمان کے پیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی ، لااللہ الااللّٰہ کی رسم ہوگی اوراس کی حقیقت ہے کوئی بھی واقف نہ ہوگا،غیرقوم میں نکاح زیادہ پسند ہوگا اوراینی رشتہ دارعورت پسند نہ

آئے گی وغیرہ وغیرہ۔( کنزاهمال)

(١٢مام) والمنافقة اجلال) **Click For More Books** 

الكامينية جلداة

## حضرت مسيح بح متعلق قاد مانی خیالات

ا .... آپ بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدیں سے تین کویں کے فاصلہ پر

ہے۔( حاشیداقنام الحجہ بستی ۱۹

۲.....جب پیدا ہوئے تو بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا باشادہ پیدا ہوا ہے۔ اس لئے اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نگل جاؤ تو وہ مصر چلے گئے وہاں ایک زمیندار نے مریم کواپنی بٹی بنا کر رکھا۔ جب آ ب جوان ہوئے تو

مصر چلے گئے وہاں ایک زمیندار نے مریم کواپٹی بیٹی بنا کررکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو بادشاہ مذکورمر چکا تھا تو آپ اپنے وظن کوواپس آ گئے ،وہ گاؤں تھا ٹیلے پراور پانی وہاں خوب

تھا۔ (مونع القرآن بسخو ۱۵۰۰) تھا۔ (مونع القرآن بسخو ۱۵۰۰) ۳۔....آپ کی کوئی خلا ہری اولا دینتھی ۔ (افضل س۶ ،۶۹۰ جوری ۱۵۰۰) (اس کی وجدا پنی طرف

ے یوں بنائی ہے) کیونکہ آپ فرقہ صوفیہ بنام اسیر میں داخل تھے اس لئے شادی ہی نہیں کی۔ (بدر بس ۲۰۱۳ جولائی الالایہ) دیلمی اور ابن نجار فے حضرت جابر کھی ہے روایت کی ہے کہ آپ سفر کرتے تھے جب شام پڑتی تو جنگل کا ساگ پات کھاتے اور چشموں کا پانی چیتے اور مئی کا تکیہ بناتے ۔ کہتے کہ نہ تو میر اگھر ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ کوئی اولا د

سی کا تلیہ بنائے۔ بہتے کہ ندلو میرا کھر ہے جس کے حراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ لوی اولا و ہے کہ جن کے مرنے کاغم ہو۔ (مسل مسلی، صدادل سنی ۱۹۱)

ہ۔۔۔۔آپ بیت المقدس نے صبیبین آئے جو وہاں سے ساڑھے چار سوئیل کے فاصلہ پر تھا پھر موصل میں تشریف لائے جو تصبیبین سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دریائے وجلہ عبور کرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جوموصل سے ایک سوئیل کے فاصلہ پر

واقع ہیں۔ ہرات اور کا بل کو دیکھ کریٹا وراور گلگت میں پہنچ جو وہاں ہے پانچ سوئیل کے فاصلہ برواقع ہے۔ (ہابے چہارم کی ہندوستان میں )

29 كالمنافظة المنافظة المنافظ

الكاوية جلده

۵..... پشمی طاقیہ سریراور پشمی کرند ہینے ہوئے اور ہاتھ میں عصالے کرسفر کرتے تھے۔شہر شہر ہے ،سبزی کھاتے ، رفیقوں نے گھوڑا خرید کر دیا مگر جارہ نہ ملنے سے واپس کر دیا۔

آ ن صیر المقدر سے کی کوس مرتفا۔حواری تبلیغ کے لئے شہر گئے تو ہادشاہ نے

ان کوگرفتار کرلیا۔ آپ نے وہاں پر کئی بیارا جھے کیے تو وہاں کے باشندے اور بادشاہ آپ كے تا بعد ار ہو گئے ۔ (ہاب چیار می ہندوستان میں ) ٢ ..... ية و ي ب كه مين اپنے وطن گليل ميں جا كرفوت ہو گيا مگريدي نہيں كدو بى جسم جو فن ہو چکا تھا، پھرزندہ ہو گیا۔ (ادالہ ہندہ اسلام) ہم نے لکھا ہے کہ سے کی قبر بلاد شام میں ہے مگر تحتیق جدید سے کہ واقعی قبرونی ہے جو کشمیر میں ہے اور شام کی قبرزندہ در گور کانمونہ تھا جس ے آپ نکل آئے تھے۔ (ماشیست بکی مند ۱۹۵)

ے.....افغانستان ہے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے تا کہ ہندوستان دیکھ کرکشمیرکو بعد میں جائیں ( کیونکہ پنجاب کے راستہ ہے کشمیراد را فغانستان کے درمیان صرف انتی (۸۰) کوس کا فاصلہ ہےاور چر ال کے رائے ہے شمیرتک سو(۱۰۰)میل کا فاصلہ ہے) تا کہ تبت میں آ سانی کے ساتھ پہنچ جا کیں۔ پرانی تواریخ ہے معلوم ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی یہی

ہے کہ آپ نے نیمال اور بنارس وغیرہ کی سیر بھی کی ہوگی اور جموں یا راولپنڈی کی راہ ہے تشمیر بھی گئے ہوں گے اور گرمی کا موسم وہاں گز ارا ہوگا کیونک آپ سرد ملک کے باشندہ تھے اور چونکہ تشمیری آپ سے شکل و شاہت میں ملتے جلتے تھے اس کئے وہیں اقامت اختیارکر لی ہوگی۔ یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان بھی اس سے پیشتر کچھ مدے تھہرے ہوں کے اور شادی کر لی ہوگی کیونکہ عیسلی خیل آپ کی ہی اولا دمعلوم ہوتی ہے۔ ( تھ مندوستان

٨ .... يسعياه باب يانچ (٥) ميں ہے كہتے كوصليب سے اتار كرسز ايافته مُر دوں كى طرح

(14,500,00

**Click For More Books** 

الکافی کا محدوق کا مرچونکه وه هیقی طور پرمرده نہیں ہوگاس لئے قبر میں سے نکل آئے گااور قبر میں رکھاجائے گا مگر چونکه وه هیقی طور پرمرده نہیں ہوگاس لئے قبر میں سے نکل آئے گااور آخر عزیز اور صاحب شرف اوگوں میں اس کی قبر ہوگ ۔ چنا نچے سری نگر میں قبر سے پاس اولیاء اللہ بھی مدفون ہیں۔ (ماشی تحق کارویہ سویہ) ۔ اولیاء اللہ بھی مدفون ہیں۔ (ماشی تحق کارویہ سویہ اولیاد ہیں جس کی تصدیق میں سے موتی ہے کہ کی اخرش کی وجہ سے میں اس کی عمر دراز ہوگی ۔ یسعیاہ میں ہے میں کی اور اس کی عمر دراز ہوگی ۔ یسعیاہ میں ہے میں کہ اور اس کی عمر دراز ہوگی ۔ یسعیاہ میں ہے

مسے پرایک جانکاہ دکھا کے گا مگروہ نجات پائے گا اوراس کی عمر دراز ہوگی۔ یسعیاہ میں ہے کہ وہ غار میں ندمرے گا اس کی روٹی کم نہ ہوگی چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ستاسی (۸۷) سال زندہ در ہے اور صاحب اولا دبھی ہوئے۔ (مسل مسلی سنجاہ ہیں ہائی) ۱۔۔۔۔۔نالو وچ روسی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں سے آپ نے مباحثے کیے اور

> میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔(ربویو، سفہ ۳۲۸ زبر سوان) ۱۲......قبر کشمیر کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ تقریباً انمیں سو(۱۹۰۰) برس کی ہے۔

(ماشيدازهيقت منحياا)

۱۳.....حال ہی میں مسلمانوں کی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ یوز آسف نبی تھا جو کسی ملک ہے آیا تھا اور شنرادہ بھی تھا کشمیر میں اس نے انتقال کیا اور حضور

بو ﷺ سے پہلے چے سوسال ہوگز راہے۔(عاشیہ ذکور)

۱۳۔۔۔۔ بیر ثابت ہے کہ سے ہندوستان میں آئے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ یوز آن کی کا است. کی کتاب انجیل سے کتاب انجیل سے کتاب انجیل سے کتاب انجیل سے

عقيدة خياللبوا المالية 45 Click For More Books

ہے جو ہندوستانیوں کے لئے مکھی گئی ہے۔ (چشہ سی سفحا)

۵ ..... برانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جوقبر کشمیر کا بیان کرتی ہیں۔ برانے کتبہ دیکھنے والے

بھی کہتے ہیں کہ بیسے کی قبر ہے قرب وجوار کے لاکھوں آ دمی شہادت دیتے ہیں کہ بیقبر انیس سو(۱۹۰۰) سال سے ہے صاحب قبر ملک شام سے یہاں آیا تھا۔ اسرائیلی نبی اور شنرادہ نبی کے نام سے شہرت رکھتا تھا قوم نے قتل کاارادہ رکھا تو بھاگ آیا۔

(ريويوا مفحداه الهمثميروا)

١٧..... جم نے تشمیری تاریخ کی کتابیں فراہم کی ہیں اوران میں ہے کہاس وقت کے روہ وو ہزار (۲۰۰۰)برس کے قریب گزرگیا ہے کہ ایک اسرائیلی نبی تشمیر میں آیا تھاجو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شنرادہ نبی گہلا تا تھا اس کی قبر خانیار میں ہے جو پوسف کی قبر مشہورے۔(منیمربراین۵مفید۲۲)

ے ا۔۔۔۔ کتاب بوز آسف کہ جس کی تالیف کو ہزار ( ۱۰۰۰ ) سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں ہے کہ پوز آسف کی کتاب کا نام انجیل تھا اس میں وہی تعلیم لکھی ہے جوانجیل میں ہے مگر تثلیث کا مئلہ موجود نہیں ۔ چنانچہ پڑھنے والے کواپیامعلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اور اس کتاب کا مصنف ایک ہی ہے اور استعارہ کے طور پر یہودیوں کو ظالم باپ بیان کرتے ہوئے ایک پرلطف قصہ بیان کیا ہے۔ (تخد گوڑویہ سفی<sup>11</sup>)

۱۸..... یوزآ سف کی کتاب میں ہے کہ اس پر خدا کی طرف ہے انجیل امر ی تھی۔

(ضیمه براین صفحه ۳۲۸)

السنا کمال الدین میں لکھا ہے کہ جب بیوع کشمیرآ یا تو اس کے پاس انجیل تھی جس کا

اصل نام بشوري ہے۔ (مسل مسنی، نا اسفید۵۸۵)

۲۰.....ا کمال الدین میں ( جو گیارہ سو( ۱۱۰۰) برس کی کتاب ہے ) لکھا ہے کہ شنر ادہ نبی جو



النظافية المحددة التفاضية المحددة التفاضية التف

الواقع يهي حضرت مي كي قبر ہے جو يوز آسف كے نام ہے مشہور ہے۔ يوزيبوع كا بگزاہوا ہے يا مخفف ہے اور آسف آپ كا الجيلى نام ہے جس كا يرتر جمد ہے كہ مفرق فرقوں كو تلاش كرنے والا۔ اور يہ جى معلوم ہوا كہ اہل تشميرا ہے يہ كی صاحب كی قبر بھی كہتے ہيں اور پرانی تاريخوں ميں ہے كہ يوايک شنرادہ نبی ہے جو بلادشام كی طرف ہے آيا تھا اور اب تقريباً انجس سو (۱۹۰۰) سال گزر بچے ہيں اور اس كے ہمراہ کچھ شاگر دبھی تھے۔ كوہ سليمان پر عبادت كرتا تھا اس كے عبادت خانہ پرايك كتيہ بھی تھا جو سكھوں كے عبد ميں مناويا گيا اس پر يافظ كھے تھے كہ بيا كہ شنرادہ نبی ہے جو بلادشام ہے آيا ہے اس كا نام يوز ہے اب وہ لفظ يہ لياس پر الحجی طرح پر ھے نہيں جاتے وہ قبر بنی اسرائیل كی قبرول كی طرح ہے۔ بيت المقدس كی الحجی طرح پر ھے نہيں جاتے وہ قبر بنی اسرائیل كی قبرول كی طرح ہے۔ بيت المقدس كی طرف اس كارخ ہے تقریباً پانچ سوآ دميوں نے محضرنامہ پر دھنچھا كے كہ صاحب قبراسرائيل خی تقاجيبا كہ پرانی تاریخ کشمير ہے ثابت ہے كئی بادشاہ ہے تھا ہے بياں آيا تھا اور بہت

(تحذ گلزویہ منفر ۱۲۰) ۲۲ ...... اکمال الدین میں بوز آسف مخفف ومرکب ہے بسوع بن یوسف کا۔

بوڑھا ہو کرفوت ہو گیا اس کوئیسٹی صاحب بھی کہتے ہیں اورشنرا دہ نبی بھی اور پوز آ سف بھی۔

ا المسلمان الدين من وراسف معدور ب ب يون بن وسف ا- المسلمان الدين من وراسف ما المسلمان (ريوسل ١٩٠٥م السد ١٩٩٥م)

--۲۳..... پوزاصل میں پوسوتھا جواصل میں عیسیٰ کو کہتے ہیں اور آج کل بیبو کہتے ہیں شاید آپ

المال المال

کااصل نام پوسع ہو کیونکہ ایسے نام عبرانی میں مروج تھے پھر پوزین گیا پھر پوزآ ہے پوسا بنا اور پوسف کامخفف ہے۔صف،سف،آسف پس سارانام پوز آسف بیوع پوسف کامختفر ے۔ یوسف حضرت مریم کے شوہر تھے اور سے ان کے ربیب بایرور دو،اس لئے حضرت عیسیٰ

كويوسف كابينا كہتے تھے۔(رياية بجرواوايا) ٢٣ ..... بدلفظ عبراني زبان ب مشابه ب مرحميق نظر كال جائے كا كه دراصل بدلفظ يبوع آسف ہے يعني بيوع مملين، چونكه سے اپنے وطن مے مملين ہوكر نكلے تھے اس لئے بيہ

لفظ ساتھ شامل ہوگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں بدلفظ بسوع صاحب ہے کثرت استعال سے بوزآ سف بن گیا مگرمیر سے زدیک بوزآ سف اسم ہاسٹمی ہے جوآ پ کے قم پر

ولالت كرتا ب\_ يوسف التقليلي في وجر تسميه بهي يبي ب كدان يرآ سف اورغم وارد بوت منتھے۔(ست بچن اسفی ۱۹۴۶) ٢٥..... چونکداس قصد کے واقعات گوتم بدھ کے واقعات ہے مشابہ ہیں اس لئے کچھ عیسائی

کہتے ہیں کہ یوز آسف بھی گوتم بدھ کا دوسرانا م ہے۔ (رویو سفہ ۲۳۸ جون واور ) ٢٧.....واقعات كي مشابهت ہے بيلاز منہيں آتا كەپيدونوں اسم ايك شخص كے ہى ہوں۔ (ربوبوصفه ۱۳۵۷ س ۱۱۱۱)

۲۷.....اگرسری نگر میں گوتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ مذہب کے پیروؤں کا مرجع ہونا

حاسي هي \_ (ريويوسني، ٢٣٨ جون واوايو)

٢٨ .... تبليغ رسالت كے رو ہے آپ كا پنجاب ميں آنا ضروری تھا كيونك بني اسرائيل كے دس فرقے تھے کہ جن کوانجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں لکھا ہے،ان ملکوں میں آگئے تھے

جب تک ایبانه کرتے رسالت نامکمل تھی ۔ (میج ہندوستان میں ہنچہ ۹۱) ۲۹ ..... تاریخ طبری کے صفحہ ۳۹ میں ہے کہ مدینہ شریف کے پاس کوہ رأس جماء پرایک قبر

> عقيدة حَمْ النَّبُولُ اجدال ١٣٨٦ Click For More Books

الكافية جددة یائی گئی ہے جس پر بیکتید کلصا ہوا تھا کہ ہذا قبر عیسیٰ ابن مویم اس روایت ہے کم از کم وفات مسيح كاپية ضرورلگتا ہے خواہ كہيں مراہو۔ بيرقصدا بن جرير نے بھى اپنى كتاب ميں لكھا ہے جونمایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے۔ (عاشیہ پشر معرفت ، سلی ۲۵۰، وسل معنی معنی الم ٣٠ ....ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. اس من بداشاره بكرة وم جرت کرکے ہند میں آئے تھے ای طرح حضرت سے بھی یہیں جرت کرکے آئے تھے اور چونک مسیح موعود دونوں کامٹیل ہے اس لئے وہ بھی ہند میں ہی ہوا۔ (ریاد تقیداز نلام رسول بسٹی اس ۳۱ ..... لا کھوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی قبر سری نگر میں موجود ہے جس جگہ آپ کوصلیب پر تھینجا گیااس کانام گلگت لے بعنی سری اور سر ہے اور جس جگدانیسویں صدی میں آپ کی قبر ثابت ہوئی اس کا نام بھی گلکت بینی سری ہے معلوم ہوتا ہے کہ گلگت جو کشمیر میں موجود ہے بیاجی سری کی طرف اشارہ ہے۔ غالباً پیشپر حضرت مسج کے وقت میں بنایا گیا ہے اور واقعہ صلیب کی یا دگار مقامی کے طور براس کا نام گلگت لیعنی سری رکھا گیا۔ (میج بندوستان میں سفیہ ۵) ٣٢ .....اسلام كے تمام فرقے مانتے ہيں كە حفرت مي ميں دواليي باتيں جمع تھيں جو كسي دوسرے نبی میں نتھیں ۔اول کامل عربینی ایک سوجیں (۱۲۰) برس زندہ رہنا۔ووم دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت۔اس لئے ان کو نبی سیاح کتے تھے۔ رفع جسمانی تسلیم کیا جائے تو

ا یک سوہیں (۱۲۰)والی روایت سیجے نہیں رہتی اور نہ میمکن ہونا ہے کہ تینتیں ( ۳۳ ) سال میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے ہوں حالا تکہ بیروایتیں ایس متواتر ہیں کہان ہے بڑھ كرخيال نبيس كيا جاسكتا كنزالعمال، صفحة ٣٣ پر بكه أوحى من الله الى عيسلى انتقل من مكان لئلا تعرف فتوذى أيك مكان عدوسر عمكان كوانقال كروتاكة

كوشناخت كرنے سے دكھ نديہني ـ اورصفح الله مل ب كد كان يسبع فاذا امسى اكل بقل الصحراء ويشرب الماء القراح-آب دن بجرساحت كرتے تھا شام كو ل گُلگنا کھوپری کی جگہ کو کہتے ہیں ۔ (متی پاپ ۴۷)

عقيدة تحقيلاً المنافع (مادما)

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكام يترجلدن گھاس وغیرہ کھالیتے اور یانی پیتے۔اور صفح ۱/۱۵ میں ہے کہ احب شی الی الله الغرباء .... الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسلي حضور الله في الماكم خدا کووہ فریب بہت بیارے ہیں جومیسیٰ سے کی طرح وین لے کرایے ملک ہے بھا گتے مال \_ ( من مندوستان میں اصفیہ ۵۲ )

نوٹ: صحیح مرجمہ اوں ہے کہ (مسیح کے پاس جمع ہوتے تھے ) مگر قادیانی عربی الگ ہے۔ ٣٢ ....سمى عيسنى مسيحا لانه كان سائحا في الارُض لايستقر. آپُوَيَ اس لئے کہا گیا کہ آپ ہیشہ ساحت میں رہتے تھے۔ (میج ہند متان میں ہفوہ ۲)

۳۳ .....تصبیبین کوآپ نے اس کئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ سے افغانستان آ نمیں اور وہاں کے بہودکوجوافغان کے نام ہے مشہور تھے۔ تبلیغ کریں۔ (حوالہ مذکور سفی ۲۷)

٣٣.....واقعه صليب سے حاليس روز تک آپ حواريوں سے ملتے رہے مگر خفيہ دروازے بند کرے، کیونکہ افشاءراز کی ممانعت بھی اسی واسطے ان کومصنوعی بات بنانی پڑی کہ وہ آسان

یر چلا گیا ہےاوربعض یہودیوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوعی قبریں بنالیں تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ سے مرکئے ہیں اور تعاقب نہ کریں ھالانکہ سے پہاڑے امر کر کئی سومیل تصبیبین کو چلے گئے تھے۔ (مسل مسل مندا/۱۵)روضة الصفامین ہے کہ آپ کے ہمراہ صبیبین میں آپ کی والدہ اورحواری بھی تھے(مریم ، یعقوب،شمعون، تو مان ) یہ وہی تھو ماحواری

ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا ببلیکا میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ تشمیر میں بوز آسف کا نام مانے والاحضرت بسوع آسف ہےنہ کوئی اور۔ (كشف الامرار سفي ٢٨)

۳۵..... بلده قدس میں حضرت سے کی قبر ہےاس پر برڈا گر جا بنا ہوا ہےای میں حضرت مریم

کی قبر بھی ہے۔ (اتنام الجة ارسعيد طرابلسي منفيه ٢٠)

عِنْيِدَةُ خَالِمُ النَّبُوَّةِ اجله ١٢١ **Click For More Books** 

النظاف بنا المحدد المحاف بالمحدد المحاف بنا بالمدد المحدد المحدد

اصل میں گوہ مریم تھا اور عیسیٰ کی جماعت یا اولا دوہاں موجود ہے اور ضروران ہے آپ کو پچھ تعلق ہے۔ (تقیداد قلام رسول مؤرمہ) ۳۸ .....مریم صدیقہ تشمیر میں اللہ ؤ دی کے نام ہے مشہور ہیں بیافظ عبرانی المعاء جمعنی جوان

عورت کا بگراہوا ہے۔ (عاشیہ سال جازاحری مغیدہ ازاما میں دباوی)

سستاری میں آیا ہے کہ ایوز آسف شولا بت سے آیا تھا اصل میں شولا بت ہے اور صلیب کا بگراہوا ہے کیونکہ تشمیری میں صلیب کوصولیب کہتے ہیں ان کو بہت سمجھایا بھی مگر پھر مسلیب کا بگراہوا ہے کیونکہ تشمیری میں صلیب کوصولیب کہتے ہیں ان کو بہت سمجھایا بھی مگر پھر بھی صولیب بھی کہتے ہیں۔ (ریویوز برداؤیو)

میں سیکوئی تعجب نبیس کہ مرورز مانداور کشرت استعمال سے مرتبوماحواری کا نام بگر کر بلو ہر بن سیکوئی تعجب نبیس کہ مرورز مانداور کشرت استعمال سے مرتبوماحواری کا نام بگر کر بلو ہر بن گیا ہو۔ (کشف الاسراداران میرصاد ق سین انادی)

ا اس ..... کی رو ٹی میں کھا ہے کہ سے کی عمر ایک سوتمیں (۱۳۰) برس تھی ۔ صلیب کے بعد اگر زندہ نہ تھے تو مید کمیں تھے جہوں تکتی ہے؟ (شمیرظہور اُس اُظہور الدین اعلی) ۲۲ ..... ایسبگول نے کچھ نہ بچول' پنجابی میں مشہور ضرب المثل ہے اس میں اشارہ ہے کہ ایسو (عیسیٰ) تو کول (پاس) ہی کشمیر میں مدفون ہیں ۔ زیادہ کر بدکی گیا ضرورت ہے۔

(فاروق مسنجدان (الالالية) ۲۳ ...... ہرانیک نبی کے لئے ججرت مسنون ہے ۔ سیج نے بھی کہا ہے کہ نبی ہے عزت نہیں مگراپنے وطن میں ۔مخالف بیتو مانتے ہیں کہ سیج نے سیاحت کی ،مگر جب کہا جاتا ہے کہ شمیر بھی گئے تو انکار کر دیتے ہیں ۔ حالانکہ جب بیر مان لیا کہ عہد نبوت میں آپ نے سیاحت کی

37 51 Click For More Books

الگاھ کیا گھی تو کیا تھی جانا حرام ہو گیا تھا۔ کیا یہ مکن نہیں کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ پھر

تھی تو کیا سمیر جانا حرام ہو کیا تھا۔ کیا مید ممکن جیس کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ چھر جب سلیبی واقعہ کے بعد آپ سیاحت کرتے رہے تو آسان پر کب گئے؟ اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ (حاشہ کوڑے منو ۲۰)

ں پر ہاں۔ ۴۴ ۔۔۔۔۔ ممکن ہے کہ کوئی شنرادہ بھی پوز آسف ہوجس کا نام سے کے نام پررکھا گیا ہوجیسے داؤد، سلیمان وغیرہ نام بطور تفاول رکھے جاتے ہیں۔ (تقیداز نلام رسل ہوئیں) ۴۶۰ ۔ اٹ یون میں فریکا قبالہ یہ کہ ایک سیاست یہ مسیح نیز بھی ہیں۔ تالہ عمر ہے ہیں ہتے

۴۵ .....لیڈی منزفو و کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ سے خود بھی ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ تھو ما کا کام دیکھنے آئے ہوں کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ سے نے جھے بھیجا تھا۔

(فاروق مفی ۱۵۱۵ اپریل <u>۲۱۹۱۶)</u> ۲۳ .....بعض مؤرخیین کی رائے ہے کہ تھو مااور اس کے بعد بارتھولومیو ہندوستان میں آئے پریسال

تے ممکن ہے کہ بعض دیگر حواری بھی آئے ہوں کیونکہ مرض نے بھی ایکی بھیجے تھے۔ (فاردق سفیہ ا،ااس واویہ)

ے ہم .....اگر یوز آسف کے واقعات گوتم کے واقعات سے ملتے ہوں تو اس سے ایک شخص کا ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا ای طرح

ہونا تاہت ہیں ہوتا بیوملہ ان ہے کہ ان سرے وم توبدھاہ حطاب دیا گیا تھا ای سرے حضرت سے کوبھی بدھ کا خطاب دیا گیا ہو۔اس لئے کہ بدھ کیسے کو گہتے ہیں اور گوتم ہے پہلے گئی مدھ ہوجو حکے تھے۔(ریز بذہری وار مقدم ہے)

کی بدھ ہو چکے تھے۔(ربویہ نوبر منطقہ منہ ۴۵۷) ۲۸ ..... واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کشمیر کے دلائل کتاب'' اسسے فی البند'' میں یوں دیئے میں کہ پلاطوس نے یوسف نامی ایک معتبر رکیس خیرخواہ سے کو بلوا کر آپ کے مرنے سے پیشتر ہی لاش دیدی تھی۔آپ ساری رات اپنی نجات کے لئے دعا ما تکتے رہے تو کوئی وجنویس کہ وہ

ال ال دیدی در ایست از باری رات این مجات سے دعا مائے رہے و وی اجدد ال اروہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ آپ راستباز اور خدا کے بیٹے کہلاتے تھے۔" متی ، باب ۴۴، میں زکر یا اللہ کو آخری مقتول نبی لکھاہے جو یہود نے قتل کیے تھے، نہ کہ سے اللہ کو۔اور" باب

38 من المنافظ المنافظ

الكامينية جلدا ا ا''میں ہے کہ آپ واقعہ صلیب ہے واپس آ کر پورهلیم کی تباہی کے وقت ملے تھے اگریہ واپسی چرت کشمیر کے بعد مراد نہ لی جائے تو ضروری ہے کہ بیملا قات روحانی ہو۔ کیونکہ کئ و فعد زندہ کوعین بیداری کی حالت میں مردہ کا ملنا صوفیائے کرام کے تجربہ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک حواری حضرت عمر کے زمانے میں لشکر اسلام کو ایک پہاڑ پرملا تھا آپ کی پیشین گوئی تھی کہ میں دوسری دفعہ آؤں گاجس ہمرادصلیب کے بعد زندگی ہے۔''متی،باب ۲۳''میں ہے کہآ کے باول سے اتریں گے۔اس سے مرادیجے موعود ہے کیونکہ اس کے عہد میں وہ تمام علامات پائی گئی ہیں جوآپ نے ذکر کی تھیں۔جن میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام قومیں جھاتی پیٹیں گی (تو پیظاہر ہے کہ مرزائی جماعت نے سب کو بیزار کررکھاہے) اور'' باب ٢٤، ميں ہے كه واقعه صليب محمل بعد مرد ہے قبروں سے نكل كر تصديق مسے كے لئے بیت المقدس میں آئے۔جس ہے مرادیہ ہے کہ بیا یک خواب تھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ سے کو صلیب ہے نجات ملی ہے۔ کیونکہ کتاب'' تعظیر الانام'' میں لکھا ہے کہ خواب میں مردہ نکاتا ہوا دکھائی دے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔ علاوہ ہریں جمرت کشمیر کی شہادت ملتی ہے مگر

ججرت ساوی کی عین شہادت نہیں ملی۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں بادی ہوں خدا ہے مجت ر کھتا ہوں۔اس سے میں نے یاک پیدائش یائی ہے اوراس کا پیارا بیٹا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیبی موت سے نج کر کشمیر چلے گئے تھے ور شالعنت کی زومیں آ جاتے۔ ''متی،باب۲۲''میں ہے کہ آپ نے کہا جی اٹھنے کے بعدتم ہے آ کے جلیل کو جاؤں گا۔ مگر آپ نے بیٹبیں فرمایا کہ آسان پر جاؤں گا۔ برنباس حواری کی انجیل ہیں موت صلیبی سے بالكل انكار ہے اس الجیل كو اگرچہ يونمي باطل سمجھا گيا مگر تاریخي عکمة خيال سے دوسري اناجیل ہے کم درجہ نہیں رکھتی اس لئے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔اناجیل میں ہے کہ آپ حواریوں سے ملے جب کہ وہ کچھ کھارہے تھے اور اپنے زخم بھی دکھائے تو ان کوخیال ہوا کہ شاید بیر روحانی ملاقات ہے اس لئے آپ نے مجھلی اور شہد کھا کریفین دلایا کہ آپ کی 39 ﴿ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ

Click For More Books

الكاوينيز جلده زندگی واقعہ صلیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاوہ بیجھی لکھا ہے کہ قبرے نکل کرآپ جلیل کو گئے تھے ۔قرائن بھی جسمانی حیات کےموجود میں کیونکہ جمعہ کے دن عصر کےقریب آپ کوسلیب دیا گیا مگراس وقت تین گھنے طوفان با داور زلزلہ آیا جس سے یہودی بے دل ہو گئے ۔اورا گلے دن عید مسح اور سبت اکبر کی تقریب تھی اس لئے وہ نہ جا ہتے تھے کہ ہفتہ کی رات کوبھی کوئی بجرمصلیب پررہے۔ دوسری طرف خیرخواہان میں تاک میں تھے کہان کوجلد بى لاش ل جائے يا طول كى بيوى كوفرشتەنے وهمكى بھى دى تقى كدا كرميج صليب برمرجائيں گے تو تم تباہ ہوجاؤ گے۔ تو بیوی کے کہنے پر پلاطوں بھی آپ کو بچانے کی دُھن میں لگا ہوا تھا۔ حسن قسمت سے پوسف ارمتیا پہودی نے وولاش مانگی تو اسے فوراً یہ کہد کر دی گئی کہ وہ تو مر ہی گیا ہوگا یہود نے بھی اپنی افرالغائی میں زیادہ کریڈنییں کی کہ آپ نیم مردہ تھے۔تو آپ کے خیر خواہوں نے ایک کھڑ کی دار قبر میں (جو بلاد شام کے دستور کے مطابق ایک ہوا دار سمرہ کیصورت میں سب کے لئے پہلے بی تیار گی جاتی ہے) لے گئے ۔ تشمیر کی قبر بھی کھڑ کی دار ہے۔ایک اور قرینہ بیہ ہے کہ آپ کے ساتھ چور بھی صلیب پرانکائے گئے تھے مگران کی ٹانگلیں اور پسلیاں تو ڑکر ہلاک کر دیا گیا تھالیکن میں اٹھیا کے پہلو میں برچھی مار کرخون اور یانی دیکھ کربھی کہدویا کہ بیمر گیا ہے اس لئے آپ کی ٹائلیں نہ تو ڈیں اور سیجے سلامت صلیب ے اتارلیا اور وہ صلیب بھی آ جکل کی بھانسی کی طرح نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایک تکنکی کی شکل کی لکڑی ہوتی تھی (†) جس پرآ دی کوکیلوں سے باندھ دیا جا تا تھا (﴿) ہاتھ یا وَل میں میخوں کے ٹھو نکنے ہے گو تکلیف تو بہت ہوتی تھی مگر دو تین روز تک جان نہیں نکلتی تھی۔ اس لئے آپ کاصلیب براٹکا یا جانا تین گھنٹہ سے زیادہ ٹابت نہیں ہوا۔ ای طرح اس کتاب کے باب۲ میں لکھا ہے کہ ﴿ مثبته لَهُمْ ﴾ كابير مطلب ہے كه واقعه صليب كے وقت زلزلداور طوفانِ باد ہے یبودیوں کی اپنی بدھ ماری گئی تھی اس لئے وہ شناخت نہ کر سکے کہ واقعی سیح

40 من المنظم ال

فوت ہو بی بیں اور سطی تحقیق پر ہی یقین کرلیا کہ آپ مر بی گئے ہول کے ﴿وَجِينُهَا فِنَي

الكافي ليرجدون اللَّهُنيًّا ﴾ ميں بياشارہ ہے كه آپ تشمير ميں واقعه صليب كے بعد آئے اور يہودكى وس قوموں میں اعزااز حاصل کیا اور آپ کی تصویر سکہ پر بھی دکھائی گئی ور نہ ملک شام میں آپ کو د نیاوی وجاہت حاصل نتھی ﴿ مُطَهِّوْكَ ﴾ میں بیاشارہ ہے کہ یہودی آپ کوصلیبی موت ہے ملعون کرنا چاہتے تھے مگر خدانے حکمت عملی ہے آپ کو بچا کر کشمیز بھیج دیا کیونکہ روایات ے ثابت ہے کہ آپ کی عمر ایک سوچییں (۱۲۵) برس تھی اگریہ ہجرت نہ مانی جائے تو یہ روایت جو بہت ہی متواتر ہے، جھوٹی ٹابت ہوگی کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف تينتيس (٣٣) بر رفقي \_ بيمي وارد ب كرآب كودي مولى تقي كد انتقل من مكان الی مکان آخو آپشام چور کرکشمیرو چلے جاکیں۔مرجمعیسی جوخاص واقعدصلیب کے بعدآ ب کو چنگا کرنے کے لئے بدر بعیدوجی حوار یوں نے ایک ایک دوا تجویز کرے بنائی تھی حالیس روز تک برابراستعال کرنے ہے تمام زخم درست ہو گئے تھے اس کی تصدیق یونانی کتب طب میں موجود ہے اور ان میں پانسخہ بطور کتبہ کے نقل کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ مسیح کے لئے تیار ہوئی تھی اور پی خیال کرنا درست نہیں کہ شاید واقعہ صلیب ہے پہلے کسی اور

موقع برآپ کو چوٹ لگی تھی تو حواریوں نے تیاری تھی کیونک واقعہ صلیب سے پہلے کی تاریخ میں آپ کی چوٹ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی بیٹابت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ بیم ہم لوگوں نے مذہب سے عافل ہوگرا پنی اپنی کتابوں میں نقل کی مگر تاریخی فائدہ اٹھانے ہے محروم رہے کیونکہ خدا کی تقدیر میں اس سے فائدہ اٹھا نامیج

موعود کے لئے مخزون تھا حالا نکہ بیمر ہم کم از کم ہزار کتب طب میں لکھی جا چکی ہے۔ آ خری باب میں لکھا ہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں پچیبواں (۲۵) بدھ ہوں جس

ے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ بانی مذہب کا تشریفی خطاب ہوتاتھا اس لئے جنہوں نے یوز آسف اور بسوع کو بدھ قرار دیا ہے، صحیح ہوسکتا ہے کیونکہ بدھ ندہب میں آپ کو مٹیا گورا

> عقيدة خَمَالِنْبُوعَ المِدارَ **Click For More Books**

(آگاہ یہ ایک ہوری کے جوری کی اوری کا لگری کا کھا ہے۔ آپ بدھ کے چھے مرید تھے لینی چیسو (۲۰۰۰) سال بعد پیدا ہوئے گویا آپ بدھ کے بروز تھے کیونکہ انجیل میں تناخ تین چیسو (۲۰۰۰) سال بعد پیدا ہوئے گویا آپ بدھ کے بروز تھے کیونکہ انجیل میں تناخ تین فتم کا لکھا ہے کہ انسان ، انسان رہے یا دوسری جون میں انسان کے آثار اس میں پائے جا کیں یا تمام جنم بھوگنے کے بعد پھر انسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی فتم کا تناخ بروز ہوگا کیونکہ آپ نے بدھ کے خواص حاصل کے تھے تعلیم بھی تقریباً اس کی طرح تھی اور پیدائش بھی بغیر باپ کے اس کی طرز پڑتھی بال بچے اور ماں کی خبر گیری ہے دونوں بے نیاز پیدائش بھی بغیر باپ کے اس کی طرز پڑتھی بال بچے اور ماں کی خبر گیری ہے دونوں بے نیاز تھے بہر حال بدھ ند بہ اور فعر انبیت آیک ہی جیں اور تاری نے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن واید کے واضلہ سے پہلے تمام افغانستان یہودی تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سے ضرور کشمیر میں آئے اور انہوں نے اس ایکی اقوام کوتائیغ کی۔

#### ۲..... جمرت شمير پرايک لمحانظر په

یباں پر مرزائی خیالات کے باہمی اضاد کو نظر انداز کر کے بیہ خلاصہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ جنائیں جنائیں اس کی عمر میں عصر جمعہ کو مصلوب ہوئے تین گھنٹہ کے بعد میں مردہ اتار لئے گئے اور ایک زمین دوز سر دخانہ میں چالیس (۴۰ ) روز تک مرہم عیسیٰ سے چگے ہو کر دجلہ وفرات کے درمیانی فاصلہ کو کا شخے ہوئے فارش اور کا بل پہنچے پھر افغانستان میں شادی کی ، بیچے پیدا ہوئے تو وہاں سے چل دیئے اور پشاور پہنچ کر ہندوستان کے مشہور مقامات بیان شریف فر ماہوئے۔ اور وہاں مقامات بیان تشریف فر ماہوئے۔ اور وہاں پھرتے پھرائے تشمیر میں ستاس (۸۷ ) سال گذار کر وفات پائی اور محلّہ خانیار مری تگر میں آپ کا مقبرہ تیار ہوا جس میں اب تک دوقیر ہیں موجود ہیں اور روبقبلہ دونو شالا وجونہا واقع جیں ۔ خلیفہ نور الدین صاحب کا بیان ہے کہ قبر کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے شاید قبر کا سر

42 56 Click For More Books

الكافيني جلدا

مرادلیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چو بین کے اندر شالی طرف روبقبلہ ہے۔ اور دوسری قبرای لائن بیں پامری کی طرف پہلی گی طرح روبقبلہ ہے مگر پہلی ہے چھوٹی ہے۔ پہلی قبر یقیناً یوز آسف کی ہے شہراہ ہ اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبر حضرت مریم کی ہے یا سید نصیر الدین مرحوم کی ہے شہراہ ہواور بینی کہتے ہیں۔ دوسری قبر حضرت مریم کی ہے یا سید نصیر الدین مرحوم کی ۔ اس پنجر ہ کوجنوب کی طرف سے دروازہ رکھا گیا ہے جوعموماً بندر بہتا ہے اور پنجرہ کے چاروں طرف مطاف اور پھرنے کی جائے ہے جوعموماً بندر بہتا ہے اور پنجرہ کے چاروں طرف مطاف اور پھرنے کی جگہ ہے جیسے کہ عام مزاروں کے اردگر دموتی ہے گریہ مطاف بھی محقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب ومغرب کے کونے میں اب تک مطاف بھی محقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب ومغرب کے کونے میں اب تک ایک سوران خموجود ہے جس سے پہلے زمانہ میں خوشبو آتی تھی اور خیال کیا گیا تھا کہ اس میں ایک خزنانہ بھی مدفون ہے۔

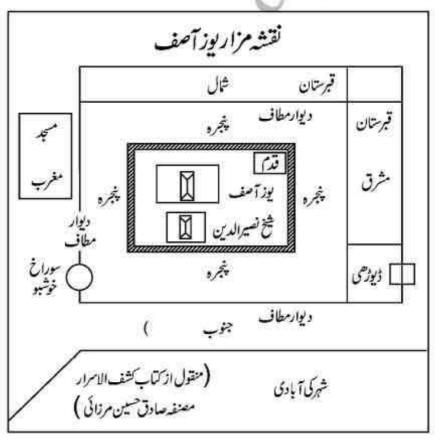

Click For More Books

الكافية جلدة

اس تھیوری ( نظریہ ) پریشکوک پیدا ہوتے ہیں کہ

داخل ہوئے تھے؟

ا ... من الله كى عمر واقعه صليب كے وقت تينتيس ( ٣٣) برس بنا كر قيام كشمير كى مدت عمرستای (۸۷) سال بتائی جاتی ہے تا کہ دونوعمریں مل کرایک سوہیں (۱۲۰) سال کی عمر مکمل کریں مگرینہیں بتایا گیا کہ آپ نے جلیل ہے بیثاور تک ہزارکوں ہے زیادہ کا فاصلہ کتنی مدت میں طے کیا تھا۔ اور وہاں ہے ہندوں کے مقامات ومعابد کو جاتے ہوئے کو نساراسته اختیار کیا تھااورتغریا دو ہزارکوں کا چکر کاٹ کرکشمیر میں سمال اور کس تاریخ کو

٢ .....وه مدت ا قامت بھي متعين نہيں کي گئي جوآپ نے افغانستان ميں خاند آبادي کيلئے گذاری تھی غالباً تمیں جالیس برس ہے وہ بھی زائد عمر ہوگی کیونکہ عیسی خیل قوم کا وہاں آج تک موجودر ہناایک یوری زندگی کامقتضی ہے۔ورنہ صرف چندسال ہے قوم کا آغاز نہیں موسكتا \_

۳..... تین ہزارمیل کاسفراور قیام افغانسان کی مدے کیلئے کم از کم دی سال تجویز کئے جا کیں

تو قیام کشمیر کی مدت ستتر (۷۷) سال رہ جاتی ہے اور اگر روی انجیل کے مطابق تعلیم ویداور تبلیغ کیلئے بھی الگ وقت نکالا جائے تو دی سال اور کم ہوجا نمیں گےاور قیام کشمیر کی مدت صرف ساٹھ (۲۰)اور چھیا سٹھ (۲۲) سال کے درمیان رہ جاتی ہے اس لئے بیٹینی طور پر قیام کشمیرکوستای (۸۷)سال قرار دینا قرین قیاس نہیں ہے۔

۴ .....ایک اولوالعزم نبی اس تھیوری کے مطابق تشمیر میں پورے ستاسی (۸۷) سال رو پوش ہوکرر ہتا ہےاور کوئی ایک تشمیری یا افغان عیسائی مذہب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں تو تین سالہ تبلغ نے تمام ملک کوعیسائیت کا گرود بدہ کرانیا تھا مگریہاں نہ تشمیر میں کسی گرجا کا نشان پایا جاتا ہے، نہ کوئی ہیکل ہے اور نہ کوئی صلیبی نشان پاصلیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا

> على المنابع ال **Click For More Books**

جائے کہ آپ نے پوری پوری تبلیغ سے کام لیا تھا اور راجہ کوعیسائی بنایا تھا جس نے آپ کی تصویرائے سکہ پر چھپوائی تھی تو بیشبہ اور بھی زور دار ہوجا تا ہے کہ جس نبی کوشاہانہ قوت حاصل ہواور تبلیغ رسالت میں ناکام رہے۔ بہت ہی تعجب انگیز امر ہے جس سے ثابت ہوتا میں تھیں ہے دیا ہے۔

٢ ..... ايك اور بھي مشكل آيزاتي ہے كہ جب حيات سے كے قائل يوں كہتے ہيں كہ حضرت سے

الطلط آسان سے نازل ہوکر تبلیخ اسلام میں مصروف ہوں گے تو شروع شروع میں گو لڑائیاں ہوں گی مگر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف آیک ہی ند ہبرہ جائے گا اور یہود ونصاری تمام کے تمام مسلمان ہوجا ئیں گے تو ان پر بیا عزاض کیا جاتا ہے کہ بیعقیدہ آیات قرآ نید کے سراسر خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف میں صاف ندکور ہے کہ ﴿ اَلْقَیْنَا اَیاتَ قرآ نید کے سراسر خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف میں صاف ندکور ہے کہ ﴿ اَلْقَیْنَا اِینَ فَرَا مِن سُریف میں صاف ندکور ہے کہ ﴿ اَلْقَیْنَا اِینَا فَیْ اِلْمِنَا اِلَیٰ یَوْمِ الْقِیامَةِ ﴾ ہم نے یہود ونصاری کے درمیان قیامت تک دشنی ڈالدی ہے۔ پس اگروہ سارے مسلمان ہوں گے تو ان کو یہود وفصاری کیسے کہہ سکیں گے؟ کیونکہ بید دونوں عنوان مذہبی ہیں اور ان کا قیام ان کے مذاہب کا قیام ہے۔ مگر اس سوال وجواب کے بعد ہمیں بید ویکھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالحضوص عیسیٰ خیل ہا وجود

عیسائی ہونے کے یہودی کہلاتے تھے جنہیں تو پھر پیلفظ مذہبی عنوان نہیں رہ سکتا اورا گریوں

کہا جائے کہ آپ نے تبلیغی جدو جہد بالکل ترک کردی تھی یہاں تک کداین اولا د کو بھی عیمائی ند بناسکے توبیالزام پیدا ہوتا ہے کہ اگرآپ تیجے نبی تصوتو آپ نے کوتا ہی کیوں کی اوراگرآپ کی وعظ ہے کوئی بتیجہ پیدا نہ ہوا تو آپ کی صدافت مخدوش ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جب نبي كامقابله ياا نكاركيا جاتا ہے تومنكرين كاوجودا بي حالت برقائم نہيں رہتا ہ

ے.... ہندوستان میں آپ نے دو ہزارمیل کا چکر لگا کر تبلیغ کی اور ایک بھی عیسائی نہ ہوااور بغیر فیصلہ آسانی کے بیبال کشمیر میں آچھے، تو آپ کی صدافت کیے ثابت ہوگی اور ناکامی کا

دھبہ آپ کی سوانح سے کیسے اٹھ سکے گا کیونکد سے اور جھوٹے کامعیار قادیانی تعلیم کی روہ کامیانی اور نا کامی پر بنی ہوتا ہے۔

٨..... ہمیں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح الفی اسرائیلی قبائل کی جنتجو میں یہاں آئے تھے۔ اورای بناء پر آپ کوعبرانی زبان میں آسف (متلاشی) کہا گیا تھا۔ مگر صرف تشمیراور افغانستان میں گو کمزور دلائل ہے یہودی قوم بنائی جاتی ہے لیکن جگن ناتھ اور بنارس میں يہودى قوم كاايك فر دبشر بھى ثابت نہيں كيا جا تا تو پھر كيوں منوايا جا تا ہے كہ آپ غيرا قوام كى طرف سینئلزوں میل کا چکر کاٹ کر گئے تھے اور خواہ مخواہ بے فائدہ تبلیغ کرتے رہے۔ بالخصوص جبكه ابهى تك يبودي كشمير مين تبليغ يحتاج تصاوراً پ كوومال جاكر تبليغ كرنا فرض

كيا كميا تفا توايك فرض تبليغ كوچيوز كرزا كدتبليغ كي طرف قدم الثلاثا ايك صاحب شريعت نبي كي شان کےشایاں معلوم نہیں ہوتا۔ 9 ..... بارگاه النبی میں حضرت سیح کا اظہار بیان یوں ندکور ہے کہ ﴿ تُحَدُّثُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا

مَا دُمْتُ فِيهُمْ ﴾ جب تک میں بنی اسرائیل میں دیکھ بھال کر تار ہاکس نے میرے سامنے اظہارِشرک نہیں کیا تھا۔اب یہودی تین تتم کے بتائے جاتے ہیں شامی،کشمیری،اورافغانی

> عِفِيدَةُ خَالِمُ النَّبُوَّةُ اجلاا) **Click For More Books**

ا ا ۔۔۔۔ آیت شریف ﴿ إِنِّنَى مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ إِلَیْ وَمُطَفِّرُکُ ﴾ (الابنہ میں بھی ترتیب مضمون کی رہنمائی کے ماتحت یہ کہنا پڑتا ہے کہ قو فی، دفع اور تطھیو کا ایک ہی مقام ہے کیونکہ مرزائی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شام کے یہودیوں نے آپ کوصلیب پر تھینچنے سے معاون ثابت کرنا چاہا تھا مگر خدانے اپنی تحکمت عملی ہے آپ کواس لعنت ہے بچالیا۔ اب رفع روعانی اور قو فی بھی اگران ہی مخالفوں کے سامنے ہوتی تو ان پراتمام جمت ہو سکتی تھی

والمال المال الما

الكاوية جلده کہ بیلوجس کوتم ملعون ثابت کرتے تھے، دیکھواس کار فع روحانی بذر بعیہ موت جسمانی ہور ہا ے گرجیرت ہے کہ آپ کوروپوش کر کے کس میرسی کے عالم میں تشمیر پہنچایا جاتا ہے اور مطلقاً عَلَيْنِ كُواطلاع نهيں دى جاتى كەشمىر ميں آپ كى رفعت روحانى قر ارپائى ہے تو اس كا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نکل سکتا ہے کہ میبودیوں کواگر کہا جائے کہ آپ کی رفعت روحانی تشمیر میں ہو چکی ہے تو وہ صاف کہیں گے کہتم میں شےلطیف کی بہت کمی ہے۔

۱۲ ..... یتھیوری اس لئے بھی غلط ہے کہ بھی تو یوں کہا جا تا ہے کہ سے کی اولا دنتھی اور بھی کہا جاتا ہے کے میسی خیل آپ کی اولا دہیں اور بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ ہے آپ کونفرت تھی اور اے کس میری کی حالت میں چھوڑ دیا تھااور کبھی کہاجا تا ہے کہ بیس نہیں وہ بھی تشمیر میں آپ

کے ہمراہ تھیں اور شیخ نصیرالدین کی قبر کومریم کی قبرقر ار دیاجا تا ہے۔ السیم ہم عیلی کو واقعہ صلیب کے بعد صحت جسمانی اور حیات جسمانی کی دلیل بتایا جاتا

ہے حالا تکدید مرجم ضربہ مقط اور ناصوروطاعون کیلئے بنائی گئی ہے مخصوص طور پر زخموں کیلئے نہیں بنائی جاتی ۔تو کیا حضرت سیح کووا قعہ صلیب کے بعد قبرنما سر دخانہ میں طاعون بھی ہوا تھا، یا ناصور بھی پڑ گئے تھے، کہیں ہے گر بھی پڑے تھے یا کہیں چوٹ بھی لگی تھی ؟ اگر زخموں کے لئے بنانااس امر کی دلیل ہے کہ حضرت سے کوسیلببی زخم ہوے تھے تو ریجھی امکان ہوگا کہ دوسری بیاریاں بھی آپ کو ہوئی ہوں گی۔اس اصول کے مطابق کیے بھی ماننا پڑتا ہے کہ جرئیل بھی ایک دفعہ بیار ہوئے تھے کہ طب کی کتابوں میں **دواء جرئیل ب**ھی مشہور نسخہ ہے۔ مُک سلیمانی بھی حضرت سلیمان الفاہ نے شاید بنایا تھا؟ ایک دوائی کا نام پداللہ ہے جس ے معلوم ہوسکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بنا ہوا ہے۔ شراب الصالحین ایک شربت ہے

> **Click For More Books**

جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ صالحین شراب بھی پیا کرتے تھے۔ کتاب'' ضریت عیسوی''میں

لکھا ہے کہ اس کا نام صرف مرجم عیسی نہیں ہے بلکہ اے موھم دسل، موھم مسلیخا،

الکائی با استان میں اے ڈوویکا فار میں کہتے ہیں۔

یونانی زبان میں اے ڈوویکا فار میں کہتے ہیں یعنی بارہ دوا کیں (موم سید، راتین اتن،

یونانی زبان میں اے ڈوویکا فار میں کم کہتے ہیں یعنی بارہ دوا کیں (موم سید، راتین اتن،

زراوند طویل، کندر، جاؤشیر، مرکی، بیروزہ، مقل مردہ سنگ، روغن زیت، زنگار) مگراس وجہ سید میں زخم سے کا کوئی ذکر نہیں ۔ عالبًا بعد میں جب دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تو

اس کا تقدس بڑھائے کیا ہے جوسیوں نے تو اسے مرجم زھرہ کہددیا، نداس لئے کہ زبرہ ستارہ

کو بھی بھی زخم ہوا تھا بلکہ اس لئے کہ وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور بیعادت ہے کہ بہت مفیداور کامل الا جزاء چیز کوا بیے معبودیا کی پرستش کرتے تھے اور بیعادت ہے کہ بہت مفیداور کامل الا جزاء چیز کوا بیے معبودیا کی بزرگ کی طرف منسوب کردیا کرتے ہیں۔ اس بناء پر حضرات شیحہ نے اسے مرجم اثناعشری کا لقب وے کرتصور دلایا ہے کہ گویا انکہ اہل بیت کے بارہ اماموں کا فرمودہ ہے حالا تکہ بار ہویں امام کا ظہور ابھی تک زیر بحث ہے۔

بیت کے بارہ اماموں کا فرمودہ ہے حالاتکہ بارہویں امام کاظہور ابھی تک زیر بحث ہے۔ عیسائیوں نے اس کو بارہ رسولوں کی طرف منسوب کر دیا ۔لیکن باوجوداس"مقدس وجہ تسمیہ'' کے بیافظ کسی نے نہیں لکھے کہ خاص طور پر قواقعہ سلیب کے بعد حضرت مسے التکافی پر بیہ

مرہم استعال کی گئی تھی جب کہ آپ کوصلیب پر پیخوں سے زخم آئے تھے '۔ اور طبی نکتہ نگاہ

سے اگر دیکھا جائے تو بیمرہم اس جگہ استعال کی جاتی ہے کہ جب پھوڑ ہے پہنسی گندے

مواد سے تجرجا کیں۔ ندان تازہ زخموں کیلئے جوابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ ہاں ضربہ سقطہ

کیلئے کارآ مدہے مگر او ہے سے جوزخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ سقطہ کے آثار نہ ہوں ان

کے واسطے بیمرہم مخصوص نہیں ہے اس لئے اس مرہم کو بجرت کشمیر پر دلیل پیش کرنا قابل

اعتبار نہ ہوگا۔

۱۳ ..... مرزائی تعلیم میں جب مجزات میسویہ کوئل بالید ، ٹمل ترب اور دوائیوں یا خاص خاص چشموں کے پانیوں کی تا ثیرات پر مبنی کیا گیا ہے تو صاف یوں کیوں نہیں کہ دیا جاتا کہ حواریوں کے پاس میر ہم ہروفت تیار رہتی تھی ، جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑے

ومن البيان من والمناطقة (63)

Click For More Books

پھنسیوں کوا جھا کر دیا کرتے تھے مگر چونکہ ہجرت کشمیر ثابت کرنا تھا، اپناندہبی اصول چھوڑ کر بات کا بنگر بنادیا اور اخیر میں لکھ دیا کہ لوگوں نے گواہے مرہم عیسیٰ التکنی اسلیم کیا ہے مگر

اسے تاریخی فائدہ نہیں اٹھایا۔ مگر مخالف کہدسکتا ہے کہ

تنخن شناس نه دلبرا خطاا ينجاست

جنّاب نے جو تاریخی فائدہ اٹھایا ہے وہ سب خیالی ہے اور واقعات اسکی سخت

تر دیدکررے ہیں۔اگرایے وہمی مواد کو کچھ وقعت دیجا سکتی ہے تو ہندوستان و پنجاب میں مکہ، مدینہ مہدی آباد،مصطفے آباد،محری پوروغیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔معلوم نہیں كە قادىيانى موشگافى يېال بركيا كياكل كھلاتى ہوگى خصوصا شيعة آبادى ميں جب ائمة اہلبيت کے نام پر بارہ بستیوں کے نام ائٹ اطہار ہے منسوب یا نمیں گے تواور بھی ان کیلئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہددیں کہ بارہ اماموں کی اصل جگہ یہی بستیاں ہیں، یا کم از کم یہاں بروز

ضرور ہوا ہے ۔ورنہ کوئی وجنہیں ہے کدان کے اس طرح کے نام مشہور ہوں ۔ گویا مرزائی تعلیم میں ہرایک چیز کی وجہ تسمیہ میں ضرور واقعات سیجے سے پچھونہ پچھتعلق ہوتا ہے۔

(بهت خوب) ۵ ..... چونکد بینظر بیاسلام کی مسلسل تعلیم کے خلاف ہاس کئے قابل النفات ہیں، اور جو

اسلامی ثبوت پیش کئے جاتے ہیں ان میں قطع و ہرید کی گئی ہے۔ چٹانچہ ا کمال الدین ایک شیعہ مذہب کی مسئلہ''غیبو ہتہ'' پر کتاب لکھی گئی ہے اور انبیاء وائمہ پلیم اللام کے حالات و اقوال ہے بیمسئلہ ثابت کیا گیا ہے مگر مرزائی تعلیم میں اس کو کتاب'' یوزآ سف'' کا ترجمہ صرف اس بناء يربتايا جاتا ہے كداس ميں چنداوراق كاندر حكيم بلو برك نصاح بھى ورج

ہیں۔ای طرح'' روضة الصفاء'' ایک مسلّمہ اور مذہبی تاریخ ہے اس میں واقعہ صلیب ہے اول کے حالات متعلقہ میسے کا ذکر ہے۔ مگراس نظریہ میں اس کوتبدیل کرکے واقعہ بعد صلیب

> 64 عقيدة خالِبْوَة اجلاما **Click For More Books**

النگافینیُ جلد و است کے تفصیلی سوانح حیات قرار دیا گیا ہے۔ علی ہذاالقیاس۔ اکمال الدین میں شنرادہ یوز آسف کے تفصیلی سوانح حیات قلمیند گرتے ہوئے مصنف نے اس کے باپ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ پیشنزادہ ایک دفعہ اپنے ملک میں خدار سیدہ ہوکروا پس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوشی منائی تھی مگر رہیا ہے

اپ ملک میں خدارسیدہ ہوکرواپس بھی گیا تھااوروالدین نے بہت خوثی منائی تھی گریہ بلغ

کرتے ہوئے پھراپ ملک ہے چلا آیا تھااور تشمیر میں آکر گوشنشین ہوا۔اور یابدشاگردکو
وصیت کرکے وفات یائی۔ بہرحال'' یوزآ سف'' کی تاریخ میں واقعہ صلیب کا ذرہ مجر بھی
ذکر نہیں اور نہ ہی یہ ڈکر ہے کہ کوئی قوم اس کو گرفتار کرکے سلطانِ وفت کے دربار میں بعناوت
کے الزام میں لے گئی تھی۔ لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کواس طرح تبدیل کردیا
ہے کہ اس کا سراور پاؤں دونوں کا ہے کردرمیانی حصہ سے پر چہپاں کرکے دکھلا دیا ہے کہ یوز

ہ من ایسوع بن یوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کویقینی اصول وعقا کد کی صف میں کھڑا کرنے میں کمال جرأت سے کام لیا ہے۔ اس کے محققین کی نظر میں پینظریہ گناہ عظیم کا ارتکاب شایہ تاہوں س

یں مال برات سے 6 م کیا ہے۔ اس سے سین می طفرین مید طرید گناہ ہے 6 ارتھاب ثابت ہواہے۔ ۱۷۔۔۔۔۔اس نظریہ میں کچھ معقولیت بھی نہیں ہے کیوفکہ مید قرین قیاس بھی نہیں ہوسکتا کہ سے النظامیٰ واقعہ صلیب کے بعد قبر نما سرد خانہ میں جالیس روز تک زیر علاج رہیں اور بارہ

حواری جمع ہوکر کمال اطمینان کے ساتھ ایک مرہم میسی النظامی ہی تیار کریں اور با قاعدہ تیار داری میں لگے رہیں گریہودیوں کو ذرابھی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اور ایک روایت کی رو سے حضرت میسے تیسر بے روز جلیل تک سفر بھی کرکے واپس آگئے ہول کیکن یہودی ایسے اندھے اور بہرے ہوگئے ہوں کہ ان کوحواریوں کا اجتماع نظر آیا تھا اور نہ ان کوحضرت کے متعلق کوئی واقعہ سنائی دیا۔ سب سے بڑھ کر اس نظریہ میں یہ نامعقولیت بھی ہے کہ خواہ مخواہ متعلق کوئی واقعہ سنائی دیا۔ سب سے بڑھ کر اس نظریہ میں یہ نامعقولیت بھی ہے کہ خواہ مخواہ

حضرت کو تکلیف دی گئی ہے کہ بنارس تک تنین ہزار کوس کا دور دراز سفر کا ٹ کر چھر واپس

تشریف لائیں۔ یہاں قدرۃ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بناری کیوں گئے تھے؟ اگروید کیجنے

65

**Click For More Books** 

گئے تھے تو انجیل کلام البی شلیم نہیں کی جاسکتی اور اگر تبلیغ کیلئے گئے تھے تو بنارس میں یہودی توم کا وجود ثابت کرنا پڑتا ہے، جو ہالکل ناممکن ہے۔ایک نامعقولیت ادنی غور کے بعد بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ آج ہے انیس سوسال قبل ہندوستان میں ندامن تھا، ندسر کیس تھیں ، نہ اس قدر گنجان آبادی تھی اور نہ خورد ونوش کا سامان مہیا کرنے کے وسائل حاصل تھے ان دنوں ایک سومیل طے کرنا ہوا امشکل ہوتا تھا تو آپ نے کس طرح پانچ ہزارمیل کا سفر طے کرلیا تھا،ایے آپ کو پنجاب کے دریاؤں اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھا اوراپنے جار شاگر دوں اور اپنی والدہ کو کیے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر حال ہمیں پنہیں بنایا

جاتا كەپ واقعەكىيے ہوا؟ ا ا .... جب یوں کہا جاتا ہے کہ پوز آسف مہا تما بدھ اور بیوع ایک شخص کے نام ثابت ہوتے ہیں اسلئے قبرمہا تما بدھ کی ہے جو بگڑ کر پوز آسف کی قبرمشہور ہوگئی ہے ورند حضرت سے

الطفيل كي قبرنبيل ہے۔ توجواب دياجا تا ہے كه اگر بدھ كي قبر ہوتي تو آج بدھ مذہب ك مانے والوں کااس پر قبضہ ہوتااور ساری دنیا کے بلہ ھاس پر جمع ہوا کرتے ،مگریہ خیال نہیں کیا كەاگرىپى قېرسىج العَلَيْنِ كى ہوتى تو سارے ميسائى دنيااس پرالٹ كرآ جاتى اوراس كو موجودہ حالت میں شکتہ ووہران نہ چھوڑتی ،اور بھی یوں جواب دیا جا تا ہے کہ گوبدھاور سے کی تعلیم میں مشابہت ہے مگراس مشابہت ہے دوشخص ایک آ دی نہیں بن سکتے۔ہم بھی اس طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضرت مسے کے سوانح حیات کچھ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں مگراس سے بیلاز منہیں آتا کہ دو مخص ہے ایک آ دمی بن جاتا ہے بلکہ پیسرف تو ہمات ہیں جن ہے کوئی سیجے متیج نہیں نکالا جاسکتا۔

> 52 الماركة الم **Click For More Books**

١٨.....صرف" نبي "كافظ سے ثابت كيا جاتا ہے كه بيقبر حضرت مسيح كي تقى كيونك بيلفظ يا

مسلمانوں میں مروج ہےاور مایہود یوں اور عیسائیوں میں۔اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ اگر

الكامينية جلداة صاحب قبراسلام ہے پہلے ہو چکا ہے تو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا مگر بحث تو اس میں ہے کہ تشمیر پول نے اس کو نبی کیوں کہا کیا؟ تشمیری زبان بھی عربی پاعبرانی کی ایک قتم ہے تا کہ کہا جائے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے سواپیلفظ استعال نہیں ہوتا ، بلکہ غورے اگر دیکھا جائے تو کشمیری زبان فاری زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس وایران میں زرتشت

کو نبی مانا جاتا تھا اور اب بھی مرزائی تعلیم میں اے نبی کا خطاب دیا جارہا ہے۔ حالانکہ زرتشت نەمىلمان تقااورىنە يېودى ياعيسائى، بلكەايكەمىتقل مەجب كاما لك تقااس كے يە ثبوت بھی کمزور ہوجاتا ہے۔ اس کےعلاوہ مکن ہے کہ اسلامی تاثرات سے پہلے پوزآ سف کے ساتھ درشی کا لفظ شامل کیا گیا ہے ہوجس کا ترجمہ نبی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہر حال بیامر ثابت

کرنامشکل ہے کہ بوز آ سف کی وفات کے وفت اس کو نبی کے لفظ سے یکاراجا تاتھا اوررشی، منی وغیرہ ہےمعنون نہیں ہوتا تھا۔ 19..... كباجاتا ہے كەحفرت ميخ التلفيقي كوآدم التلفيقي ہے تشبيد وے كرثابت كيا كياہے كه

آپ نے بھی آ دم النظیفالی کی طرح ہندوستان میں جرت کی تھی۔ مگر لفظ ﴿ تَحْمَعُلُ ادَمَ ﴾ ے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی۔ کیونکہ ہجرت ہے وفات لازمنہیں آتی ، بلکہ اگر آیت زیر بحث کامفہوم واقعہ جبرت ہے تعلق رکھتا ہے تو ہے بھی ثابت ہوگا کہ حضرت آ دم التلفظائی طرح تو فی ہے پہلے حضرت سے بھی ہندوستان جھوڑ کر واليس جلي سي تقد اكر ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُوابِ ﴾ كا حديقي ساتھ ملايا جائے توبيساري کوشش خاک میں مل جاتی ہے کیونکہ صاف اور سیجے مطلب یہی ہوگا کہ حضرت آ دم وسیح ملیہا

كه حضرت منج خداكے ملیے تھے اوروفات منج النظیفی ہے تعلق نہیں رکھتے۔ ۲۰ ..... مدینه شریف کے پاس جس قبر ہے استدلال کیا گیا ہے کہ کم از کم اس روایت ہے اتنا

اللام دونوں کی پیدائش مٹی ہے ہوئی تھی ، نہ کہ ذات باری تعالی ہے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں

67 (١٢٨١) عقيدة خَالِمُ النَّبُولُ اجلالًا)

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ریلوے جاری تھی کہ آسانی کے ساتھ ایک ہوجھل پھر کو لے جانا آسان کام تمجھا گیا ہے۔
شاید بقول شخصاس راوی نے دھوپ میں بیٹھ کریے گپ جوڑئی تھی۔
11 ۔۔۔۔۔کہا جا تا ہے کہ چونکہ آپ سیاح ٹبی تھے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد یہ لقب حاصل کیا ہوگا گیونگہ تینتیں (۳۳) برس تک سیاحت نہیں کی جا سکتی ۔گریہ کہاں لکھا ہے کہ سیاح کیلئے ہجرت تھی بھی ضروری ہے کیا دوسرے ملک سیاحت کیلئے ہجرت تھی بھی ضروری ہے کیا دوسرے ملک سیاحت کا جوت لیٹا ہوتو انجیل بر نباس پڑھیں جس سیاحت کیلئے کافی نہیں ہیں؟ آپ کی سیاحت کا جوت لیٹا ہوتو انجیل بر نباس پڑھیں جس میں لکھا ہے کہ یوم ولا دت سے واقعہ صلیب تک آپ کو کہیں آرام نہیں ۔ ملا ورنہ خیالی گھوڑے نہ دوڑا کمیں۔

سورے ند دورا یں۔

17 ۔۔۔۔ یہاں ایک اور وہمی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ حوار یوں کوافشائے راز کاظم نہ تھا

17 ۔۔۔۔ یہاں ایک اور وہمی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ حوار یوں کوافشائے راز کاظم نہ تھا

17 ۔۔۔۔ یہوں نے بھی تو یوں کہ دیا کہ سے آسان پر چڑھ گئے ہیں اور بھی کہ دویا کہ مرگئے

جیں تا کہ یہود تعاقب نہ کریں۔ اور جس جس جگہ کا نام لیتے تھے وہیں مصنوی قبرین تیار ک

جاتی تھیں مگر حوار یوں کو جب رسالت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے جعلسان کی اور خلاف بیانی ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں خلاف بیانی ہے کہ تادیانی تعلیم میں ہزاروں کے خلاف بیانی ہے کہ تادیانی تعلیم میں ہزاروں کے خلاف بیانی ہے کہ تادیانی تعلیم میں ہزاروں کے کہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں کو کے کہا ہے کہائی کے خلال کے کہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں کے کہا کہا کہا کہائی کے خلال کے کہائی کے خلال کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کا کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کیا تھا کے کہائی کیا تھا کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کیا کہائی کو کہائی کی کے کہائی کی کو کہائی کا کہائی کے کہائی کے کہائی کی کیا کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کیا کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کھائی کو کہائی کو کہ

Click For More Books

الْكُونِينُ عِلْدُونَ

دورخی ہا تیں موجود ہیں جن میں ہے ایک بیبھی کہ گووہ حواری رسول تھے اور کہم بھی تھے گر حجوے بھی بولنے تھے اور جعلسازی بھی کرلیا کرتے تھے۔

برے سے ہرر بعثار ان ربی رکھے۔ ع برین عقل و دانش بباید گریست

۲۳....الله وُ دُی کی اصلیت الماہ جمعنی جوان عورت بتائی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے مرادم یم طبعالما م ہیں مگراس مکت آفرین میں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک پر لطف

نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ حضرت میں واقعہ صلیب کے وقت تینئتیں (۳۳) برس کے تھے مگر کشمیر دینچنے وقت آپ کی والد وابھی جوان تھیں۔ بہت خوب۔ بچے تینئتیں (۳۳) سال

ے او پر اور ماں ابھی جوان۔ ابھی مریم طیبااللام کی دوسری اولا دکا ذکر نہیں کیا ورنہ تو آپ کا سن بلوغ بھی خطر و میں بڑجا تا۔

۲۳ ..... قادیانی لغات دنیا ہے الگ ہے جنگی تصدیق کسی محاور دیا کتاب ہے نہیں ہو سکتی اور عموماً ان میں پنجا بی خیالات کو دخل ہوتا ہے گویا از سر نو الفاظ کے معانی تجویز کئے گئے ہیں۔
کیونکہ قر آن شریف اور اسلامی تعلیمات کے معانی جب بطرز جدید اختر اع ہوئے تو کوئی وجہ نہتھی کہ باتی الفاظ متعلقہ بھی از سر نو وضع نہ کیے جاتے۔ اسلئے نئی وضع کے معانی ان لوگوں کیلئے ججت نہیں ہو سکتے جوقد یم وضع کو مانے والے ہیں اور ایسی نکتہ آفرینیوں کو خیالی

لوکوں کیلئے ججت ہیں ہو سکتے جوقد یم وسع کو مانے والے ہیں اورای نکتہ آفرینیوں کوخیالی تو ہمات کے سوانہیں مان سکتے۔ یبی وجہ ہے کہ نئے نظریئے قائم کئے گئے ہیں جنہوں نے موجب افتر اق وانشقاق بن کر ہا ہمی جنگ وجدال کو ہر پاکر دیا ہے ورندا گراصل پران الفاظ کو قائم رکھا جاتا تو بہت می ندہجی ابحاث کا خاتمہ ہی ہوجا تا۔ اس مقصد کے نظائر پیش

العاط و فام رها جانا و بہت فی میر بی ابنات فاصلہ بی بوج بایا ان مسلم سے العالف ہے کرنے کیلئے ذیل میں چند لغات قادیانیہ پیش کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف ہے فیصلہ کریں کہ بیلوگ کہاں تک حق بجانب ہیں:

الكامية جدرة

س....لغات قادياني<u>ه</u>

ا..... ۱..... آسف: ٹیمگین پاچامع العفر قین کامعنی دیتا ہے۔

اسف: ملین یا جاسے المحفر مین کا مسی دیتا ہے۔ اس کلا و دی: حضرت مریم علیباالسلام کا نام ہے۔ میں ایسبگول:اصل میں عیسیٰ کول یعنی زوریک ہے۔

۵...... اد ض سولابت: ارض صلیبی کامخفف ہے۔ ۲..... نی اور مرسل: خدا ہے دعاماما تیں کرنے والا۔

9 ...... خنزیو: اصل میں اراہ خنزیرا تیمن نجسا ہے۔ ۱۰ ..... برزخ: کامعنی ہےاس کی کمائی انتہاکو گئے گئی۔

اا..... برتھوما: بگڑ کر بلو ہر بن گیا ہے۔ ۱۲..... بدھ: ایک لقب ہے جوراستباز وں کودیا جا تا ہے۔

۱۳..... صلب: پیٹی کی ڈی توڑنا، صلیب برمرجانا۔

۱۷..... خاتم الخلفاء: تمام خلافتوں کا جامع۔ ۱۷..... محاتم الاولاد: صرف این نسل چلانے والا۔

١٨..... يا جوج ما جوج: آگ سے كام لينے والا۔

راب المنطق المن

الْكَافِينِيْرُ جِلدِرْقُ

۱۹..... د جال: ایک تا جرانه جماعت ہے۔ معرب علام میں حت

م است. وجالون: حق پر برده ڈالنے والی جماعت یا ملک میں پھیلنے والی مکار اور فریبی

جماعت. ۲۱..... زقوم: ذق انك انت العزيز الكريم كاتخترت.

> ۲۲..... جن: پوشیده رہنے والا۔ ۲۳...... بروز: کسی کی مانندا خلاق حاصل کرنا۔

۲۳ سند خل: ما تحت ربهنا به مناسب من رود. ۲۵ سند منکس بنو نو ما تصور مبناله

۲۷ ...... مہدی: اسم علم نہیں اسلیم سے موعود بھی مہدی بن سکتا ہے۔ ۲۷ ...... قیامت: دوسرے جہاں میں چلے جانا۔ ۲۸ ..... جنت: دوسرے عالم میں روحانی للڈت بانا۔

> 79 ..... نار: دوسری دنیامین تکلیف اشانا به است. ۳۰ ..... کدعة: قادیان کانام ہے۔ ۳۱ ..... بشوری: انجیل کو کہتے ہیں۔

۳۲..... لد:لدمیاندشهر۔ ۳۳..... تکفّو:انگریزی ٹو پی(ندکوٹ)۔ سبب تر مر تعلی کا دیاں

۳۳...... تجدید:اسلامی تعلیم کوبدل ڈالنا۔ ۲۵...... نجیل متی کے حوالہ جات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ میچ النظیمی لاکا بیں وفات کے بعد

بوحنا کو روحانی طور برجسمانی رنگ میں ملے تھے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے

حواریوں ہے بھی ملے تھے اور جسمانی رنگ میں ہوکر کیاب اور شہر بھی استعال کیا تھا تا کہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ان کو یہ شک پیدانہ ہوکہ بیروحانی ملاقات ہے۔اس کےعلاوہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حواری آپ کاعلاج کرتے تھے اورآ پ کے راز دار تھے اوراوگوں کو بہکا کر کہتے تھے کہ سی آ سان پرچلا گیا ہے یا جھوٹی قبریں بنا کرموت کا یقین دلاتے تھے۔ بہر حال یہ متضاد بیان ثابت کرتے ہیں کہ یا تو ان بیانات کا پیدا کرنے والا وہمیات کا شکار ہوکرا یک عقیدہ پر قائم نہیں یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے کمزور دماغ تھے کہانی بات ان کویا زمیس رہتی تھی۔ تا کم نہیں یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے کمزور دماغ تھے کہانی بات ان کویا زمیس رہتی تھی۔ یہ تا ہم درے نکل آئے تھے۔ یہ

بات گوقرین قیاس ند ہواور تاریخی ثبوت کی مختاج ہے گراس کوسیح مان کریوں کہنا کہ بیخواب کا واقعہ ہے۔ صرف قادیانی معارف کا ایک کرشمہ ہے کہ واقعات کوخواہ مخواہ خواب تصور کرلیا جاتا ہے کیونکہ اس مذہب میں خواب اوراونگھ سے بہت کا م لیا گیا ہے تو لوگوں کو بھی ہر وقت

موئے ہوئے ہی خیال کرتے ہیں۔المعوہ یقیس علی نفسہ

12 ۔۔۔۔۔۔زول می کی پیشگوئی کو جوز انجیل می "میں بذکور ہے ،موڑ توڑ کر ایبابدل دیا ہے کہ

ایک سرسری نظر ہے بھی اصلیت ظاہر ہموجاتی ہے کیونکہ انجیل میں تو قحط، طاعون ، جنگ و

جدال ، انقلاب اقوام اور آیات ارضی وساوی نزول می ہے کہلے لکھے ہیں مگر اس تعلیم میں
ظہور می الفیلی کے بعد پیش کئے جاتے ہیں۔ بیا تنابز اظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چرا کر اپنا بنا

لیا گیا ہے۔ معلوم نہیں خدااس جعلسازی کا بدلہ کیادے گا؟

۲۸ ۔۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یقین کے ہوئے تھے کہ حضرت سے صلیبی موت سے مرکز معاذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گئی ( بلکہ کسی اور عبلہ چلی گئی ہے ) مگر قرآن شریف نے ہشتیة لَقِهَم کی کہہ کر بتا دیا کہ ان کو اشتیاہ ہیں ڈالا گیا تھا۔ ورنہ اصل میں آپ نیم مردہ اتارے گئے تھے اور ستاستی (۸۷) برس بعد کشمیر میں اپنی جسمانی موت سے مرے تھے اور آپ کی روح خدا کی طرف گئی تھی۔ چنانچہ ہواؤیڈنا

الكافيني جلدا هُمَا إلى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِين ﴾ بين ندكور باس عقيده يردليل يول دى كن بك چونک پیود ونصاری میں صرف بیتنازع چلا آتا تھا کہ حضرت میج کا رفع روحانی ہواہے یا نہیں؟ تو قرآن شریف نے بتادیا کہ رفع روحانی ہوگیا ہے اور رفع جسانی کا باہمی تنازع تجھی پیدائنیں ہوا۔اس لئے رفع جسمانی ثابت کرنا بیجا اور بے کل ہوگا۔لیکن اس خیالی استدلال سے کی تیجہ پیدائبیں ہوتا کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے کی فرہبی تعلیم نے قرآنی تعلیم کواس طرح پیشنہیں کیا اور نہ کوئی تصریح موجود ہے کہ یہودیوں کواپیا جواب دیا گیا تھا۔اسلئے اگر یہ نظر یہ الہام پر ہنی ہے تو غیر مذہب کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور گر اجتهادی رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو جب تک اس خیال کوتاریخی یا زہبی حوالجات ہے متندنہ کیا جائے، قابل توجینیں ہے۔اوراگراس خیال کوئسی تاریخ یا مذہبی روایت کی ضرورت نہیں تو تحریف قر آنی میں درج ہوگا۔اس کے علاوہ اس خیال میں معقولیت ذرہ بھر بھی نہیں ہے کیونکہ جن بہود یوں کا پیعقیدہ تھا کہ سے کوصلیب پر مارڈ الا ہے، انیس سو(۱۹۰۰) سال کے بعدان ہے یوں کہنا کہتے کارفع روحانی تشمیر میں ہوا ہےا پیامصحکہ خیز امر ہوگا کہ جس پر یے بھی چھبتی اڑا سکتے ہیں، کیونکہ نزول قرآن تک بلکہ مرزائی تعلیم کے آغاز تک عیسائیوں کی طرف ہے اور اسلام میں یہی جواب دیا جارہا تھا کہ سے کا رفع روحانی (تشمیر میں مرنے ے نہیں ہوا بلکہ) آ سان بررفع جسمانی کے ذریعہ سے ہوا ہے گرآج مسلسل تعلیم کے خلاف یوں کہا جاتا ہے کہ رفع روحانی تشمیر میں ہوا ہے اور اس کا شہوت بھی سوائے وہمی باتوں کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ پوز آسف کا حصہ لیا، کچھتار یخ بدھ کا اور کچھسیاح روی کا بيان تبديل كيااور پچهي 'روصنة الصفاءُ' كي عبارتوں ميں قطع و ہريد كي توايك قصه اختراع كرليا

متوالے بالکل عاجز ہیں جو پھھ پیش کرتے ہیں ظالمان قطع و پریداور گداگری ہے پیش کرتے

73

Click For More Books

کہ سے کشمیر میں مرے تھے ور نہ یکجائی حالات کسی کتاب سے پیش کرنے ہے وفات کی کے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں۔کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑ ابھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

٢٩ ... وَجِينَهَا فِي الدُّنْيَات ثابت كياجاتاب كدهفرت مي كنام يرتشميرين سكدرائج ہوا تھااور او یُنهٔ مَا ہے بیش کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں سیج اور مریم دونوں نے یہود یوں ہے ڈر کر پناہ کی تھی ۔ **پہلا بیان ثابت کرتا ہے ک**دان کوکوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ مسیحی سکہ سی ملک میں محدود نہ تھا بالخصوص جبکہ یہ مانا گیا ہے کہ کسی تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبرسے ہے چراکر

مدینه شریف کے پاس ایک قبر پر نگا دیا تھا تو اس بات کے انکار کی کوئی وجہنیں ہوسکتی کہ سیحی سکہ یہودی تاجروں کے ذریعہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچ گیا ہوگا مگر چونکہ سے اس وقت بادشاہ تھے اس لئے بہودیوں آلوب جرأت نہ ہوئی كہ آپ كو گرفتار كركے دوبارہ بااطوس كے سامنے حاضر کردیتے۔ گرا تنا تو کر سکتے تھے کہ اپنا عقیدہ ضرور تبدیل کردیتے کہ ہم سیج کو

صلیبی موت دینے میں کامیا بہیں ہوئے ،اس کاجواب مرزائی تعلیم میں نہیں ملتا۔ دوسرابیان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سے رویوش ہوکر کس میری کی حالت میں پناہ گزین تھے، اورکوئی و جاہت د نیاوی ان کوحاصل نہیں ہوئی تھی۔ ماں اگر افغانستان کی شادی کا خیال منظر شامل کیاجائے تو واقعات کی یوں ترتیب دی جاسکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکہ رائج ہوا، پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھر واپس آگر کوشنشین ہوئے تو پہلے آپ مرے ماماں مری تو آپ کی قبر کو بوز آسف کی قبر ہے مشہور کیا گیاا درآپ کی والدہ کی قبر کوشیخ نصيرالدين كي قبربتايا گيااوركسي وقت بيدونون قبرين بيت المقدس كي طرف رخ نماتھيں بعد

میں کسی اسلامی عبد میں ان کوقبلہ رخ کر دیا گیا۔ کیا مرزائی تعلیم اس تر تیب واقعات کوتسلیم کرے گی؟اور یا ہماری طرح یائے تحقیرے ٹھکرا کرمجذوب کی بڑہ سمجھے گی؟اصل ہات سے ہے کہ آپ کی و جاہت مذہبی طور پر نزول قرآن سے پہلے شلیم ہو چکی تھی،جس کی تصدیق اسلام بھی آج تک کررہا ہے۔ ہاتی رہاسکہ جمانا اوراس پر وجاہت د نیاوی متفرع کرنا سویہ

> 60 (١٢مله قَعْمُ النَّبُوةُ اجلام) 74 **Click For More Books**

الكافينية جلدة ایک ایسی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ای طرح آپ کی پناہ گزین جووا قعات

اورتضر بیجات انجیلی ہے ثابت ہوہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جو آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ مصرکو کیا تھا جیسا کہ بجیل برنباس میں مذکورے، نہ بیا کہ شمیر میں آئے تھے جس کا کوئی ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ ٣٠.....جب حيات سيح كاواقعه پيش كياجا تا ہے تو مرزائی تعليم مخول اڑاتی ہے كہ خدا نے سيح کوکھڑ کی کی راہ ہے یا حجیت بچیاڑ کرڈا کہ کے ذریعیہ سیج کواڑ الیا تھا تو سیدھا کیوں نہ بلالیا۔ \* کیا ضرورت تھی کہ دوسر کے وہی کا ہم شکل بنایا تو کیا دھو کہ دینااچھا کام ہے؟ بھلا بیتو بتاؤ کہ جس کوسیح کی جگہ صلیب دلیا گیا تھا وہ کون تھا؟اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ بے وجہ اس کوسولی دیا گیا؟ به کتنابزاظلم ہے کہ گناہ کوئی کرےاور سزا کوئی بھکتے۔اگر آسان پرمسے تصفویہ لیے بیہ ثابت كروكدوه جسماني چيز ہے۔ تحقيق جديد تواسے ايک رقيق عضر مجھتی ہے ياصرف حد نگاہ ٹابت کرتی ہے تو اس پرانسان کا گذارہ کیے ہوسکتا ہے۔ آپ خور دونوش کا کیاا نظام کرتے ہیں؟ برانی محقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز بر تو کوئی چیز کھر ہی نہیں علی تو

آپ کیسے ابتک زندہ موجود ہیں؟ کیاا بھی تک وہ بوڑ ھے نہیں ہوئے؟ کیا آپ کی عقل ابھی

تک قائم ہے؟ آ سان ہے نزول کے بعدا سلامی تعلیم اور عربی زبان کس ہے سیکھیں گے؟ وہ عبرانی بولیں گے اور لوگ عربی جدیدیا انگریزی۔ تو آتے ہی آپ کوحکومت کس طرح حاصل ہوگی؟مہدی|العَلیٰﷺ کے ساتھ مل کرنماز کیسےادا کریں گے؟ کیاان کوطریق جماعت پہلے ہے ہی کسی نے سکھلا دیا ہے؟

مگراینی تھیوری کا پیتنہیں کہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ نہ کشمیر میں تبلیغ کا نشان بنایاجا تا ہے۔ نہ وہ سکہ پیش کیا جا تا ہے کہ جس پرآپ کی تصویر چھپی تھی ، نہیسی خیل کا اقرار

75 عقيدة كالنبوة المساكرة

موجود ہے کہ ہم پہلے عیسائی تھے اور سے کی اولا د، نہ بتایا جاتا ہے کدا ثنائے سفر میں آپ نے

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوين جلدا کہاں کہاں قیام کیا؟ کس کس جگہآ ہے جارحواری اور والدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حواری کیاں مرےان کی قبریں کہاں ہیں؟ دشوارگز ارگھاٹیوں کوآپ نے بلاسفرخرج کے کیے طے کیا؟ روزانہ آپ کاسفر کتنا تھا؟ کیا آپ روزانہ سفر کرتے تھے یا کبھی وقفہ بھی کیا تھا تو کتنی مدت میں بنارس تک تین ہزار کوس سے زیادہ سفر کیا؟ کیا آپ کے حواری بنارس بھی گئے تھے والد دہمی وہاں ساتھ تھیں اگر تھیں تو ان کووہاں جانے کی کیاضرورت تھی؟ بنارس سے واپسی کب ہوئی اور اثنائے سفر میں دریاؤں، جنگلوں اور ڈاکوؤں اور پرخطرات راستوں ہے آپ کوسطر ج نجات ملی؟ بھلا آپ تو ''سیاح نی' مشہور تھے تو کیامریم کوبھی سیاح کالقب دیا گیا تھا،اورآپ کےحواری بھی اس سفر کی وجہ سے سیاح کہلاتے تھے؟ کیا آپ کی والدہ جواس وقت کم از کم چالیس، پچاس سال کے درمیان تھی اس قدر تاب رکھتی تھی کداینے بیٹے کے برابرروزانہ سفر کر سکے ؟ کیا یہودیوں کو بیمعلوم ندہوا کہ سے کشمیرکو چلے گئے ہیں اور جالیس روز تک متواتر بارہ حواری علاج کرتے رہے مگر یہودی کیوں معلوم نہ كريكي؟ آخر سيح كے ماس جمع ہوكرحواري خوردونوش كرتے ہوں گے اور دوائياں استعال کراتے ہوں گےاورمقویات ہے سیح کوطاقتور بناتے ہوں گے تا کہ بزاروں میل کے سفر کو کاشنے کو تیار ہوجا نمیں۔وہ کون ہے مقومات ادو پیر تھے؟ کہاں ہے لاتے تھے؟ کیاان تمام حالات سے يبودي بخبر تھے؟ كيا بددھوكنبيس بكميح كوتو كشمير پنجاديا اور يبوديوںكو اس شبه میں (چھسوسال تک بلکہ آج تک )رکھا کہ سے کی موت صلیبی واقع ہو چکی تھی؟ کیا یہ بیان ان کی تشفی کے لئے کافی ہے کہ باوجود یکہ عیسائی اور مسلمان آج تک ہجرت تشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ان ہے کہا جاتا ہے کہا نہیں سو( ۱۹۰۰) سال بعد معلوم ہوا ہے گہا ہے کشمیر میں مدفون میں گویااتنی مدت بیہ جواب مخفی رکھا گیا تھا مگر کیوں؟ کیامرزائی تعلیم کا جواب اگر کچھ عرصہ کے لئے مخفی رکھا جائے تو کیا آپ لوگ اس کو بے برکی اڑائی ہوئی ہات سمجھیں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اوکوں کو بنارس میں تعلیم دی اور عین ماہ میں ساٹھ آ دمی مرید ہوئے۔ جن کواس نے اپنے جملع بنا کر ہرایک ملک میں روانہ کر دیا۔ خودصوبہ بہار مما لک مغربی و شالی اور اودھ میں تبلیغ کی۔ اب خلاصہ بیہ ہے کہ میں (۳۰) برس کی عمر میں تعلیم بائی اور چوالیس (۳۰) برس کی عمر میں تعلیم بائی اور چوالیس (۳۰) سال تک واعظ رہا۔ انتی (۸۰) سال کی عمر میں سم پھیل میں بائی اور چوالیس (۳۳) سال تک واعظ رہا۔ انتی (۸۰) سال کی عمر میں سم پھیل میں

پائی اور چوا پیس ( ۴۴ ) سال تک واعظ رہا۔ اسی (۸۰) سال کی عمر میں سے بھی بل تا انجیر کے درخت کے نیچے وفات پائی۔ اور '' تاریخ بناری' میں ۱۹ (مطبوعہ ایشہ تخفہ ہند پرلیس ) پرسید محد رفیع عالی مصنف کتاب ہذائے لکھا ہے کہ ساڑھے پائچ سوسال میں ہے پہلے سا کیومنو (موجد مذہب بدھ) نے اپنا صدر مقام سارنا تھ محاولا کے پاس بنایا تھا جو بناری کی پرانی آبادی کے قریب شہرے ڈیڑھ کوئ پر ہے جس کے چندنشان اب بھی پائے بناری کی پرانی آبادی کے قریب شہرے ڈیڑھ کوئ پر ہے جس کے چندنشان اب بھی پائے جاتے ہیں جن کوسارنا تھ کی دھمیکھ کہتے ہیں۔ اور بیاوندھی ہانڈی کی شکل کا ایک پرانا گنبد ہاتے ہیں جو کسی بدھ بزرگ کی قبر معلوم ہوتا ہے۔ میں ہے سے ۵۴۳ برس پہلے بدھ کے مرنے پر راجاؤں نے چاہا کہ اے اپنے وطن میں لے جاکر ذفن کریں۔ تنازع ہوگیا تو چیاوں نے راجاؤں نے چاہا کہ اے اپنے وطن میں لے جاکر ذفن کریں۔ تنازع ہوگیا تو چیاوں نے

ور الله المالية المال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده لاش جلا کر ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کھ دے کر رخصت کر دیا جس کوانہوں نے اپنے ملک میں فران کرے گنبد بنوائے اور پرستش شروع کر دی جو بھلسا ، ما عکیالا میں اب تک موجود ہیں اورجن کی تقلیں اتار کرسلہل ، برہما چین ، تبت وغیر ہ میں گنبد بنائے گئے ہیں جیمس پرنسپ نے ایک ایک دھمیکھ کھدوا کر دیکھا تو ایک ڈبید میں تھوڑی تی بڈی اور را کھاور کچھم وجہ سکے اور تا نے کی پتری پر ایک شلوک لکھا ہوا پایا گیا۔ '' تاریخ ہندلتہر جے بصفحہ ۳۰ 'میں ہے پھون جب بوز آسف پر ایمان لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ سے ہے ۵۵۰ برس بہلے پیدا ہوا اور کے ۲۸۷ میں مرگیا۔ کتاب "چشمیجی، ص۲" میں ہے کہ یوز آسف کی کتاب کہ جس معلق انگریز محققین کے پیدخیالات ہیں کہوہ میاا وسے سے سلے شائع ہو چکی ہے اور جس کے تراجم ممالک مغربیہ میں ہو چکے ہیں انجیل کواس کے اکثر مقامات ہے ایساتو ارد ہے کہ بہت ی باتیں آپس میں ملتی ہیں مگر ہماری رائے تو بیہے کہ بیہ كتاب خود حضرت عيسلي التَقَلِينَا لا أَي أَجِيل ٢ جوسفر بهند ميں لكھي گئي تقي - " كتاب الهدي من ١٠٩٠، ميں ہے كه يوز آسف كى تىلى بخش سوائح عمرى "كتاب اكمال الدين" ميں مذكور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پوزآ سف نے اپنی کتاب کانام''انجیل''رکھا تھا۔ کتاب شنرادہ بوزآسف وحكيم بلو هرمطبوعه <u>۱۸۹۶ء مفيدعام پريس</u> آگره بين 'بحواله، كتاب اكمال الدين ، ص رے ۳۱۱ ' لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہندوستان کا ایک بادشاہ بڑا عیش پسنداور صاحب ا قبال تفاایخ ہم خیالوں کواپنا دوست سجھتا تھا اور حقیقی خیر خواہوں کواپنا رخمن جانتا تھااور چونکہ خوداصول سلطنت سے خوب ماہر تھااس لئے رعایا تا بع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوغرور شاب اور مال ومنال کی وجاہت ہے ہمیشہ مغرور رہتا تھا۔ مگراس کے ہاں کوئی

المالية المال

لڑ کا نہ تھااور اپنی تخت نشینی کے وقت ہے خدا پرتی کا دشمن بن گیا تھا اور ملک میں ہے پر تی

شروع کر دی تھی یہاں تک کہ دینداروں کو بہت ہی براسمجھا جاتا تھا۔ آخر جب اس کے ہاں

الكامينية جددة

لڑکا پیدا ہوا ، اور اس کا نام یوز آسف رکھا تو اپنا تمام خزانہ بتوں کے نذر کر دیا اور رعایا کو قلم دیا کہ ایک سال تک جشن مناتے رہیں۔ جنم پیزی کیلئے نجومی جمع کئے تو سب نے کہا کہ اس لڑکے کی برکت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ مگرا یک منجم نے کہا کہ بیلڑ کا دینداروں کا پیشوا ہوگا اور دنیا وی مظمت اس کے سامنے نیج ہوگی۔

عی ۲۵ سرجب شنرادہ کا چرجاعام ہوا تو ان کا ایک زاہد بلوھرنا می نے ارادہ کیا کہ شنرادہ سے ملے تو بحری مفر کر کے سولایت میں آیا۔ اور تاجراندلباس کان کرشنرادہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حاضر باشی میں مشغول رہا۔ ( ص ۳۳۷ سے ۳۵۵ تک وہ تمام حالات درج ہیں جو تکیم بلو ہراور شنرادہ کے درمیان تبادلہ خیالات کے موقع پر بیدا ہوئے ہے) آخر جب حکیم بلو ہر کومعلوم ہوا کشنرادہ کو صواط مستقیم پر چلنے کی توفیقِ خیرخدا تعالیٰ نے عطا فرمادی ہے، تواپنے وطن کو والیس چلا گیااس لئے شنراد واپنے ہمراز کی جدائی میں غمز دہ رہتا تھا۔ آخر تبلیغ حق کیلئے اپناوطن حجھوڑ دیا اور شاہی لباس وزیر کو دے کر واپس کر دیااورخوداینی راه لیاتو کیچھ عرصه تک مسافرانه زندگی بسر کی اوراپنے وطن مالوف کوواپس آ گیا توباپ نے بڑے تیاک ہےاستقبال کی اورخوشی منائی۔ پھرطبیعت اکتا گئی تو تبلیغ حق کیلئے دوسری دفعہ گھر سے نکل کر کھڑا ہو گیا تو شہر بشہر وعظ کرتا ہوا کشمیرآ پہنچا تو وہاں تبلیغ حق میں مصروف رہا اورا قامت اختیار کرلی تو جب وفات کا وفت آگیا تو اپنے مرید یا بد کو

یں سروت رہا ہورہ ہا سے اسپار روں و بہب دوں ہے و دس ہیا و اپ حرید یا ہو ہو ہو۔ اس مرید یا ہو و اپ حرید یا ہو او وصیت کی کمری پر قائم رہواور باطل کی طرف میلان ندکرو۔ یہ کہہ کر پھر کہا کہ میرامقبرہ ہناؤ۔ یہ کہہ کر اس ونیا ہے رخصت ہوگیا اور مرتے وقت مندشرق کو کیا اور سرمغرب کو اور اس حالت میں جال بجق ہوا۔ اب ان بیانات سے بالکل واضح ہوگیا ہے کہ: ای بدھ ، یوز آسف اور سے النظامی الگ الگ تین ہمتیاں ہیں اور ان کو ایک ہستی السلیم کرنا

وم المنابع الم

Click For More Books

صرف ان لوگوں کی خوش فہمی ہے جوعیسیٰ اور مہدی دوہستیوں کو ایک ہستی ثابت کرنے کے

۲ کی قبر کشمیر جب قبلہ رخ اسلامی قبروں کی طرح ہے اور شیخ نصیرالدین کی قبر کے متوازی ایک خطامیں واقع ہے تو یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ سی اسرائیلی کی قبر ہو کیونکہ دونو ں کا ہیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے ۔ورنہ پیجھی ماننا پڑتا ہے کہ شیخ نصیرالدین بھی اسرائیلی بزرگ 25

٣ ..... " كتاب اكمال الدين "مين بيجي فذكور يك" جب شنراده يوزآ سف كشميركوآر بالخالق راستہ میں اے ایک جگہ نظر آئی جہاں گھنے درخت ،سر دیانی اور قشم تھے پر ندے چپجہار ہے جي، د بال فروكش بوكرآ رام كيااورايخ آئنده حالات يرنيك شكون عاصل كيا كه كويااس كي تعلیم درخت ہے پندونصائح چشمہ ہیں اور پرندے وہ لوگ ہیں جواس کی تعلیم سے استفادہ كرتے ہيں''۔اس عبارت سے بيٹابت كرنا كه يوز آسف يرانجيل نازل ہوئي تھي جس كو' بشوریٰ" کہا جاتا ہے، کمال خوش فہی ہے کیونکہ اول سے اخیر تک پوز آسف کا حال بڑھ جائے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ پوز آسف نے کہیں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ہاں اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ شنرادہ اپنے وقت میں خدا پرست زاہد و تارک الدنیا ضرور تھا جس کی نظیریں برانے ہندوؤں میں بکثر تملتی میں جورھبانیت کی زندہ مثالیں ہیں۔ ہ .... کتاب'' اکمال الدین' شیعہ ند ہب کی کتاب ہے ابن بالو پر تی نے عربی میں مرتب

کی ہےاوراس میں بیٹابت کیا ہے کہ ہرایک نبی اورامام تبلیغ کے زمانہ میں مشکلات ہے محفوظ رہنے کی خاطر کچھ عرصہ عائب ہوجا تا ہے اور پھر موقع برخلام ہوکرانی تلیغ کومکمل کرتا ہے۔اس موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت آ دم التَّلَيْنَا کا سے لے کر حضرت عيسلی

التَّلِينِينَ مَكَ اس نَے سب كى فيبت ( مَا سُب رہنے كا زمانہ ) كوثابت كيا ہے جن ميں ہے

حضرت عیسی النظیفی کی آسانی زندگی کوفیبت کبری ثابت کیا ہے اور روایات اہل بیت ﷺ 80 النَّبُوعُ المِدارُةُ مَنْ النَّبُوعُ المِدارُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

**Click For More Books** 

التکاویز؛ جدد؛

سے بوز آسف کی غیبت اور ججرت بھی ثابت کی ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مصنف کے مزد کی ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مصنف کے مزد کیک بوز آسف اور حضرت عیسلی التکلیک معاذ اللہ بھول کر بھی ایک ہستی تھے ورندان کو الگ بیان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ افسوس ہے کہ قادیانی تعلیم کے متوالے قرآن و حدید یہ کی طرح اس کا ایک بھی بائی تجریف معنوی او قطع و مرمد سے ریائی نہیں بخشتہ الیا

حدیث کی طرح اس کتاب کوبھی اپنی تحریف معنوی اور قطع و بریدے رہائی نہیں بخشتے۔ ہار ہا اعلان کیا گیا گداس کتاب کواول ہے اخیر تک پڑھ کرائیا نداری ہے بتاؤ کہ یوز آسف اور حضرت میں التقلیق کڑاس کے نز دیک دوشخص تھے یا ایک؟ مگر کون سنتا ہے اور کون دیکھتا ہے۔

بتا کیں؟ ﴿فَلَارُهُمْ فِی طُغَیّانِهِمْ یَعُمَهُونَ﴾ ۵..... 'کشف الاسرار جس ۴۶' میں ہے کہ ''کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں بھی

اس تعلیم نے تو ان کی چیٹم بصیرت پر تعصب کا پر دہ ڈال دیا ہے۔اب کے سمجھا ئیں اور کے

ہوئے جو کتابی صورت میں اکمال الدین کے نام ہے اس وقت بھی موجود ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یوز آسف و بلوهر کی عظمت نے یہاں تک مجتبدین شیعہ پرایبااثر کیا تھا کہ انہوں نے اس کوعلی بن جنین بن علی ہے کہ طرف منسوب کر دیا تھا اور ابوجعفر محمہ بن علی بن بابویہ اتمی نے جو چوتھی صدی میں ہوگذرا ہے اس کوا حادیث میں درج کیا ہے''۔کشف الاسرار کے مصنف پرسخت افسوس ہے کہ سمجھے خود نہیں اور صرف تعلیم قادیا نی پرغرہ ہوکر کہد دیا کہ بیساری کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے۔ اگر مؤلف کوچٹم بصیرت عاصل ہوتی تو وہ ساری کتاب کا مطالعہ اول سے اخیر تک کرتا تا کہ اس کومعلوم ہوجاتا کہ نصائے بلوھ اس کتاب میں صرف مطالعہ اول سے اخیر تک کرتا تا کہ اس کومعلوم ہوجاتا کہ نصائے بلوھ اس کتاب میں صرف

چنداوراق پر درج ہیں جن کو کتاب یوز آسف کہا جارہا ہے باتی چارسوسٹی کی کتاب قرآن و حدیث،اقوال ائمّہ اور حالات انبیاء پر شامل ہے۔اس لئے یہ گمراہ کن فقرہ کہ اکمال الدین کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے، بالکل غلط ہے۔ ۳۲۔۔۔۔مرزائی تعلیم میں یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ پطرس حواری کی تحریر ۳اجولائی ۹ کے ۱۹ میں

67 (١٢٨١) قَبْغُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 81

Click For More Books

الكاوية جلده

اٹلی کے ایک اخبار نے شائع کی ہے جس کے اخیر پر یہ فقرہ درج ہے کہ میں پطری ماہی گیرنے اپنی عمر کے نوے سال میں بیر حبت کے الفاظ اپنے آ قامسے ابن مریم کی تین عید فسح بعنی ٹین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نز دیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

( كشف الاسرارس ٢٩)

میں (پطرس) ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں بیدخط لکھتا ہوں جبکہ ابن مریم کو مرے ہوئے تین سال گزر کچے ہیں۔ (حوالہ مذکور قطۃ الدوہ) اس کے بعد عبد اللّٰہ کشمیری کا خط درج کیا ہے کہ قبر کشمیر کے متعلق پوری تحقیقات کے بعد بیٹا بت ہوا ہے کہ بیا لیک بنی اسرائیل نبی کی قبر ہے جو چیرسوسال حضور کھی ہے پہلے یہاں آ کرفن ہوئے تھے اس قبر کوشنر ادہ یوز آسف کی قبر بھی کہتے ہیں اس لئے ثابت ہوا کہ بید حضرت سے کی قبر ہے کیونکہ وہ اسرائیلی شنر ادہ مشہور تھے۔ (عوالہ ندگور)

اخیر میں لکھتا ہے کہ ایک یہودی سلمان یوسف بھاتی نامی تاجر نے تقدیق کی ہے کہ واقعی پیقبر کی بنی اسرائیلی کی ہے اور اس نے عمرانی زبان میں ۱۲ جون ۱۸۹۹ء میں ایک تقدیق تحریر معیشہادت مفتی محرصادق بھیروی کلارک وفتر گورنمنٹ جزل لا ہورشائع کی کہ جو پچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے، درست ہے۔ لیکن پطرس کی تحریر سے بیٹا بت منبیں ہوتا کہ مسج النظامی اللہ عیسائیوں کے نزدیک بمیشہ کے لئے مرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ قائل ہیں کہ تین دن تک مرکر پھرزندہ ہوگئے تھے۔ غالبًا اس سدروزہ موت کی طرف بی اس نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ تشمیری کا خط بی ظاہر نہیں کرتا کہ خصوصیت کے ساتھ یقینا پیقر حضرت میں النظام کی ہے ای طرح یہودی کی تقید ہی سے بھی صرف صاحب تیر کا اسرائیلی مشکل ہے کہ واقعی جونا فاہت ہوتا ہے مگر حضرت سے کی قبر کا انہوائیلی ہے کہ واقعی

82 كالمنافع المنافع ا

یہ قبر کسی اسرائیلی نبی کی ہے کیونکہ اس کےخلاف کتاب اکمال الدین میں پوری تشریح مذکور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينين جلده ے کہ ایک ہندوستانی تو حید پرست شنرادہ کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا کر قبر کا نشان بنادیا ہواور پکھرا کھ لے کر بنارس میں بھی فن کی گئی ہواور متعدد مقامات پر شنرادہ مذکور کی قبریں موجود ہوں جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پریائی جاتی ہیں اوراس

خیال کی تائیدان امرے بھی ہوتی ہے کہ بناری میں پوز آسف کی قبر پرایک سالانہ سیار بھی لگتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک قبروہاں بھی موجود ہے۔ کا قبل. ٣٣....مسٹر تکولس نوٹو وچ کے ۱۸۸ ء میں ہندوستان آیا تو سری مگر ہوتے ہوئے تبت میں مولیک مٹھ کے مقام پر پہنچ کر لامہ ہے دریافت کیا تو اس نے کہا کیسٹی القلیف کا پیغیبر تھا جس کے حالات بدھ مذہب کی کٹاپوں میں درج ہیں۔ پھر جمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں کے لا مہے دریافت کرنے براس کو معلوم ہوا کہ نتین ہزار برس ہوگز رے ہیں کہ بدھ اعظم نے شنرادہ ساکیا منوکا اوتار دہارن کیا تھا اور مجیس سوبرس گزر چکے ہیں جبکہ انہوں نے گوتم کا اوتار دہارن کر کے ایک با دشاہت قائم کی ۔ پھر اٹھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیو گا اوتار بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ند ب كى تعليم يا تار با ـ يالى زبان مين اس كے سوائح لكھے كئے اور تبت كى زبان ميں ترجمه ہوئے۔اس کے بعدمسٹر مذکورنے اپنی کتاب میں یول کلھا ہے کہ لامہ نے بہتی زبان کی کتابیں منگا کر مجھے ترجمان کی مدوے تمام حالات سنائے جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ ''عیسیٰ بی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ چودہ برس کی عمر میں جبکہ وہ وعظ ونصیحت میں مصروف تھا اور والدین شادی پرآ مادہ تھے، بھا گ کرتا جروں کے ہمراہ سندھآ پہنچا تا کہوید پیکھےاور ہندوستان میں

شہرت یائی اور جب پنجاب اور راجیوتا نہ میں ہے گزرا تو جین دیو کے تابعداروں نے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس رہے مگروہ اڑیسہ کو چلا گیا۔ جہاں ویاس کرشن کی ہڑیاں وفن تھیں اور برہمنوں ہے وید پڑھےاور شفا بخشی کا طریقتہ یا جن بھوت نکا لنے کا ڈھنگ بھی

> عقيدة عَمَا النَّبُوعُ اجلد ١٢ماء **Click For More Books**

الكاوين جلدا اس کوسکھا دیا۔تو جگن ناتھو،راجن گڑھوغیرہ میں چھ برس رہاا ورشودروں کواپدیش سنائے جس سے برہمنوں نے ات قبل کرنا جاہا مگر شودروں نے اسے خبر کردی کہ آپ کی تلاش میں ایک آدی پھر رہا ہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات بھاگ کر گوتم بدھ کے تابعداروں میں آ کرمقیم ہوگیا اور پہ کوہستانی علاقہ تھا جس میں ساکی منی بدھ دیو پیدا ہوئے تھے۔ پھریالی زبان میں وعظ کیا کہ ہرایک انسان کمال حاصل کرسکتا ہے پھر جب فارس پنجا تو وہاں کے اہل ندہب نے اس کا وعظ بند کر دیا اور انتیس (۲۹) برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آگیا اور شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یہود یوں کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی۔ مگر حاکم کے حکم ے اس کو بمعددو چوروں کے صلیب پراٹکا دیا گیا۔ان کے جسم دن مجر اٹکتے رہے اور سیاہی پہرہ دیتے رہےاورلوگ جاروں طرف کھڑے دعائیں مانگتے تھے۔غروب آفتاب کے وقت عیسلی النظیفی کا دم نکلااورروح خدا ہے جاملی''۔ اس کتاب کوانجیل روی سیاح کہتے ہیں جوانگریزی اورفرانسیبی زبان میں شائع ہوئی تھی اوراس کا اردوتر جمہ لالہ ہے چند سابق منتری آریہ برتی غدہی سجا پنجاب نے کر کے مطبع دہرم پر جارک جالندھرشہر میں ۱۹۸۸ء میں چھپوا کرشائع کیا۔لیکن ہمیں بیدد مکھنا ہے کہ اس کتاب نے کہاں تک مرزائی نظریہ کا ساتھ دیا ہے گواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

ہے کہ اس کتاب نے کہاں تک مرزائی نظریہ کا ساتھ دیا ہے گوائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
کسی وقت ہندوستان میں آئے تھے گراس امر کی سخت تر دیدگی ہے کہ آپ تشمیر میں مرے
تھے یا آپ کا سفر واقعہ صلیب کے بعد ہوا تھایا ہے کہ آپ تشمیر میں پورے ستاس (۸۷) برس
مقیم رہے تھے کیونکہ تعلیم وید کے چھ سال اور تعلیم سوتر کے چھ سال ملا کر ہارہ سال ہوتے
میں اور دوسال قطع مسافت کے ملا کر چودہ سال ہوتے ہیں تو اگر ان کوستاسی (۸۷) سال
سے وضع کیا جائے تو تہتر (۷۳) سال رہ جاتے ہیں اور قادیانی نظریہ بالکل غلط جوجا تا

70 منيان المنافعة ال

الكافينية جلدة ۳۳ .....روی سیاح کے خیالات اور مرزائی تعلیم کے توجات آپس میں بخت متعارض ہیں اس کے دونوں قابل استدلال نہیں ہیں ۔اس واسطےان حالات کویقینی سمجھنا ضروری ہوگا جو اہل اسلام نے پیش کئے ہیں اور جن ہے مرزائی تعلیم متنفر ہے۔اور تعجب ہے کہ قطع و ہرید کر کے اسلامی اور غیراسلامی تحقیقات کوشلیم بھی کیا جا تا ہے اوران کی تر دید بھی کی جاتی ہے اور نے اجتماد کی بنیاد پر ایک نی سڑک نکالی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کر چھوٹے چھوٹے

راستوں میں نیست و نابود ہوجاتی ہے،جس پر چلنے والاکسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اگر روی سیاح کا کہا ہانا جائے تو بیر ماننا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھاور ید کی تعلیم کا خلاصہ ہیں حالانکہ ان کی تعلیم تورات سے حاصل کی گئی تھی، اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ سے التَّلِينِينَ فِي مِندووَں كِي شَاكُردِي كِرَكِي تِغِيبِرِي كا دعويٰ كرديا تفا۔ حالانكه پنجيبر كاعلم خدا كي طرف سے ہوتا ہے اور چودہ سال تک تعلیم یانا شان پنیبری کے خلاف ہے۔سب سے بڑھ کریے بھی تعجب خیز امرے کہ چودہ سال کی عمر میں سے القلیق شادی ہے بھاگ کرسادھو بن گیا تھااور عین جوانی کے عالم میں پھر ملک شام میں واپس آ گیا تھا تو کیاا*س ف*ت شادی کے

قابل نہیں رہاتھا؟ بہرحال بدروی انجیل اس قابل نہیں ہے کہ اسلام تحقیق کے سامنے اس کو پیش کیاجائے اور ندمرزائی تعلیم اس کوپیش کرنے کاحق رکھتی ہے۔ ٣٥ .....مرزائي تعليم مانتي ہے كه بدھ مذہب كے تابعداروں نے اپنے بانی مذہب كے مقبرے مختلف مقامات برتیار کیے ہوئے ہیں اور یہ بھی مانتی ہے کہ مطرت میسلی التقلیقاتی ک

فرضی قبریں بھی مروشلیم ،جلیل اور مدینه طیبہ وغیرہ مقامات میں موجود ہیں اور اس ہے بھی ا نکارنہیں ہوسکتا کہ پنجاب و ہندوستان میں اور بزرگوں کی متعدد قبریں بھی موجود ہیں مثلا تخی سرور کی قبریں پنجاب میں کئی ایک مقامات میں پائی جاتی ہیں۔خا کروبوں نے ہالک ناتھ کی قبر جا بجاتیار کی ہوئی ہے تو ان حالات کو پیش نظرر کھ کریوں کہا جاسکتا ہے کہ یوز آسف کی

> 71 (١٢٨١) وَعَلَى الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ ا **Click For More Books**

الگاہ یہ اسلی تبر بنارس یاسولا بت میں ہے جہاں (بقول شخصے) سال بسال اس پر میلد لگتا ہے۔ اور اگر بنظر اتعمق دیکھا جائے تو یہ بھی ثابت کرنامشکل ہوجا تا ہے کہ جس قبر کو یوز آسف کی قبر کہا جا تا ہے واقعی وہ اسکی ہی قبر ہے کیونکہ کتاب اکمال الدین ہے اگر چہ بیرتو ثابت ہوتا ہے کہ یوز آسف سخیر میں مراضا مگریہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی قبر بھی خاص محلّہ خانیار میں ہی بنائی یوز آسف سخیر میں مراضا مگریہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی قبر بھی خاص محلّہ خانیار میں ہی بنائی گئی میکن ہے کہ اس کی لاش یا اس کی ہڈیاں اس کے اپنے ملک سولا بت میں واپس بھی ہوں ہور بہر حال جب یوز آسف کے متعلق ایسے خیالات ممکن ہیں۔ باوجود میکہ اس قبر کو بوز آسف سے معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت میں ہو جود کیا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت میں ہوگا کہ اس سے بڑھ کرکئی ہزار گونہ خیالات پیدا ہوکر اس نظر ہیکو معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت میں ہوگا کہ اس سے بڑھ کرکئی ہزار گونہ خیالات پیدا ہوکر اس نظر ہیکو

باطل کردیں کہ' بیقبر یوز آسف کی نہیں بلکہ حضرت سے کی ہے''۔ ۳۱۔۔۔۔عوام الناس میں بیبھی مشہور ہے کہ درخیبر حضرت علی ﷺ نے فتح کیا تھا وہاں مجد علی بھی موجود ہے مگر تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے کیونکہ جس خیبر کو حضرت علی شکھا نے فتح کیا تھا وہ کا درہ خیبر نہیں۔ اس کے ماننا پڑتا ہے کہ بیعلی اور شخص ہے کیا تھا وہ عرب میں ہے، بیٹا ور کا درہ خیبر نہیں۔ اس کے ماننا پڑتا ہے کہ بیعلی اور شخص ہے اس طرح اگر قبر زیر بحث کو قبر عیسی صرف اسلئے قر ار دیا جائے کہ عوام الناس میں مشہور ہے تو

درہ خیبر کی طرف ممکن ہوگا کہ کوئی اور میسلی ہزرگ بیبال مدفون ہوا ہوا وراوگوں نے بے پر کی
اڑا کرا ہے میسلی ابن مریم سمجھ لیا ہواس لئے مرزائی تعلیم کے اس نظر ریہ کی بنیا دبہت نا پائدار
اصول پر رکھی گئی ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہوسکتی۔ مرزائی تھی اگر مخطے بالطبع ہوکر
غور کریں توضر وراس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے بانی و مذہب کی پیچھیں اجتبادی غلطی پر
مبنی ہاور جس طرح لا ہوری جماعت نے اپنے مرشد کے خلاف متعدد جگہ اختلاف رائے
قائم کرلیا ہے اور این مرشد کی تحقیق کو اجتبادی غلطی تصور کیا ہے ای طرح ممکن ہے بلکہ
قائم کرلیا ہے اور اینے مرشد کی تحقیق کو اجتبادی غلطی تصور کیا ہے ای طرح ممکن ہے بلکہ

ضروری ہے کہ اس نظریہ کو بھی اجتہادی غلطی پرمحمول کیا جائے تا کہ اسلامی تعلیم اور مرزائی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تعليم ميں اتحاداوراخوت كارشته پيدا ہوجائے۔

### م ..... سواح بإب اورا قتباسات "نقطة الكاف"

بائی ندہب کے جو حالات مسٹر براؤن نے خود بابیوں سے حاصل کرے کتابی صورت میں شائع کے بین فاری زبان میں وہ حالات''نقطة الكاف'' سے معنون بیں جن كو مختصر طور پر ناظرین كی خدمت میں پیش كیاجا تا ہے تا كہ وہ خودا ندازہ لگاسكیں كه آیا مرزائی تعليم كے اصول بختہ دلائل پر مبنی بین بیابی فد جب اپنی قوت استدلالیہ میں اس پر فخر استاذیت كاحق ركھتا ہے؟

پیشتر اس کے کہ ہم اس کتاب ہے اقتباسات تکھیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ' بابی مذہب' کے مذہب اصول اور اصولی عقا کہ بھی ' نقطة الکاف' کے ابتدائی مباحث میں درج ہیں۔ گرہمیں چونکہ صرف تاریخ نے غرض ہے اس لئے ان کو یہاں پرنظرانداز کیا گیا ہے اور تاریخی حصد کے بقیہ صفحات کوار دو میں پیش کیا گیا ہے، تا کہ ناظرین آسانی ہے بہرہ اندوز ہو تکیس اور جب عقا کدکی بحث میں ضرورت محمول ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ' نقطة الکاف' کو کیا بہلا اصولی حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ناظرین ہی بادر کھیس کہ رسالہ ' کو کب الصند و بلی' اور کتاب' تفسیۃ الباب البہاء' ہے بھی جو ہا تیں حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ قالمبند کرنے میں کوشش کی جائے گا۔ '' نقطۃ الکاف' 'کامضمون صفحہ ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوں گی دونا ہوں شروع ہوتا کی بھی جو ہا تیں حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوں گی ہوں شروع ہوتا ہے گئے۔

ظہورابوابار بعد حضور ﷺ کی ہجرت ہے ہار ہویں امام محر بن عسکری العَلَیٰ کی پہلی رو پوشی تک

دوسوساٹھ (۲۲۰) سال کاعرصہ ہوتا ہے اور بیرو پوٹی (غیبت صغریٰ) ستر (۷۰) سال تک رہی جس میں (ابواب اربعہ ) چارنقیب حضرت امام غائب کی طرف ہے تعلیم ویتے رہے۔

73 مقيدة خياللبوا استار 37 Click For More Books

الکافید: جلده پھریة بلغ بالواسط بھی منقطع ہوگئی اور دوسری مکمل رو پوٹی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی جو (عمر نوح) نوسو بچاس (۹۵۰) سال برختم ہوگئی تو بار دوم

بإباول

جب ہیں وہ اسائی کاظہور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں درج تنی اوگوں تک پہنچائی اور عرب ہے نکل کر عجم میں ہرا یک مسجد اور مجلس میں اپنچ پندونصائے ہے لوگوں کو مشرف کیا۔ مگرا پنی سارٹی تبلیغ میں صاف طور پر بین ظاہر نہیں کیا کہ میں باب ہوں (اورامام عائب کی خدمت میں حاضر ہوکر علوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا تا ہوں) گو بھی بھی اشارة اپنے منصب کا اظہار بھی کر دیا تھا مگر چونکدر فارز مانہ مخالف تھی۔ اس لئے آپ نے اخفاء ہی بہتر سمجھا۔ باب اول کی وفات کے بعد .....

### بابثاني

عاجی سید کاظم رشتی ملقب برنوراحمد کاظهور ہوا گدجی نے باب اول کی مختفر تعلیم کومشر ح اور مفصل کر کے بیان کیااور قصیدہ سنیہ کی شرح لکھی اور حضرت ہوئی بن جعفر کے منا قب شائع کئے ۔ تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک بیٹنج گئی مگر عام لوگ مخالف ہو گئے ۔ چنا نچی آپ کا ایک مریدا خوند ملاعبدالخالق بزدی جب مقامات مقد سداور مشہد میں داخل ہوا تو وہاں کے ایک مریدا خوند ملاعبدالخالق بزدی جب مقامات مقد سداور مشہد میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی خور دونوش بھی بند کردی اور لعن وشنیع سے تو بین کی اور بیتو بین بیہاں تک بڑھ گئی کہ علائے مشاہد نے فتو کی دیدیا کہ چونکھا خوند یہاں بازاروں میں پھر تا ہاس لئے منام بازاراشیاء خورد نی حرام بیں ۔ انہی ایا میں ایک شخص طہران سے اخوند کی شہرت من کر ملا قات کو مشاہد میں داخل ہوا تو بہت مخطوظ ہوا اور جب واپس طہران کو جانے لگا تو راستہ میں اسے ایک آدمی ملا جس نے کہا کہ و وہ خص

النان المحدد ال

یا صغیر السن یا رطب البدن یا قریب العهد من شرب اللبن جس میں ایک فاری النسل بچہ کی طرف اشارہ تھا۔ جناب سے امام کا نام پوچھا گیا تو آپ نے کرہ کی طرف اشارہ کیا تو اس میں باب اعظم داخل ہوئے گر چونکہ اس وقت آپ مرقی امامت نہ تھے، اس لئے آپ کی شناخت نہ ہو گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ای رو پوشی کی حالت میں باب اعظم آپ کے بال آئے تو آپ متواضع ہوکر بیٹھ گئے اور جناب امام نے فرمایا کہ کیا جو بھی ہم نے کہا تھا اس کی تبلیخ تم نے کردی ہے؟ اس طرح کی ہا تیں ہوتی رہیں فرمایا کہ کیا جو بھی ہم نے کہا تھا اس کی تبلیغ تم نے کردی ہے؟ اس طرح کی ہا تیں ہوتی رہیں اس مصنف کا بہتا ہے کہ ) میں اتفاقاً آپ کے پاس چلایا گیا تو دونوں نے سلمہ کلام ختم کردیا۔

89 Click For More Books

باب ثالث أعظم

باب اول نے مجد نبوی میں کس سے ( غالبًا وہ مجد حسین بشر وی تھا ) کہا تھا کہ باب اعظم کا ظہور قریب ہے تم اس سے ملو گے تو میرااس سے سلام عرض کر دینا۔ آپ نے پچھ علامات بھی تنائے۔ باب اول وفات پا گئے ، باب ثانی کا زمانہ بھی گزر گیا اور وہ خض مجد کوفہ میں چلی بنائے دہا ہوا تو شیر از میں آکر مثلاثی ہوکر جب باب عظم ( ثالث ) کے پائی آیا تو آپ نے اندرونی کشش سے اس کو اپنی طرف تھنج کر اپنا تعارف کرالیا اور اس کے بھی علامت علم سے آپ کو معلوم کرلیا کیونکہ اس نے حدیث العجاریة کی تشریح کیلئے جب درخواست کی تو آپ نے فرا اس کی شرح لکھ دی اور اس معتلف نے اپنی قبلی کر وری اور عملی کے باب اعظم حدیث جاربے کی تشریح کرے گا۔ پھر اس معتلف نے اپنی قبلی کر وری اور عشری کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ در کار ہے۔ وقت باب ثانی کا قول بھی پورا ہوگیا کہ باب اعظم حدیث جاربے کی تشریح کرے گا۔ پھر اس معتلف نے اپنی قبلی کر وری اور عشری کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ در کار ہے۔ وقت باب ثانی کا قول ہے کہ بی خور دہ پائی ایک دوگھونٹ پلادیا جس سے اس کوشفائے کلی طاصل ہوگئی ، تب وہ معتلف آپ کا مرید ہوگیا اور آپ کی طرف سے دور در از مما لک میں مبلغ بن کر پہنچا۔ آپ کا قول ہے کہ میں چار زبانوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اول: اسان مبلغ بن کر پہنچا۔ آپ کا قول ہے کہ میں چار زبانوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اول: اسان مبلغ بن کر پہنچا۔ آپ کا قول ہے کہ میں چار زبانوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اول: اسان

الایات جس کا مقام قلب ہے اسے اسان اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مقام لاھوت سے امداد ملتی ہے یہی مقام قلم ہے اور اس کا حامل میکا ٹیل ہے۔ اور ذاکر الشینیة ہے۔ (گویا جو پچھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ باب کی زبان سے بول رہاہے ) دوم: اسان المناجاة ہے اس میں شان عبودیت ظاہر ہوتی ہے اور وہی کسسان نبو ق

بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے امداد ملتی ہے اسکا بادشاہ جرائیل ہے ۔ جنت صفراء میں عقول کی خوراک ہے اور اس کا مقام لوح محفوظ ہے ( گویاباب اسی وقت

رو المنافعة المنافعة

الفاریخ الدون المحالی المحالی

جناب کا بید دو کی تھا کہ ہیں ان چاروں زبان پرمتصرف ہوں اور مجھ میں بیہ بھی کمال ہے کہ چھ گھنٹے میں بیساختہ ایک ہزار شعر کہہ سکتا ہوں۔ اس دعوی کی تصدیق یوں ہوئی کہ کوئی رادع (اور مدمقابل) پیدانہ ہوا جو بیدو تو گی کرتا کہ میں بھی چھ گھنٹے میں ایک ہزار شعر بول سکتا ہوں اگر پچھ لوگ متکر ہوگئے تھے کہ ایسانہیں ہوسکتا اور پچھ لوگ محوجیرت تھے جو نہ منکر تھے اور نہ مصدق۔

### باب اعظم کے ابتدائی حالات

اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے شیراز ہے ابوشہر تک نیل کی تجارت شروع کی جوسرف پانچ سال تک جاری رہی۔ایک دفعدا ہے ایک دوست ہے سلسلۂ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر تسامال کیا کہ جس فرخ پرا ہے دوست سے نیل کی فروخت تھیل پانچکی تھی، اس سے ستر تو مان (روپیہ) فرخ کم ہوگیا مگر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سے فرخ پرا ہے دے دیا اورا ہے آپ کو گا کہ پرتر نیے نہیں دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلکٹی یا مجاہدہ کیا یا

ایام رضاعت میں آپ نے بیآیت پڑھی تھی لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ ؟اورایک وفعدا پناپ سے یوں خطاب کیا تھا کہ اِذا ذُلْزِلَتِ الْارُضُ زِلْزَالَهَا تو بیالات ایے بی پیدا ہوئے جیما کہ آپ نے اشارہ کیا تھا۔

### باب كىتبلىغى جدوجهد

آپ نے شاہان اسلام کوئیلی خطوط روانہ کئے اور مکہ شریف جا کراپنے دعویٰ کا اعلان کر دیا۔
اس سے پیشتر گو بیاعلان ہو چکا تھا کہ آپ شہر کوفد کے مضافات میں اظہار دعویٰ کریں گے مگر
چونکہ وہاں اوگ کا فی تعداد میں جمع نہ ہو سکتے تھے اس لئے بیا ظہار مکہ شریف کے لئے مخصوص
کر دیا گیا۔ جاجی محمد رضا بن جاجی رحیم مختل فروش کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیت اللہ کے
ار دگر دطواف کرتے و یکھا کہ آپ ممال خضوع وخشوع سے طواف کر رہے جی تو ہیں ۔ ول

92 فينا خفرالتوا والمالك والم

تو آپ کی تقیدین کرنے برمجبور ہوگیا ہے جاجی صاحب بار ہرس آپ کی صحبت میں رہے اور س<u>ائلاً عن</u> آپ كانتقال موا\_

## باب کی گرفتاری

آپ مکہ ہے ارض فاء (شیراز ) کو بحری راستہ ہے واپس آئے تو سلطان وقت نے آپ کونظر بند کرلیاای حالت میں جب گھر پنچے تو آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اور خط و کتابت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ مگرآپ بدستور مخفی طور پراپنے مریدوں کی طرف اپنی تحریرات ارسال کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد دشمن دیوار پھاند کراندرآ گئے اورآپ کااور آپ کے ماموں کا تمام مال ومتاع لوٹ کرواپس چلے گئے اس سے پیشتر آپ کے مریدوں کی تشهیر وتعزیر بھی ہو چکی تھی اور ان کوجلا وطن بھی کر دیا تھا۔ جن میں ہے بعض کے بینام ہیں: حاجی حبیب، ملا صادق خراسانی، ملاعلی اکبر کروستانی ، پھرآپ کو داروغہ کے محل میں نظر بند كرديا كيا تووبال وباء يزكني اورحديث كالمضمون صادق بواكدامام كي عبديس طاعون ا بیض (وہاء) اور طاعون احمر ( کشت وخون ) پڑے گی اور داروغہ کا لڑ کا بیار ہوکر قریب المرگ ہوگیا۔ باب نے دعا کی تو فوراً تندرست ہوگیا اور داروغہ نے بابی مذہب اختیار کرلیا۔

### ماب کی ہجرت

آپ نے محمد حسین کر دستانی کی وساطت ہے تین گھوڑے منگائے اور شیراز ہے اصفہان کو ہجرت کی مح<sup>صی</sup>ن کابیان ہے کہ آپ نے مجھے بچین (۵۵) تو مان (ایرانی رویے ) دیئے اور فرمایا کہان سے فلاں فلاں علامت کے تین گھوڑ ہے خرید کرلاؤ تو میں اسی قیمت برانہی علامات کے گھوڑے خرید کر حاضر خدمت ہوا اور ان کے سوا دوسری قتم کے گھوڑ ہے مجھے دستیاب نہ ہوسکے۔ میں نے ان کوآپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پر پیش خدمت کیا تو

> عِفِيدَة خَالِلْلِهِ الْمِلادِ اللهِ ا **Click For More Books**

الكام ينز جلده ایک پرآپ سوار ہوئے دوسرے پر سید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست و حالاک معلوم ہوتا تھا، اگر چہاہے خوراک کافی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے دوسرا گھوڑا تبدیل کر دیا تو وہ بھی آپ کی برکت ہے جست و حالاک ہو گیا اور جب ہم دز دگا ہ کے مقام پر پہنچاتو آپ نے عصر کی نماز بہت لمبی کردی جب ہم نے سلام پھیرا تو کیاد سکھتے ہیں کہ اس خوفناک مقام ہے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ تمہارا کچ ﷺ (پستول) کہاں ہے تومیں نے عرض کیا کہ میں بھول گیا ہوں ۔ تو آپ نے فر مایا کہ نہیں وہ تو تمہاری پاکٹ میں موجود ہے۔ میں نے دیکھا تو وہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جارہے تھے تو ہم آپ سے بچھڑ گئے اور بخت تشویش ہوئی کہ یا تو راستہ ہے میں بھٹک گیا جوں ما کاظم ما جناب؟ تو آپ نے دورے ہمیں آواز دی، ہم آپنچ اوراس وقت آپ جلال میں تھے تو کاظم کوغش ہوگئی آپ نے جائے بلائی تو ہوش سنجالا اور جب اصفہان پنچے تو وہ مر گیااور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہی محمد سین جب قلعہ تبریز پہنچا تواسے گرفتار کیا گیااور ہر چند یو چھا گیا مگراس نے راز داری کی باتیں نہ بتا کیں اس لئے اس کی دائیں آگھ پر گولی مارکر ہلاک کردیا۔

#### قيام اصفهان

جب آپ اصفہان پنچ تو معتمد الدولد منوچھرگال سے درخواست کی کد آپ کو چند یوم اصفہان پنچ تو معتمد الدولد منوچھرگال سے درخواست کی کد آپ کو چند یوم اصفہان میں قیام کی اجازت بخشے تو اس کی اجازت سے چالیس یوم تک وہاں قیام کیا۔ چنانچی آپ امام جعد کے گھر تھم رے امام جعد آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کو خود وضو کرایا کرتا تھا۔ایک دفعداس نے عرض کیا کہ جناب آپ کی صدافت کا نشان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھے گھنے میں ایک ہزار شعر فی البدیہ کہدسکتا ہوں۔ پھر امام جعد نے آپ سے

80 والنوا المالية الم

الكامينية جلدا درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سیدیجی دارانی کوسورہ کوٹر کی تفییر لکھ کرعنایت فرمائی تھی، ای طرح مجھے بھی سورہ عصر کی تفسیر لکھ کرعنایت فرما ئیں تو آپ نے فورا لکھ کر دی اور چونک معتد الدول بھی آپ کا معتقد ہو چکا تھا۔ اس لئے آپ نے اثبات نبوت میں ایک رسالہ ا ہے لکھ کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ باب معتمد الدولہ کے مکان میں ملا قات کوآئے تواس وقت محرمبدی بن حاجی گلباس اور ملاحسن ابن ملاعلی نوری پہلے ہی موجود تھے تو دونوں نے باب سے سوالات کے جن کا جواب باب نے باصواب دیا۔ مگر بعد میں جب دیکھا کہ لوگ جوق درجوق آرہے ہیں تو حاسد بن گئے اور امام جمعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو معتمد نے کہا کہتم لوگ اس کی تر دید کرو گھروہ نہ کر سکے پھر باب نے اس دن کے بعد مباہلہ کی دعوت دی مگرمقابلہ برکوئی نہ آیا۔ مرزاا قاس کے پاس امام جعداور تمام لوگوں کی شکایت کی گئی کہوہ باب ہے حسنِ عقیدت رکھتے ہیں اس لئے امام جعد کوخوف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے باب برحملہ کر دیا۔ مگر معتمد نے آپ کواہے گھ میں پوشیدہ رکھ لیااور عرض کی کہ اگر ہا دشاہ آپ ہے اعلان جنگ کرے گا تو میں دوقتم کے لوگ (بختیاری اور شاہ سون) جمع کرکے بالمقابل كردول گا۔ اگر صلح وصفائي ہے آپ كو بلائے تو ميں آپ كے ہمراہ طہران جاؤں گا اورحق بات کہہ دوں گا امید ہے کہ بادشاہ آپ کا معتقد ہوجائے اورا بنی لڑ کی کا نکاح بھی آپ ہے کردے گاتو آپ خوب تبلیغ کرسکیں گے۔ گرآپ نے اسے منظور نہ کیا۔ اور معتمد

الدوله آپ كا يوں معتقد ہوا كه وہ ايك دن ځفه پي رہا تفاا نفا قاً ايك چنگاري اژكر زمين مر آ گری تو آپ نے بتوں میں لپیٹ کرٹو بی میں ڈال دی اورسر پوش لگا دیا۔ معتد نے دیکھا تو وہ ٹو بی سونے کی بن چکی تھی۔اے خیال ہوا کہ شاید کسی بیٹی کی تا ثیر ہے تو آس مایس ہے تمام ہے جلا کڑمل کرنا شروع کردیا مگرایک دفعہ بھی سونا نہ بنا تو اس نے اپناتمام مال باب

عقيدة خَالِلْبُولُ اجلالًا ١٢١١)

کے نام نذر کر دیا ، مگرول ہے تصدیق نہیں کی۔اور جب آپ کی ترقی دیکھی تو حسد ہے مرہی

گیااور جب باب کواس کی خبر موت پینچی تو اقاس سے مال طلب کیا مگراس نے ایک یائی نہ دی۔اور دوآ دمیوں کوباب نے پہلے ہی انیس (۱۹) دن اس کے مرنے کی خروے دی تھی، جن میں ہے ایک سیدیجی پر دی بھی ہے۔ میں نے (مولف نقطة الكاف نے) يو جھا تھا كہ جناب نے حضرت باب کی تصدیق کیے کی تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ سنا تو شیراز کوکوچ کیا اور حاضر خدمت ہوکر باب سے چند سوالات کئے۔جن کا جواب اطمینان بخش آپ نے مجھے نہ دیا، جس سے میرے قلب پرصدمہ ہوا۔ مگر احباب نے کہا کہ ضرور حضرت باب آپ کی طرف کئی وقت توجہ مبذول فرما کیں گے تو واقعی آپ نے مجھے خلوت میں بلا بھیجا، جب میں پیش ہواتو میں نے اپنے ول میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔جن میں ہے دو میں نے پیش کئے اور آپ نے ان کا فوری جواب دے دیا۔ تیسرا سوال میں نے ابھی تک مخفی رکھا تھالیکن آپنے جواتی پرچہ کے دوسرے سفحہ پروہ سوال بھی مع جواب کے مفصل تحريفر مادياجس سے مجھے يقين ہوگيا كرواقتى آب باب الوصول إلى الله بير، میں نے پھر یو جھا کہ آپ کے والد صاحب حضرت باب کے متعلق کیا خیال ر کھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ گر جب مجھے یقین ہوجائے گا کہ وہ باپ کی تصدیق نہیں کرتے تو میں ان کوٹل کردوں گا۔

سفرطهران

سر سهران معتد کی وفات کے بعد گرگین خان نائب السلطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو بلوا کر کہا کہ آپ طہران یا کاشان تشریف لے جا کیں کیونکہ اقاسی آپ کا مخالف ہے، جب وہ مجھے حکم دے گا کہ میں آپ کواس کے سپر دکر دول تو میں انکار نہ کرسکوں گا کیونکہ معتدم حوم کی طرح میں طاقتور نہیں ہوں۔ باب نے عذر کیا کہ میرے یاس سفرخرج نہیں، کیسے جاسکتا

82 والنوا المالية الم

الكامينية جلدا ہوں؟ تو گرگین خان نے اپنی طرف سے سفرخرچ اور سواری کا انتظام کر دیا اور ہاب فوراً روان ہوگئے مگرآپ کو بہت ہی ملال تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیتمام منافقانہ کارروائی ہے اورگرگین خان حابتا ہے کہ شاہی دربار میں اقتدار حاصل کرے مگراس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس عبلت ہے آپ نے تیاری کی کہ آپ نے جو وہاں پر ایک پاجامہ اور جوت ( ساغری، عیالی) بھی تیار کرایا تھا وہ بھی وہیں رہنے دیا اور رائے میں خور دونوش بھی ترک کردیا آخر جب کاشان کے قریب پہنچے اور وہاں پر کھانا نہ کھایا اور اس وقت آپ کے ہمراہی چھآ دی تھے تو ان کوخیال پیدا ہوا کہ بھوک ہے کہیں آپ تلف نہ ہوجا کیں اس لئے انہوں نے آپ کے دوطہرانی مبلغین کوآ مادہ کیا کہ آپ کو کھانا کھلائیں۔ بیدومبلغ آپ کے حکم سے یہلے ہی دوروز طہران کوروانہ ہو چکے تھے اور ان کا بیرکام تھا کہ طہران میں تبلیغ کریں مگر حضرت باباُن کوراستہ میں ہی جاملے تھے بہر حال رفقائے سفرنے شیخ علی خراسانی ہے کہا كحضرت باب خالى پيد سفر كررے بيں تواس نے كھانا تيار كرايا جس ميں سے آپ نے قدر قلیل کھا کر باقی واپس کر دیا اور جلدی روانہ ہوگر کا شان پہنچ گئے۔ پھر وہاں ہے موضع خانلق تشریف لے گئے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آ ہے آ دے ہیں اور سلطان سے ملا قات کرنا چاہتے ہیں اورمعلوم ہوا کہ خود سلطان بھی زیارت کے خواستگار ہیں۔ مگر گر گین خان وزیراعظم نے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کردی اور آپ کوبارہ سیابیوں کے ہمراہ ما کو بھیج ویا گیا (غالبًاوز براعظم نے بیعذر پیش کیا تھا کہ اس وقت حضرت سلطان خود سفر کو جار ہے میں اگرآپ سے ملاقات کریں تو سلطان کو اپناارادہ ملتوی کرنایز ہے گا۔اس لئے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور سلطان کی خدمت میں بیعذر پیش کیا کہ حضرت

83 والمنافظة المنافظة (183 Click For More Books

باب جب آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لوگ جوق در جوق جمع ہوجا نمیں گے اور خواہ

مخواہ بانی تحریک از سرِ نوشروع ہوجائے گی جس ہے رعایا میں طرح طرح کے فسادات پیدا

الكام ينز جلده

ہوجا کیں گے)

سفر زنجان اورظهورخوارق

مریک جوبارہ سپاہیوں پر افسر تھا، باب کا مرید ہوگیا کیونکہ اس نے اثنائے سفر میں ایک روز ہے جوالات کا معائنہ کیا ( کیونکہ باب زیر حراست سے ) تو دروازہ کھلا تھا اور باب ایک نہر کے کنارے وضو گرر ہے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ میں نے قفل پر ہاتھ رکھا تو فرا کھل گیا تھا۔ اس لیح میں باہر چلا گیا چند سپاہیوں کا ارادہ ہوا کہ باب پرتخی کریں تو ان سب کو وجع الفواد فم معدہ کی دردائشی ، آخر سب نے معافی ما تی تو آپ کی دعا ہورا کو ایک شفایاب ہوگئے حاکم زنجان نے تھر بیگ کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہ وہ باب کود کھنا جا ہتا ہے مگراس وقت مشاغل سفر ہے تھر بیگ چونکہ بالکل چور ہو چکا تھا اس لئے اسے وہ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت نہا تکی اور اس سے فراموش ہوگئے۔ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت نہا تکی اور اس سے فراموش ہوگئے۔

جب آپ زمجان پنچے (جوارض رضوان کہلا تا تھا کیونکہ اس میں آپ کامبلغ اخوند ملامحم علی رہتا تھا جس نے اپنی قوت تبلیغ ہے اوگوں پر اچھااٹر ڈال رکھا تھا) تو خاص دار الخلافہ میں جو مدری محمود خان کے گھر اتر ہے اور حضرت ماپ نے محمد بیگ کو ما فلاں کہ کر دکار امگراہے

چوہدری محمود خان کے گھر انزے اور حضرت باب نے محمد بیگ کویا فلال کہدکر پکارا مگراہے جراکت نہ ہوئی کہ انکار کرے گو پہلے بہت مغرور تھا، اور اس قدر بخالف تھا کہ سلطان کے دربار میں چند مسائل فقد پرشخ الاسلام باقر رشتی بابی ہے مباحثہ کرنا جا ہتا تھا مگر سلطان نے اس کوروک دیا تھا کیونکہ بیصر ف اخباری تھا اور علم فقد میں مہارت ندر کھتا تھا۔ ساتھ ہی ہی بھی خطرہ تھا کہ بابی تحریک دور پکڑ جانے سے فسادنہ ہوجائے۔ آخر جب اس نے قرآن الباب

کا ایک صفحہ پڑھا تو فورااس کے قلب پرایسا گہرااثر ہوا کہ اے انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئی ، تو داخل بیعت ہوگیا۔ اس کا بیان ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تو میں نے حضرت ہاب کی امداد

84 على المنافعة المن

الكافية جددة میں سرتو ڑکوشش کی اور آپ کے اعز از میں حکم دے دیا کہ زنجان میں کوئی شخص حقہ نوشی نہ کرے گرمیری شکایت ہوگئی تو سلطان نے مجھے واپس طہران طلب کیا۔اب میں باب سے خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے مقابلہ کروں یاسر تشکیم ٹم کرکے وہاں جا کر قید ہوجاؤں؟ تو آپ نے تھم ویا کہ تمہارے لئے قید ہوجانا دو جہاں کی عبادت ہے بہتر ہے۔ پھر وہاں کے مزید حالات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تھے تو ظہراورعصر کے درمیان کاوقت تفالوگ سنتے ہی لے تو بیادہ سرکاری کے ہمراہ حکم نامہ ہمارے نام آپہنچا کہ مغرب ہے پہلے ہی شہرے نکل جاؤ۔ ہم نے بہتیراعذر کیا کہ معاف تیجئے ہم تھکے ماندے ہیں۔ گرحاکم نے ایک نہ ٹی تو باب ناراض ہوار کہنے گئے کہ دیکھو بیرحا کم کس جوش سے ہماری زیارت کا خواہاں تھا اب کس طرح اس نے اپنی رائے تبدیل کردی ہے( گویا بیا شارہ اس رقعہ کی طرف تھا جوا ثنائے سفر میں حاکم خراسان کی طرف ہے ہمیں ملا تھا کہ میں حضرت باب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور وہ خط پیش کرنا بھول گیا تھا ) اے میرے خدا دیکھ! آل رسول ہے بیاوگ کیا کردہے ہیں؟اس وقت آپ کا قیام ایک پیخر کی بنی ہوئی سرائے میں تھا آپ نے وہاں سے دوفر سخ (چیمیل) کے فاصلہ پرایک دوسری سرائے میں اترنے کا فیصلہ کیا جو کی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلان پہنچے تو راستہ میں بن زائرین کا جوم ہو گیا۔ مگر

باب بالا خانہ میں جا کرعز لت نشین ہو گئے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو ایک بڑھیا عورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی جس کے تعفن ہے لوگ بہت تنگ آچکے تھے اور وہ بہر ابھی ہو چکا تھا۔ آپ کود مکھ کر بہت ہی رحم آیا تو چند کلمات پڑھ کر دم کیا تواہے چند دن بعدآ رام ہوگیا۔ بیکرامت دیکھ کردوسوے زائد داخل بیعت ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ (میلان قطعة من الجنة) يہتى جنت كا ايك كرا ہے۔ جب وبال

> 99 ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ **Click For More Books**

ا جو آرد جو آ آئے گلے اور داخلہ کے کلوٹ ایک پیرے ایک دو پیزنگ فروخت ہوئے ای لئے مائم زخوان کوفساد کا اندیشرہ وا۔

الكام تبرجلده ے کو چ کر کے شرتبریز کے قریب ایک منزل پر ہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو پی خواہش پیدا ہوگئ کہ بکری کے کباب کھا کمیں ،تو کسی نے اسی وقت بکری کا ایک بچے بطور نذرانہ پیش کیا جس کے کماب بنا کر ہم نے خوب کھائے پھرایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سپاہیوں نے آپ سے نقذی طلب کی تو آپ نے فر مایا کہ میرے ماس کچھٹیس ہے مگروہ عاجز ہوکر بہت بی پیچھے پڑ گئے ،تو آپ جلال میں آ گئے اورا پنا( ریال ) تو شددان جنگل میں ان کے سامنے پھینک دیا جس کوہم نے جھاڑا تو اندرے مجھے پورے طور پریاد نہیں دس تو مان نکلے تھے یا تمیں تو مان (طہرانی روپے ) دستیاب ہوئے تھے۔ایک دفعہ آ پے گھوڑا دوڑا کرا ثنائے سفر میں ہم سے دُورنگل گئے اور جمیں حمرت ہوئی کہ سلطان کوہم کیا جواب دیں گے؟ کہ باب ہم بارہ ساہیوں سے نیچ کرنگل گئے۔ گر ہم تھوڑی ہی دُور گئے تھے تو ہمیں آپ کھڑے ہوئے نظر پڑے اور مسکرا کر کہنے گئے کہ اگر میں جا ہتا تو تم ہے بھا گ سکتا تھا۔ بہر حال یہ حالات دیکھیرمیراارادہ ہوا کہ آپ کوتبریز پہنچا کر واپس طہران چلا جاؤں اورتبریزے ماکو تک کاسفر چونکہ نہایت ہی دشوارگز ارتھا۔اس کئے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مہم شنرادہ کے زیرا ہتمام الصرام پائے جوتبر پر میں رہتا تھا۔ آپ نے بھی میری رائے کو پیندفر مایا اور کہا کہ تبریز ہے آگے سفر کر ناظلم ہے تم اس میں دخل نہ دو۔ میں خود تبریز ہے آگے جانانہیں

عارتنا\_

ورُودتبريز وسفر ما کو

اور جا کرشنراوہ ہے کہدوو کہ ہمیں تیریز میں رہنے دے کیونکہ میں نے دوگانہ چھوڑ کر پوری نمازشروع کردی ہےاورمیراارادہ یہیں رہنے کا ہے۔ مجھے بخارتھااس لئے میں نے عذر پیش کیا کہ میں نہیں جاسکتا آپ نے فورا جائے گی ایک پیالی ہے اپنی جبوٹی جائے مجھے

> 100 عقيدَة خَمْ النَّبُوعُ اجدًا **Click For More Books**

الكامينية جلدا یلا دی، تو مجھےفورا شفاہوگئی۔ تو میں نے شنرادہ کوآپ کا پیغام پہنچادیا مگراس نے تشکیم نہ کیا۔ اورجب آب کواس کے انکار کی میں نے اطلاع دی تو آب نے نہایت افسوس سے ایک آہ تحييج كرا كالماك (راضيا بقضاء الله اللهم افتح بيني وبين عبادك)" ياالله مين رضا بالقصناءكوا ختیار كرتا ہوں تو ہى مير ےاوراينے بندوں كے درميان منصفانہ فيصله صادر فرما۔''اس کے بعدآ ہے کومیں اپنے گھر لے آیا جوتبریز کی مضافات میں تھا تو آپ چندایا م وہاں تشریف فرمار ہے اور میرے گھر کے لوگ، جب حضرت وضو کرتے تو آپ کامستعملہ یانی بطور تبرک اینے لئے اٹھا لے جاتے اور دوائی کےطور پر استعال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے مجھے یوں کہدکرشنرادو کے ماس بھیجا کہ میں تبریزے باہر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے قبل بھی کیاجائے تو میرا جانامشکل ہے۔توشنرا دونے جواب میں کہا کہ جو کچھ سلطان نے حکم دیا ہے اس کی تغمیل نہایت ضروری ہے لیکن جب میں واپس آنے لگا تو مجھے پھر بخار ہوگیااورو ہیں پڑار ہا،اور مجھے پیطافت ندر ہی گرشنزادہ کا یہ پیغام آپ کو پہنچادوں۔اس کے بعد شنرادہ نے ایک سوتمیں (۱۳۰)سیاہ سمیت پہنچ کرآپ کو ما کو جانے پر مجبور کیا تو آپ مجھے رخصت کی آخری ملا قات کرنے آئے تو میں کمال حسرت سے رویا اور آپ کورخصت کیا۔ تو آپ ماکوتشریف لے گئے دو ماہ کے بعد جب مجھے صحت ہوئی تو میں بھی ماکو گیا اور حاضر خدمت ہوکراس کوتا ہی ہے معافی ما تگی کہ میں شنرادہ کا پیغام آپ کوٹییں پہنچا سکا تھا تو آپ نے مجھے معاف کردیا اور میرے حق میں دعائے خیر فر مائی ، اور فر مایا کہ میں نے ابھی سلطان محد شاہ اور وزیرا قاسی کو بدرعانہیں دی اگر چہ انہوں نے مجھ برظلم کیا ہے مگر بتاؤ ھا کم زنجان کا

کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود بے رکیش اور زن سرشت تھا۔ اس نے کسی کی عورت اغوا کر لیکھی جس پراہل زمجان بگڑ گئے اور اس کی تشہیر کر کے اسے نکال دیا اور اسی غم میں دیوانہ ہوکر مرگیا ہے اور شنرا دہ بھی بہت ذلیل ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ اس نے حق کو

الْکافِیَنُ جلدہ ذلیل کیا تقااس کئے خدانے بھی اس کوڈلیل کردیا ہے۔

ما كومين تين سال نظر بندي

باب کو ما کو کے ایک قلعہ میں جو پہاڑگی چوٹی پرواقع تھا نظر بند کر دیا گیا، اور اقاسی (وزیر اعظم) نے علی خان حاکم ما کو کو تھم دے دیا تھا کہ باب ہے کوئی آ دمی ملا قات کرنے نہ پائے اور نہ ہی کوئی خط و کتابت کرے مگر اوگ دھڑا دھڑآ نے لگے اور خلاف توقع ہروقت بھیڑگی رہتی تھی اس لئے علی خان نے لکھ بھیجا کہ مجھ ہے حراست مشکل ہے مناسب ہے کہ باب کو

ری باں سے چہریق روانہ کیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا جب تین سال بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو علی خان معافی کا خواستگار ہوا گر باب نے نور باطن سے اطلاع یا کرکہا کہ ''ارے وزیر سے خط و کتابت بھی کرتے ہواور مجھ سے معافی کے خواستگار بھی ہو

، یہ کیا دورنگ ہے؟ '' ملا ما کو اگر چہ ذی عزت اور نین سوخان پر افسر تھا۔ مگر جب آپ سے مسائل میں مختلف ہواتو آپ نے اس زور سے لاٹھی رسید کی کہ لاٹھی اس کے سر پرٹوٹ گئ۔ اور آقا سید حسین کو حکم دیا تو ملا ما کو آپ کے در بار سے ذکال دیا گیا۔ اسی نظر بندی میں آپ نے سلاطین کو بلیغی خطوط لکھے جوا یک لا کھ شعر پر مشتمل تھے اور پہ بھی مشہور ہے کہ سلطان اور

ا قائ کوایک ہزار قبری خطبہ (لیکچر) بھی لکھا تھا بہر حال جب آپ ما کو سے روانہ ہوئے تو چبریق کے قریب دو میں شہر میں اترے کیونکہ روائگی سے پیشتر علی خراسانی کو آپ نے مبلغ بنا کرر ومیہ روانہ کر دیا تھا اور پیخض سیدم حوم (باب ثانی) کا بڑا تخلص اور عظیم الشان مرید تھا

بنا مررومیرواند مردیا ھا اور میہ ک سید مرحوم رہا ب حال ) ہجرا میں اور بیم اسان مریدھا اور ایسان مریدھا اور اب اس کو خاتم اور عظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔اور آپ نے ایک رسالہ علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ کس طرح حسین کوعلی بنایا جا تا ہے اور علی کس طریق پر عظیم بن جا تا ہے۔ وہاں کے حاکم کیجی خان نے جناب کوخواب میں دیکھا تھا جب آپ

88 منية خفاللغة المسالم 102 Click For More Books

Books

الكافينين جلده آئے تو اس نے پہچان لیااور داخل بیعت ہوگیا۔ گرآپ کوتبریز میں نظر بند کیا گیا اور لوگ زیارے کے لئے اس اشتیاق ہے آئے کہ آپ نے جب حمام میں عسل کیا تو آپ کا مستعملہ یانی ستر تو مان ہے فروخت ہواجس کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔ تبريز ميں مناظرہ

کچھ مدت کے بعد حکومت نے باب ہے تبریز میں مناظر ہ کرانے کی تجویزیاس کی تو شنراوہ نے اپنے دربار میں باب کوطلب کیااور مقابلہ میں بہت سے اہل علم جمع کئے گئے جن میں ے ملائحود ولی عہد کا تالیق اور ملائحہ ماما قانی بھی تھے۔ اور بیقر ارپایا تھا کہ اگر باب یا گل ثابت ہوتو قید میں رکھا جائے بنہیں تو اسے ضرور قتل کیا جائے۔ باب نے پہلے عسل کیا اور لباس بدل کرچوبے بدست عطر لگائے ہوئے مجلس میں السلام علیم کہد کرحاضر ہوگئے مگرکسی ا یک نے بھی وعلیکم السلام نہ کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے مجلس کی آخری صف میں بیڑھ گئے ۔ وو حارمنٹ کے بعد ملامحہ ماما قانی نے آپ سے سوال کیا کہ جوتح برات اوگوں کے یاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں،وہ آپ کی تحریر کردہ ہیں یا کسی اور لیعنی مرحسین بشروی کی ( کیونکہ اس کو باب الباب اور باب کامبلغ اول کہتے تھے ) تو آپ نے فر مایا کہ'' وہ میری تحریریں ہیں اور پيکلمات الهيه بين -'' پھرسوال کيا گيا که آپ باب بين؟ فريايا بان ضرور، پھر يو چھا که باب كاكيامعن؟ تو آپ نے فرمايا كه انا مدينة العلم و على بابھا اس كا مطلب

سمجھ سکتے ہو۔ پھرآپ نے فرمایا کہ مشاعر( حواس ) حیار ہیں۔ اول: آنکھ جودل کا ترجمان ہے اس کا حامل رکن تو حید ہے اور یہی مقام مشیت ہے۔ ( یعنی انسانی ارادہ اور خدا کی توحید کا یمی مقام ہے)

ووم: كان جوعقل كامرتبدركھتا ہے اوررتبہ نبوت كا حامل ہے اور ارادہ كامصداق ہے۔ (يعنی

103 حقيدة خال النبوع اجلال

الکافیز میدون کان سے خدا کی آواز سنائی دیتی ہے اور مرکا لمد سے نبوت حاصل ہوتی ہے ) سوم: تو ۃ شامہ جونفس کا ترجمان ہے اور رکن ولایت ہے اور مقام قدر کا حامل ہے۔ چہارم: فم (منہ) جوجم کا ترجمان ہے رکن شیعہ کا مقام ہے اور بمنز لد گفتاء کے ۔ تمام جم ومشح خاص یعنی بحشیت مجموعی بانجویں جس سے جدید دیا۔ کو ظام کرتی ہے

رہ ہے ہے۔ اور جہارم نے اور جہارہ کے جہارم نے اور ہمزائہ قضاء کے ہاور جہارم نے آم (منہ) جوجہم کا ترجمان ہے رکن شیعہ کا مقام ہے اور ہمزائہ قضاء کے ہاور تمام چہرہ مخر خاص یعنی بحثیت مجموعی پانچے ہیں جس ہے جوعد دیا ب کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بائے ہویۃ کے برابر ہے ( کیونکہ حروقی حساب سے اس کے عدد پانچ ہیں) خلاصہ بیا کہ پانچ کا عدد خدا میں موجود ہے اور انسان کے چہرہ پر ظاہر ہور ہا ہے اور باب میں ظاہر ہو کر بیا اشارہ کرتا ہے کہ الباث و بحدہ الله باب خدا کا مظہر اور چہرہ ہے۔ مُلا محمود نے اعتراض کیا اشارہ کرتا ہے کہ الباث و بحدہ ایک کیے ہوئے ؟ ای طرح آئی میں بھی دو ہیں آپ نے ان کوائی کیوں شار کیا؟ تو باب نے جواب دیا کہ آواز ایک بی سنائی دیتی ہے اور ایک بی جو کے جو کہ کا حدا گھرنے پوچھا کہ کب سے چیز دکھائی دیتی ہے اور ایک بی

آپ باب ہوئے؟ جناب نے جواب دیا کہ تم ہزار سال سے منتظر تھے کہ محمد بن حسن دی استان اور میں جو کے جناب نے جواب دیا کہ تم ہزار سال سے منتظر تھے کہ محمد سے پاس آیات ہیں۔ امیر ارسلان اور ولی عبد شنرادہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے متعلق کچھ آیات پڑھیں۔ تو آپ امیر ارسلان اور ولی عبد شنرادہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے متعلق کچھ آیات پڑھیں۔ تو آپ فورا شروع ہوگئے، اور کئی ایک شعر بول دیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کی آیات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہے معنی ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ پھرتم نے آیات کے ساتھ قرآن

سمجھ کے کیونکہ بے معنی ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ پھرتم نے آیات کے ساتھ قرآن شریف کی تصدیق کیے ہے؟ امیر ارسلان نے کہا کہ ایسے شعر تو میں بھی بول سکتا ہوں چنا نچھاس نے بھی بے جوڑتک بندی شروع کردی اور شعر سازی کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ پھرولی عبد نے پوچھا کہ کیا آپ ستاروں کے متعلق کچھ جانے ہیں؟ یہ کہہ کر کرہ آپ کی طرف لڑھا دیا۔ گر باب نے کہا کہ میں علم نجوم نہیں جانتا۔ کی نے کہا کہ آپ بتا ہے قوللہ کیا

90 من المنافظ المنافظ

النظافية المحددة المح

### باب کی سزایا بی

پیادوں کو مجم دیا کہ باب کو در ہے لگاؤ مگر سب نے انکار کردیا کہ پہاڑ کی چوٹی ہے گر کرم جانا منظور ہے لیکن ایک سید آل السول بھی کو درہ لگانا ہم ہے نہیں ہوسکتا۔ شخ الاسلام خود سید تھا اس نے کہا کہ سید کوسید پینٹے گازیادہ حق رکھتا ہے۔ چنانچہ باب کو بلا کر زیر تند پہنایا اور آپ کو اشارہ عدد درے لگائے ، جوعد داخی کی طرف اشارہ ثابت ہوئے کہ باب زندہ رہیں گا اور اس سز ایا بی کی خبر آپ نے بہلے ہی دی ہوئی تھی ہم حال آپ چہرین کو واپس آگئے۔ اس واقعہ کے بعد مرز احمد مرگیا اور شخ الاسلام کو بہت ذلت اٹھانی پڑی۔ مرز احمد مرگیا اور شخ الاسلام کو بہت ذلت اٹھانی پڑی۔ مرز احمد کی خان حاکم مازندران کا بیان ہے کہ مجھے خواب آیا کہ سلطان مجد شاہ اپنے تحت پر جیٹھا ہوا ہے۔ اور فو جیس سلامی میں حاضر ہو میں تو نا گبال ایک نو جوان سید ( یعنی حضر ت باب ) آیا جس نے کہ بادشاہ کو ایک تھیٹر رسید کیا اور بادشاہ و جیس مرگیا۔ اس خواب کے بعد سلطان تین روز بیار کہ بادشاہ کو ایک تھیٹر رسید کیا اور بادشاہ و جیس مرگیا۔ اس خواب کے بعد سلطان تین روز بیار رہ کرم گیا اوروز براعظم ا قالی معطل ہو کر جھیک ما تکنے لگا۔

#### اخوند باب الباب محرحسين بشروي

ای اثناء میں خراسانی جماعت بسر کردگئی۔ محمد حسین بشروی وارد مازندران ہوئی اور بیہ صاحب وہ بیں کہ روپوشی کی حالت میں مستورالحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ما کوتک پہنچے تھے تو و بال ہے آپ نے ان کو ملغ بنا کر مازندران کے راستہ سے خراسان بھیجا ہوا

#### 91 مقيدة خياللغان المالية Click For More Books

کراسان سے مار مرزان بین مرور کی ہوتے اور حال میری صاحب باز مرول کی اپ سے
آملے کیونکہ سعیدالعلماء نے ان کوشچر بدر کر دیا تھا۔ علی ہذا القیاس۔ بابی ند جب کے بیرو
ایک کافی جمعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حصرت باب نے ان کوفتتۂ خراسان کی خبر قبل از
وقوع دے دی۔

بروز فاطمه دضى الله عنها قرة العين طاهره

ملاصالح فزویٰ کیلا کی سیدمرحوم (باب ثانی ) کی پیروتھی ان کےانتقال کے بعد یہ بھی اخوند

صاحب (محمد حسین بشروی) کی طرح تلاش باب میں نکل گھڑی ہوئی اور جب اخوند صاحب کو حضرت باب کی خدمت میں شیراز کے مقام پرشر فیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے طاہرہ کو خطائعا اوروہ پہلے ہی غائبانہ بیعت میں داخل تھیں مگر اب تو ظاہرہ بیعت میں بھی داخل ہو گئیں اور بہلغ بن کر کر بلا پہنچیں ۔ جہاں پرلوگ زیارت کو کشرت ہے آئے اور وعظ میں ایک خاص بھیڑ لگی رہتی تھی ۔ زن ومر دا کھے آتے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے ۔ اور میں ایک خاص بھیڑ لگی رہتی تھی ۔ زن ومر دا کھے آتے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے ۔ اور یہ لوگ اس قدر متنی اور پر ہیز گار بن گئے کہ بازار کر بلاکی کی ہوئی بانڈی چھوڑ رکھی تھی ۔

92 من النوائية الموالية الموا

الكامينية جلدا کیونکہ حضرت باب رکن رابع تھے(یعنی شیعہ کامل تھے )اور شیعہ کامل کوگا لی دینے والا ائمیہ الل بيت كوكاليال دين والا ہوتا ہاورائم كوكاليال دين والاحضور الله كوكاليال دين والا ثابت جوتا ہے۔ اور چوتکہ اہل باز ارکر بلاحضرت باب کوگالیاں دے چکے تھاس کئے یوں سمجھے گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور ﷺ کوگالیاں دی ہیں اس لئے وہ واجب الترک كافر ہوگئے اوران كا يكا ہوا كھانا حرام ہو گيا۔قر ۃ العين طرھر ہ كا بيد دعوىٰ تھا كہ ميں مظہر فاطمہ رضی الله عنها ہوں اور آپ کا بروز مجھ میں ہوا ہے۔اس لئے اس نے بازار کی تمام اشیاء برایک د فعه نظر ڈالی تو تمام اشیاء یاک ہوگئیں،اور بابی تمام اشیاء کو یاک اور حلال سجھنے لگ گئے۔ كيونكه حضرت باب نے اپنے أيك رساله 'الفووع" ميں بياصول لكھاتھا كەنظر آل الله بھي نجس چیز کو یاک کردیتی ہے۔اورآ ل اللہ ہے مراد چہار وہ معصوم ہیں،اوران کی نظرخودان کا ارادہ ہے۔اوران کاارادہ خوداللہ کاارادہ ہاورجس چیز کوخدا جا ہتا ہے وہ کیسے حرام رہ عتی ہے۔اس لئے قر ۃ العین نے بروز فاطمہ بن کرنظر ڈالی تو تمام نجس اشیاء یاک ہوگئیں ۔مگر حاكم كربلا كوسخت انديشه پيدا موا اورخليفه بغدا د كواطلاع دى، اور فرمان خلافت كامنتظر ربا تو ای اثناء میں اس کا بیارا دہ ہوا کہ تا وصولیت علم آپ کونظر بندر کھے مگر آپ کوکسی نے خبر کر دی اس لئے رات ہی رات بغداد کو چلی گئیں اور وہاں مفتی اعظم کے گھر جا کر پناہ لی۔ کئین وہاں بھی آ پ کواطمینان حاصل نه ہوا،تو عراق کو چلی گئیں اور تبلیغ کا سلسله بدستور جاری رکھااور

بی اور بی کا پ وا میبان حاس نہ ہوا ہو حراق کو پی یں اور بن کا سلطنہ بدستور جاری رکھا اور بہت ہے لوگ داخل بیعت ہوگئے۔ جن میں سے یہ لوگ مشہور ہیں۔ شخ صالح العرب، ابراھیم واعظ، ملاشخ طاہر، آغا سید گلپایگانی ملقب بہلیج اور پچھر بدمر تذہبی ہوگئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے حضرت باب کی شخصہ کیونکہ انہوں نے حضرت باب کی خدمت میں ایک شکایت نامہ بھیج دیا، تو آپ نے جواب میں کھدیا کہ قر ۃ العین کا کلام الہی خدمت میں ایک شکایت نامہ بھیج دیا، تو آپ نے جواب میں کھدیا کہ قر ۃ العین کا کلام الہی

93 المالية المالية المالية (107) Click For More Books

الکافی پڑ چلدہ ہے ہے۔ اور وہ پاکدائن (طاہرہ) ہے اس لئے ان کوبھی آیات طاہرہ ہے انکار نہ ہوسکا (اور اس دن ہے اور وہ پاکدائن (طاہرہ) ہے اس لئے ان کوبھی آیات طاہرہ نے کرمان اور ہمدان میں دن ہے قر ۃ العین کا لقب طاہرہ مشہور ہوگیا) اس کے بعد طاہرہ نے کرمان اور ہمدان میں تبلیغ کی اور طہران جانے کی خواہش تھی مگر آپ کے والدنے آپ کومجور اواپس قزوین میں بلالیا اور کہا کہ اگر تو بیٹا ہوتی تو تبلیغ بابیت پر مجھے پچھافسوں نہ ہوتا ، مگر کیا کروں تم لڑکی ہوتو مجھے تخت شرم وامنگیر ہور ہی ہاور ہر چندا ہے خاوند کے ساتھ مصالحت کرنے کو کہا گیا مگر طاہرہ نے کہا کہ میں طاہرہ ہوں اور وہ خبیث ہے۔ اس لئے ہمارا با ہمی نکاح فنے ہو چکا ہے کیونکہ شیعہ کامل کو گل و سینے واللہ بھی حدیث کافر ہوتا ہے اور کافر ومسلم کا باہمی نکاح قائم

فتل ملاتقى

جیسا کہ اہل اسلام کی عورتیں جب مکہ چلی گئی تیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ ای اثناء میں صالح شیرازی ملاتقی کے پاس چلا گیا جبکہ وہ نماز میں مشخول تھا 'فراغت کے بعداس نے سوال کیا کہ تُخ احمد احسادی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ ملعون تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی صالح شیرازی نے وہیں مصلّی پر پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ وہ وہ ہیں مرگیا۔ اس پر شور اٹھا تو ستر آ دمی پکڑے گئے۔ اور یہ مواد دیر سے پک رہا تھا، گیونکہ ایک د فعہ حضرت قروین کے پاس گزرر ہے تھے تو آپ نے ملائقی سے کچھا مداد ما گل تھی، تو اس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے ملائقی سے کچھا مداد ما گل تھی ، تو اس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کرسکتا تا کہ آل گھرکوگالیاں بند دے۔ گراب وہ بات پوری ہوگئی اور صالح شیرازی نے اپنے ہرم کا اقبال کرلیا اور ملائقی نے اپنے قاتل کو معانی بھی دے دی تھی۔ گرما کم نے یہ مصالحت

94 منينة خفاللثق 108 Click For More Books

قبول نہ کی اورستر میں ہے چھآ دی طہران بھیج دیئے۔جن میں سے اسداللہ نای تو طہران

نہیں روسکتا۔

الکافی یہ اور است میں ہی جو گیا، کیونکہ وہ بیار تھا۔ اور صالح شیرازی جواصل قاتل تھارات میں ہی خرار ہو گیا۔ باقی رہے چارتو ان پرمجمدا بن تقی نے دعویٰ کیا کہ یہ بابی میں انہوں نے ہی میرے باپ کونل کیا ہے ہی انہوں نے ہی میرے باپ کونل کیا ہے ہیں انہوں نے ہی میرے باپ کونل کیا ہے ہی سلطان نے آ قامحمود کو بھیج کر تفتیش کی تو صاف جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ مگراشتناہ میں پھر بھی صالح عرب کو مارڈ الا۔ باتی تین مجرم ملامحہ کوئل گئے اور وہ ان کو اپنے وطن قز وین کووالیس لے آیا تا کہ اپنے باپ کی قبر پر طواف کرا کر آزاد کر دے مگر لوگوں نے بین طواف کر اکر آزاد کر دے مگر لوگوں نے بین طواف کے وقت بہوم کر کے مینوں کو مارڈ الا اور ان کی لاشیں آگ میں جلادیں ، اور

ال وقت طاہر ہ خراسان کو بھاگ گئے تھیں اور جب آپ کا قیام شاہر دکے مقام پر ہوا تو آپ کے مرید بھی آپنچے اور جناب حاجی محر علی بار فروش بھی مشہد مقدس کی زیارت سے فراغت پاکر شامل ہوگئے۔ گویاشس وقمر جمع ہوگئے اور مشیت ایز دی آسان تھا اور ارا دہ الٰہی زمین بھی۔ جہال دلوں میں تو حید کا تخم بویا گیا۔ پاب نے فرمایا کہ اسسے حضرت امیر نے کمیل (خادم) کے جواب میں فر مایا تھا کہ حقیقت کے مقام پانچ ہیں جس کا راز میری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو باب کے نام سے معنون کرتا ہوں اس کے میرا پہلاکام بیتھا کہ حجاب جلالیت کو دور کرتا۔

#### بیعت بدشت اور بروز رسالت وولایت سر

تو میں نے علوم کے چیرہ سے پردے اٹھا دیئے۔ دوسرا کام بیتھا کہ موہوم کومٹادیتا اور معلوم کو روش کردیتا تو میں نے سورہ یوسف کی تفییر لکھ کرمٹادی کیونکہ لوگ اٹھی اس قابل نہ تھے کہ اسے مجھ سکتے وراس کی بجائے دوسرے علوم روش کردیئے۔ اور میرا تیسرا کام پیٹھا کہ راز کا اظہار کروں کیونکہ وہی راز مجھ پر غالب آچکا تھا اور بیوہ مقام ہے جس کومقام ولایت کہتے ہیں تو میں نے اس کا اظہار مقام ہوشت میں کردیا کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ

> 95 مقيدة خيالليوا Click For More Books

الكاوية جلدة

معارف وعلوم بمجھنے کے قابل ہیں۔

۲۔۔۔۔درخت میں پھل ہوتا ہےاور پھل میں درخت۔اور یہی مراد ہے کہ خدااول وآخراور ظاہر وباطن ہے۔

٣ ....اسلام ، ايمان اورعبادات حقيقت مين صرف توحيد كامام ب\_\_

م .....اولین پیرائش آلسُتُ بِوبَکُم ﴾ کے مقام پر تھی۔ جس کا خاتمہ ﴿ لِمَنِ اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰم

۳ ..... بی ثابت ہو چکا ہے کہ ذات ہاری اشارات ، میدا ، معاد ، اول ، آخر سے پاک ہے اور اس کی مخلوق ہی ان صفات ہے موصوف ہوتی ہے۔

۵.....ی بھی ثابت ہے کہ مثیت ایز دی چاروں دنیا (لا ہوت، جبروت ، ملکوت اور ناسوت ) میں جاری ہے اور اپنے ہر ایک دور میں اپنے اپنے نام سے ظاہر ہوتی ہے اس لئے ہی تو حضرت امیر نے فرمایا تھا کہ میں ہی آ دم ، نوح ، ابراہیم ، موکل بھیسی ہوں اور میں ہی محمد

حضرت امیر نے قرمایا تھا کہ میں ہی آ دم، توح، ابراہیم، موی ہیسی ہوں اور میں ہی محکمہ ہوں۔ اور میں ہی محکمہ ہوں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ' القائم مامر الله" (امام آخرالزمان) بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ وہ حقیقت پر قابض ہے جس کے ظہورات مختلف ہیں۔ اس کی مثال ظاہری سورج ہے، جس کی ظہور میں دن ہوتے ہیں اور حجاب میں را تیں اور گویا ظہور و حجابات مختلف ہیں

96 النوا المنافع المن

الكامينية جددة

۲ ..... حضرت امير نے فرمايا كه اناصاحب الرجعات بعد الرجعات وصاحب الكرات والموات ميں كے بعد ديگر ، دوركاما لك بول اور نئے نئے دوركاما لك بول - بول -

مرب امیر کی رجعت چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ جب آپ هی تا تا ہور کیا گیا اور آپ نے هی تا تا ہور کیا گیا اور آپ نے هی تا تا ہور کیا گیا اور آپ نے فرمادیا کہ انا عبلہ مین عبید محمد میں حضور کیا گیا کہ ترین غلام ہوں تو جب حضور کی نے وفات پائی تو امیر اپنی ولایت کی طرف لوٹ آئے۔ حضور کی کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر کی مثال آ توارہ اس طرح باتی طرح باتی ا

اماموں کی شان باہمی اختلافات فضیلت سے الکر سکتے ہو۔

الموں کی شان باہمی اختلافات فضیلت سے کر حضرت امام نے جناب حسن عسکری کے حق میں فرمایا تھا کہ تم آل اور مصفا ہے اور میں ہے، جو بالکل پاک اور مصفا ہے اور ''بعضها من بعض'' کی شان رکھتی ہے۔ حضور اللے نے فرمایا تھا کہ'' ہم آل عباء

دراصل ایک بی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں جس کو'' در قابیضآء" ایک چمکتا ہوا سفید موتی بتایا گیا ہے۔'' • اسسٹمس حقیقت (اور درہ بیضاء) اپنی اصلیت پر قائم ہے مگر جب حجاب اس کے سامنے

ہوتا ہےتو دنیا میں کوئی ہادی نہیں ہوتا اور جب حجاب اٹھ جاتا ہےتو ہادی پیدا ہوجاتے ہیں

اوروہی مرجع خلائق بن جاتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ نے فر مایا ہے کہ ایاب المنحلق الیکم وحسابھم علیکم مخلوقات کاانتظام تمہارے سپر دہاوران کا حساب و کتا ہے تہمیں ہی لینا ہے۔ یہ بھی فر مایا کہ اگر ذکر خیر ہوتو تم ہی اس کی بنیا دہوتے ہواوراصل وفرع یا میداء و

97 المالية المالية (111) Click For More Books

معادہوا کرتے ہو۔

الكاوية جلده اا ..... خیر اول معرفت ذات باری ہے جس کوعلم تو حید کہتے ہیں اور جس کے عارم اتب بي ماول: خدا كي وحدانيت اوريكائي كا قر اركرنا اوراس كونقطه وجود مين موجود ماننا \_ ووم: خدا کی صفات تسلیم کرنا۔ (اور مشیة الوجو داور ارادة الوجو د تمام سے فاکل ہے اور ای طرح باقی صفات کا بھی انداز ہ لگا سکتے ہو ) سوم: تو حیدالا فعال اس مقام پرفعل وجو دفعل

البي ب\_ يجارم: توحيد عبادات: اوربيافنافي الوجود اورتقرب الى الوجود كامقام إاور

چونکہ ذات باری میں قرب و بعد نہیں ہوتا اس لئے اس ہے مراداس کے مظہراوراوتار ہوتے ۱۲.... جُس و زکوۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اصلی مالک صرف حضرت وجود (امام الزمان) ہی ہیں اورلوگ اینے مال کے مالک نہیں ہیں۔"صوم" ہے مرادیہ ہے کہ حضرت وجود کی خلاف ورزی نہ کرو۔'' جج" ہے مرادیہ ہے کہ حضرت وجود کے مشیة اورخواہش کو ہمیشہ ملحوظ رکھو،اس کاارادہ معلوم کرو،اس کی قضا وقدر (بعنی تجویز اورشروع فعل) کی طرف نظرر کھو،اس کااذن اوراجازت حاصل کرو،اوراش کی اجل اور کتاب کاانتظار رکھو۔اوریمی فعل کے سات مراتب ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور عبودیت کامعنی پیہے کہ انسان اين معبود مين فنا جوجائ كيونكه حضرت امير في فرمايات كم العبو دية جوهرة كنهها الربوبية عبوديت وه حالت بجس كى اصليت خدائى ب ۱۳..... چونکه وجود کے سات مراتب ہیں ای مناسبت سے بیت اللہ شریف کے اردگرد

سات د فعدطوا ف واجب کیا گیاہے، تا کہ ظاہر و باطن آپس میں مطابق ہوجا تیں۔ ۱۳ .....حضرت نقط یعنی باب کا مکان تمام مکانوں سے اشرف ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور قیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد حضرت نقط کا جسم مبارک ہے، یااس سے مراد خلق

> 98 النَّبُوعُ النَّبُوعُ النَّبُوعُ النَّبُوعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ **Click For More Books**

شوافة اورشرافت كااظهار ب كيونكه ﴿ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ بين اى كى طرف اشاره باور

﴿إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يُقُولُ لَهُ مُحَنَّ فَيَكُونَ ﴾ مِن بداشاره ہے كەخداتعالى جب كى چيز کوعزے ویتا ہے تو وہ چیزاس کے ارادہ کے مطابق صرف''مُحنُ'' سے پیدا ہوجاتی ہے۔اس لئے اس کا ارادہ خودخدا کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ یا اس سے مراد حضرت نقطہ کا قلب ہے، کیونکیہ

خدا كا قول ٤ كـ (لا يسعني ارضي ولا سمائي الا قلب عبدي المومن) زمين وآ سان میں میری گنجائش نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو عبد مومن کے قلب میں ہوئی ہے۔ اور بیہ ظاہر ہے کہ اول المؤمنین حضرت نقط ہی ہیں ( کیونکہ بروز رسالت وولایت ہیں ) اور مرجع

خیرات بھی آپ ہی ہیں۔ 10 ....ای اصول پرحفرت امام حسین عظم پرسلام پڑھتے ہوئے یول کہنے کا حکم ہے کہ السلام عليك يا ابن زمزم والصفا والمشعر ليخي "اح في التَّلَيْ الرعلي السلام عليك يا اور فاطمه رمنی الله عنها کے بیٹے تم برسلام ہوتو کو پا آپ ہی زمزم ، کوہ صفا اور مشعر الحرام کا مرجع بيں-" ۱۷.....اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک مخلوقات مجاب وجودی میں رہتی ہیں اس کے واسطيتمام حدوداورا حكام مقرر موتے ہيں اور جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قيو داورعبا دات رفع ہوجاتی ہیں۔کیاپیظا ہزمیں کٹمساورز کو ۃ مال کی موجودگی تک ہی فرض ہوتے ہیں اور

جب مال ہی امام کے سپر دکیا جائے تو بیدونوں حکم خود بخو دمرفوع ہوجا کیں گے۔ باقی احکام كوبهي اسى اصول ع الربيخة بواور ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكُ الْيَقِينَ ﴾ ميں بھی حصول یقین کوانتہائے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ الما .... انبیا علیم اللام کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تھیں جب انسان منزل مقصود بريننج جاتا ہے تو سفر کے تمام احکام دوگانداور افطار روزہ وغیرہ ساقط ہوجاتے

99 معيدة حَالِلْبُوعُ اجلالًا)

ہیں۔ای طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑے میں صاف ہوجا تا ہے تو اس وقت حفاظت، پانی

<u>الگافینی ٔ جلدهٔ</u> دینااور کیبتی بازی کی تمام مصر فیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔

۱۸ ۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ انسانی ترقی کی راہ میں میہ

عملدرآ مدکرناانیانی فرض ہوگا۔ ۱۹۔۔۔۔۔۔اِنْ حَلَالَ مُحَمَّدِ حَلَالَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیامَةِ مِیں گویاذکر ہے کہ حضور ﷺ کا حلال وحرام قیامت تک جاری رہیں گے مگراس ہے مراد قیامت صغری لیعنی جھوٹی قیامت ہے۔ (جو دوسرے صاحب شریعت کے ظاہر ہونے پر پہلے صاحب شریعت کے لئے ظاہر ہوا کرتی ہے اور حضرت آ دم النظامی کے لئے ظاہر ہوا کرتی ہے اس قیام کا سلسلہ بدستور جاری رہا

المام المنافعة المنا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے۔(لیعن تبہارے نکاح کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں ہے)

rr..... تمام اطراف قبله میں، جس طرف رخ کرو و ہیں خدا کی تجلی ظاہر ہور ہی ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں لوگ تو حید کے احکام برداشت کرنے کے نا قابل تھے اس لئے ان کو الگ الگ طرفیں محدہ کی بتائی گئی تھیں۔ آہتہ آہتہ رجعۃ بعد رجعۃ کے ذریعہ ہےوہ احكام المصر كئ يهال تك كداب بدزمانه آكيا بكداس ميس كمال توحيد كاحكام جاري

ہوں گے کیونکہ اب لوگ تو حید فی اعمل کے براشت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں (اس لئے سب کوا تفاق اورا تحاد ند ہی کا اصول بتایا جار ہا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگه بر درست ہیں، بشر طبیکہ وحدت ادبیان کوملحوظ رکھا جائے ورنہ اختلاف کی صورت میں باطل گھبریں گے۔

۲۴ ..... بابیوں کولوگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر اور لائق کشتنی ہیں اور یہی ان کی صداقت كانثان ب كيونكدروايت مين آيا ب كه جب راية الحق لعني حقانيت كاعلم الحايا جائے گا تو اہل مشرق اور اہل مغرب اس پر العنت بھیجیں گے اور جولوگ حجاب میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعت میں جموداور دقیانوی خیالات جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کولعنت بھیجیں گے۔ یہ بھی صداقت کا نشان ہے کہ سیاہ جھنڈے شرق ہے آپ کے لئے ہی لکلے تصاور پیاکہ چارفتم کےعلم (۱) یمنی جناب ذکرعلی محر کے ماتحت (۲) حینی جناب قد وس محمہ علی کے ماتحت (۳) خراسانی سیدالشہد اء کے ماتحت اور (۴) طالقانی طاہرہ کے ماتحت۔ ( كيونكه آپ كا باپ طالقاني نفا) بھي آپ كي صداقت كانشان ٻي اور به كه سفياني علم يعني

شاہ ناصرالدین تباہ ہو چکاہے۔ ۲۵....خلاصہ بیہ ہے کہ حاجی محم علی صاحب کا دعوی رجعت رسول اللہ کا ہے کیونکہ وہی

صاحب آیات ہیں اور مناجات واعلیٰ خطبوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ٢٦ .....خلاصه بيہ ہے كه القائم بامر اللہ ہے چونكيه مرا در جعت رسول ہے اس لئے وہ حضور

115 عقيدة حَمَّ النَّبُولُ المِنْ 170

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قدوس ہی ہیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں اور رجعت نبی سے پہلے سبقت کر چکے ہیں اس لئے جناب ذکر کانا معلی محمد ہو گیااور جناب قدوس کا نام محمعلی بن گیااوراس وجہ سے بھی آپ کانام محموعلی ہوا کہ لڑائی میں تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) نقیب حاضر ہوئے تھے۔ ۔۔۔۔۔ بیہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے نقیب ہوا میں بھی اڑیں گے۔اس سے مرادیہ ہے کہ علوم سابقہ ہے پرواز حاصل کر کے قد وی ہے آملیں گے۔ای طرح پیجھی مشہور ہے کہ وہ زمین کولپیٹ لیں گےاس ہے مراد بھی یہی ہے کہ پچھ جاہل ہوں گے مگر قعر جہالت ہے نکل کر آ سان عقل پر جا پہنچیں گے۔

## ی باب جہارم

خلاصہ بیہ ہے کہ جب حضرت قدوس میدان بدشت میں ظاہر ہوئے تو بابی خوشی ہے اپنے کیڑوں میں نہیں ساتے تھے۔اچھلتے ،گورتے اور ناچتے پھرتے تھے اور وجد میں آگر نعرہ لگا کر دیوانه وارحرکتیں کرتے تھے۔ گریہ تما مثور فل ابھی فرونہیں ہواتھا کہ خالفین آپڑے تو حضرت قدوس نے علم دے دیا کہاہے مال چھوڑ کرا لگ ہوجاؤاور کسی کی مزاحمت نہ کر،اس کئے بابی وہاں سے چل کرآمل اشرف اور بارفروش میں آگئے خود حضرت قدوس بھی کچھ مدت بارفروش میں رو پوش رہے۔ سعید العلماء نے حاکم وقت کار پورٹ دی تو جناب قدوس کومسادی روانہ کیا گیا اور طاہرہ کونور کی طرف بھیجا گیا اور سیدالشہد اءا ہے ستر (۵۰) ہمراہیوں اور زاد راہ کے ساتھ خراسان ہے مازندران کوروانہ ہو گئے۔ جب قدوس منزل میامی میں پنچے تو ملازین الدین بھی اینے تمیں سے زائد ہمرا ہیوں کی معیت میں آپ سے شامل ہو گئے (ملاصاحب کا داماد بھی آپ کے ہمراہ تھا حالا نکیہ بیاہ کو چند دن ہی گزرے تھے اوراس کی عمر بھی اٹھارہ سال بھی اور ملا صاحب خودعمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ ملا صاحب کی

> 116 عِفِيدَةُ خَالِنْهُ الْمِنْوَةُ المِدَالِ **Click For More Books**

النگاوین کی ساتھ دوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر ہوں اور کر ہلائے بابیہ میں بیہ سب شہید ہوگئے تھے) یہ لشکر جب مازندران کے قریب پہنچا تو حضرت قدوس نے قطع مسافت کو بہت ہی کم کردیا۔ یہاں تک کہروزانہ سفرنصف فرسنگ رہ گیا تھا۔ گویا ایسا معلوم مسافت کو بہت ہی کم کردیا۔ یہاں تک کہروزانہ سفرنصف فرسنگ رہ گیا تھا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی امر کا انظار کردہ ہیں۔ ایک دن ابن السلطان (شنمزادہ) سفر میں آپ کو ملا اور پوچھا کہ جناب کہاں جارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کر بلا جارہا ہوں۔ اس کے بعد متصل ہی آپ کو فیر ملی کہ بادشاہ مرچکا ہوتا آپ تیز ہوگئ (گویا آپ اس کا انظار کررہے ہیں۔ اور خطبہ دیا کہ جو شخص دکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا

کے بعد متصل ہی آپ کو خر ملی کہ بادشاہ مر چکا ہے تو آپ تیز ہوگئ (گویا آپ ای کا انظار کررہے تھے) اور جبل فر وزیر کئی گئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اے ہزادی جائے گی۔ ہم شہادت کے لئے جارہے ہیں جو برداشت نہیں کرسکتا وہ والیس چلا جائے۔ میں ظھو محو فعہ یعنی بار فروش کے قریب قبل کیا جاؤں گا (اس کو خطبہ از لید کہتے ہیں اور اس شہادت کو شہادت از لید ہتا تے ہیں) آپ کے دوسو ہمراہیوں نے شہادت پر بیعت کر کی اور باتی تمیں آ دمی رور و کر والیس چلے گئے کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبادت پر بیعت کر کی اور باتی تمیں آ دمی رور و کر والیس چلے گئے کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبادت پر بیعت کر کی اور باتی تمیں آ دمی رور و کر والیس چلے گئے کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبادت پر بیعت کر کی اور باتی تمیں آ دمی رور و کر والیس چلے گئے کیونکہ وہ کمزاسانی مبایعین میں کچھوگئی ۔ ایک خراسانی تاجر بھی تھا جس کے ہمراہ پائچ ہزار تھان مینی کپڑا تھا (بیعنی شال تیرمہ و فیروزج) جب تاجر بھی تھا جس کے ہمراہ پائچ ہزار تھان مینی کپڑا تھا (بیعنی شال تیرمہ و فیروزج) جب

دوبارہ ہارفروش پہنچ تو سعیدالعلماء نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بار فروش میں چپقیلش

گرآپ نے عذر کیا کہ ہم چندروزرہ کر چلے جائیں گاور چونکہ بادشاہ مرچاہ اور راستہ خطرناک ہور ہا ہے اس لئے چند یوم قیام ضروری ہے پھر ہم کر بلا کو چلے جائیں گے۔گرسعید العلماء نے کوئی عذرت کیم نہ کیا ای اثناء میں ایک نا نبائی نے سیدرضا پر تیر چھوڑ دیا جوشہد سے واپس آگرآپ کے ہمراہ ہولیا تھا تو بمعد گھوڑے کے مرگیا۔ دوسرا تیر حضرت اقدس پر

117 مفيدة خياللبوا المام (117 Click For More Books

الكاوية جلده چلا یا گیا مگروہ خطا گیا اور حضرت قدوس نے تلوار اٹھائی تو وہ ایک درخت کی آڑ میں ہوگیا دوسری طرف دیوارتھی اس لئے آپ نے بائیں ہاتھ ہے تلوار چلا کراس کا کام تمام کر دیا۔ گو آ ہے گویا تعین باز و میں رعشہ تھا تکرتلوارخوب زورے چلائی تھی پھرآ ہے کا ارادہ ہوا کہ سعید العلماء کے گھر و پر دی داخل ہوں مگر کسی حکمت ہے نہ گئے اور اس وقت پیمشہور ہو گیا کہ ظالم بابیوں نے بیچ بھی مارڈ الے ہیں۔اورحقیقت بیتھی کہ ایک گدا گرفقیرا نے بیچ کو گود میں لئے کھڑا تھاکسی بائیا نے اس ہے منزل مقصود کا راستہ یو جھا مگراس نے عمدا غلط بتایا۔ پھر یو جھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری دفعہ اے غصہ آیا تو اس نے اس فقیر کو معہ بچہ کے مار ڈالا۔ورندابھی صرف سات خون ہوئے تھے تو ہائی سیح وسلامت شہرے ہاہر آ گئے تھے اور ایک سرائے میں ایک برج تھا۔ اس میں پناہ گزین ہوگئے اور شہریوں نے محاصرہ کرلیا حضرت قندوس نے تھکم دیا تو ایک نے سرائے پرا ذان کہی تو اوگوں نے اے مار ڈالا۔ دوسرا موذن بھی نکا تو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے ازان مکمل کر کی تھی کہ وہ بھی مارا گیا پھر ہا ہوں نے مدافعت شروع کردی۔جس میں اہلیان شہر ہزیمت اٹھا کرواپس آ گئے۔عیاس علی خان بارفروش میں آیا تو اس نے اپنا داماد حضرت کے باس بھیجا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں درنافساد کا ندیشہ ہے آپ نے راستہ کاخوف پیش کیاتواس نے اپنی طرف سے اپنے داماد کے ماتحت کمک بھیج دی جوآپ کا مصدق تھا۔اورخسر وبھی ساتھ ہولیا جس کے ہمراہ سو سوار تھے جب تھوڑی دورنگل گئے تو داماد واپس لوٹ آیا اور خسر وبطور محافظ کے آپ کے ہمراہ رہا۔ مگر وہ بھی ایک دن پیش ہوکر عذر پیش کرنے لگا اور آپ سے اس حفاظت کی مزدوری طلب کی تو آپ نے اے ایک سورو پیددیا اور پھیجن بھی دی۔

104 مفيدة خفاللثوة المسالم 118 Click For More Books

الكامِينَةُ جِلدهُ

خسرو کی لڑائی

مگراس نے اصرار کیا کہ بیں ضرور گھوڑا بھی اوں گاور آپ کو چونکہ بخت ضرورت تھی اس لئے

آپ نے اٹکار کردیا اب وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تم کو مارڈ الیس گاور تنہارے تمام مال کو

لوٹ لیس گے اور بخت وست لفظ بھی کہنے نثر وع کردیئے۔ جس پر ایک بابی نے غصہ کھا کر

اے مارڈ الا۔ اب خسر وکی سپاہ بھی کو دیڑئی مگر با بیوں نے ان کو مار مار کر بھگا دیا تو انہوں
نے قریب کی بستیوں بیس بناہ لی۔ گردونواح سے لوگوں کو جع کر کے بابیوں پر حملہ کر دیا اس
وفت حضرت نے فر مایا کہ مال چھوڑ کر بھاگ جاؤچنا نچے تمام بابی مال چھوڑ کر قلعہ طبر میس
بناہ گڑین ہوگئے اور بیوہ مقام ہے کہ حضرت نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہاں کثر ت سے
خون ہوں گے تھا ورآب ہی بیس عقد اخوت قائم کر لیا۔

حاصل کر بھی جھے اورآب ہی بیس عقد اخوت قائم کر لیا۔

طبربيكالزائي

اور حضرت کو اپنا باپ نضور کرلیا (گویا بیدایک کنید تھا جس کا مربی حضرت کی ذات تھی)
دوسری دفعہ پھر خسر و کے نشکر نے حملہ کیا تو آپ نے تھم وے دیا تو مربید قلعہ ہے باہر نگل کر
کھڑے ہوگئے اور ان کو تھم دیا کہ دشمن خواہ کسی طرح تم کو تل کر ہے تم کو اجازت نہیں کہ اس
کے مقابلہ پر ہاتھ اٹھا ؤ۔ اب وہ بت بن کر کھڑے ہیں اور دشمن تیرہ تفقگ ہے اپنے مواد کو
غذر آتش کر رہا ہے مگر ان کا بال برکا نہ ہوتا کیونکہ آپ نے بچھ پڑھ کر کفکریاں ان پر پچینک
دی ہیں جس سے تیرہ تفقگ اثر نہیں کرتے ۔ با بیوں کی استقامت دیکھ کر کا لف اپنے گھروں
کو واپس جارہے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔
کچھ مدت کے بعد سیدالشہد اء اپنے تمام مربیدوں کی معتب میں آپ سے شامل ہو گئے۔
کچھ مدت کے بعد سیدالشہد اء اپنے تمام مربیدوں کی معتب میں آپ سے شامل ہو گئے۔

119 مقيدة خيالليوا Click For More Books

آپ نے ان کا استقبال کیا تو سیدصاحب نے بھی ّپ کی کمال عزّت کی ۔جس ہے آپ کے مریلہ وں پر حضرت قد وس کی جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سیدالشہد اءے مراد محمد حسین بشروی ہیں جو باب کے مبلغ تھے)۔

لڑائی کی تیاری

ابسید صاحب نے اپنے اشکر کو تھم دیا کہ قاعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں مشخول ہوجا کیں تو ہرایک سپاہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگیا اور بیروایت بچے نگلی کہ امام آخر الزمان کے مرید صلواۃ کے کام کریں گے۔ اور صلوۃ ہے مرادباہمی اتفاق اور تعاون ہے اس لئے وہ سب ایک جماعت بن گئی۔ جب سعید العلماء کویہ معلوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر الدین کو طہران میں لکھا کہ قد وسیوں کے مقابلہ پر ایک اشکر بھیجے دیا جائے چنا نچے شاہی لشکر نے وہ نظر خان کے مقام پر ڈیرے ڈال ویئے۔ اور قد وسیوں نے قلعہ سے باہر نگل کر پہلے حملہ میں بی تعمیل سپاہی مارڈ الے۔ اس گا وی اور قدام سرکاری گودام کو اوٹ کرصاف کر دیا وربیخدا کی قدرت تھی اور قد وس کے لئے بینشان صدافت تھا۔

سُلطانی لشکرے قد وسیوں کی لڑائی

کے قد وی اس لڑائی میں بھی ایک نہیں مرا،اوراس فتھابی کی خبر قد وس نے پہلے دی ہوئی تھی۔
اس طرح پر قد وسیوں نے دوسال کا خرچ قلعہ میں جمع کرلیا اور موضع ندکور کا بالکل صفایا
کر دیا کیونکہ وہاں کے باشندوں نے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی اور جب شاہی لٹکر پہنچا تو
وہ سب مرتد ہو گئے اس لئے ان کا قتل واجب ہو گیا اوران کے اموال فنیمت تصور ہوکر حلال
طیب ہو گئے اور جب یہ خبر طہران پینچی تو سلطان نے اپنے بیٹے مہدی قلی خان کو مقابلہ کے
لئے روانہ کیا اور عباس قلی خاں کو تھم دیا کہ شنم ادہ کی امداد میں مصروف رہے۔ یہ مہدی قلی

106 منينة خفرالتوة المسام 120 Click For More Books

الكافينين جددة خاں وہی ہیں جنہوں نے جناب ذکر کوخواب میں دیکھاتھا کہ آپ نے محمطی شاہ کوتخت ہر ہی مارڈ الانشا۔اورعباس قلی خال بھی وہی ہیں جوحضرت قدوس کوساری کےمقام پر ملے تصاور آ پ کی تصدیق کی تھی اس کے بعد بارفروش میں آ کرسیدالشہد اء کی بھی تصدیق کی تھی۔ آب نے شنرادہ کی امدادے جی چرایا کیونکہ آپ بائی مشہور تھے۔اس کئے علائے اسلام ہے فتوی دریافت کیا کہ کیا حضرت قدوں واجب القتل ہیں ،توامام جعدنے قبل کا حکم دیااور ملامحود کر مان شاہی خاموش رہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت قدوس سے ایک دفعہ سوال کیا تھا۔ تو جناب نے فر ماویاتھا کہ میں دنیا کابادشاہ ہوں اور تمام سلاطین میرے یا وَں کے نیچے ہیں اور تمام لوگ میرے تا بعدار ہیں۔ تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ قدوس کی خدمت میں رہ کر دنیاوی مال ومتاع سب چھے حاصل ہوسکتا ہے۔ مگراس مقولہ کا اصل مطلب عباس قلى خان كومعلوم ندقفا كيونكهاس كااصل مقصديي قفا كه حضرت قدوس كي حكومت قلوب الناس ے وابستہ ہے اور باطنی طریق ہے ان برحکومت کرتے ہیں ،اور تمام سلاطین برفوقیت ہے یہ مطلب تھا کہ حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی لا آہتہ آہتہ سب لوگ اس کے ماتحت ہوتے چلے جا کیں گے۔ بہر حال شنرادہ دونتین ہزار سوار لے کرواز گرد کے مقام پرآ تھبراجو تلعہ سے دوفر سنگ کے فاصلہ برتھااور منتظرتھا کہ عباس قلی خان اس کے ساتھ شامل ہوگا اس لئے وفع الوقتی کے طور پر

### جناب قدوس ہے خط و کتابت

خط و کتابت شروع کردی جس میں یہ پوچھا کہ جناب کا دعویٰ کیا ہے۔تو جناب قد وس نے جواب میں لکھا کہ ہم اصحاب دین ہیں و نیا دارنہیں ہیں۔مناسب ہے کہ علائے اسلام سے ہمارا تبادلۂ خیالات کرایا جائے۔ہم پیشتر بھی گئی ایک خط روانہ کر چکے ہیں تو کبھی تم نے کہا

107 مقيدة خياللغان المارية (121) Click For More Books

الكاوية جلده کہ قند وس دیوانہ ہے اگر بیہ بچ تھا تو تم نے اس کا علاج کیوں نہ کیا ۔اور یا اے دوسرے یا گلوں کی طرح آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا اور کیوں اے قید کیا اور تکایف دیتے رہے اور مبھی پیہ سمجھا کہ بیمفسد ہے تو پھر بغیر اصلاح کے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے تو ہارون رشیداور مامون خلیفہ ہی اجھے تھے۔جنہوں نے حسینیہ کے لئے حیار سواہل علم جمع کئے تھے اور تنہیں ایک عالم پیش کرنے ہے بھی نفرت ہوئی۔ تا کہ حضرت ذکر ہے تبادلہ خیالات ہوجا تا۔ فرعون نے بھی حضرت موٹی النظامی ہے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے' حالاتکه موی التَّلَیْن نے فرعون کا ایک آ دمی بھی مارڈ الا ہوا تھا۔ اِس کئے ثابت ہوا کہ تم لوگ اس ہے بھی زیادہ متکبر ہواور فواعنۃ الاسلام ہو۔ ہم چارسوسلمانوں نے ( کہ جن میں کچھادنی درجہ کے تھے اور کچھاعلی ورجہ کے ) حضرت باب کی تصدیق کی کہ وہ اپنے دعویٰ میں سے میں۔ تو اگر ہماری شہادت نا قابل تشکیم تھی تو پھرتم لوگ ایک مسلم کوتل کرنے کے لئے دوگواہوں پر کیسے تصدیق کرلیا کرتے ہو؟ ہم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا تواس نے ہم کو بدايت بخش كيونكداس كاارشاد بك ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ "جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے تو ہم اے ہدایت کے رائے دکھاتے ہیں۔''اورسلطنت ہے مقابلہ کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیونی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لئے تن کر کھڑی ہوجاتی ہے اور کوئی تنگلست اپنی جان فروشی کرکے مال حاصل تیس کرتا تا کہ اس کے بہماندہ بال بنچ آرام سے زندگی بسر کریں۔ تو ثابت ہوا کہ جان بہت عزیز ہے اوراس کی حفاظت ایک فطرتی امرہے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدافعت کے طور پر لڑتے ہیں۔مریں گےتو شہید کہلا ئیں گے، زندہ رہےتو مجاہد ثابت ہوں گے۔باہمی فیصلہ

122 عِلْمَانَةُ مَنْ النَّبُوعُ اجد ١٧٠

کے لئے مناسب ہے کہتم اپنے علماءمناظرہ کے لئے جمع کروتا کہ بحث وتحیص ہے امرزیر

بحث کا فیصلہ ہوجائے یاتم ہم ہے دی دن کے لئے مباہلہ کرواور یا جلتی آگ میں گھس کر

**Click For More Books** 

الكافينة جلده د کھلا ؤ۔ اگر تینوں امر مشکل نظر آتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو، ہم کر بلائے معلّٰی کو چلے جا کیں، ورنه مدافعانه جنگ ہم بربھی واجب ہے۔''شنزادہ! تم دنیاوی مال و دولت برمغرور نہ ہو جاؤ۔ محد شاہ تم سے پہلے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ خدا ہے ڈرواور ہماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہوجاؤ''۔ جب شنرادہ کو یہ جواب ملاتو اس نے جواب الجواب دیا کہ ہم ان شاءالله علائے اسلام کوجمع کریں گے۔ مگریہ وعدہ صرف حکمت عملی پر بنی تھا تا کہ عماس قلی شامل ہوجائے اور بڑے ( ور سے لڑائی کی جائے ۔لیکن حضرت قندوس کویہ بھی حکمت عملی معلوم ہوگئی اس لئے آ ہے نے جواب آنے پر فورا تنین سو بابیوں کو علم دیا کہ رات کولشکر سلطانی برحمله کردیں۔ چنانچہ خود جناب قند وس اور سیدالشہد اءا پنے مریدوں کوہمراہ لے کر لشکر کے قریب نعرہ زن ہوئے تو شاہی لشکر نے بیسمجھا کہ عماس قلی خان شمولیت کے لئے آ گیا ہاں لئے خوشی کے مارے اُجھلنے گلے اور لڑائی سے بالکل غافل ہو گئے تو انہوں نے فتل عام شروع کردیا۔ای اثناء میں اہل مازندران ہے بھی ایک سوبیں سوارشامل ہوگئے جو آ قارسول بھیمیزی کے ماتحت آئے تھے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا تھے اور ہارودکوآ گ لگادی اس لئے شاہی تشکررات ہی رات بھاگ گیا اوران چند بابیوں کور ہا کر دیا جو ہار فروش سے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کوآئے تھے تو سرکاری آ دمیول نے ان کو گرفتار کرلیا تھا،اس کے بعد شنزادہ کا محاصرہ کرلیا۔اس وفت اس کے مکان میں دواور بھی شنراد بےموجود تھے(یعنی حسین بن فتح علی شاہ داؤد بن ظل سلطان اورمبدی قلی )مہدی قلی

خاں تو یا خانہ ہے جھلانگ لگا کر جنگلات میں جان بچا کرنگل گیا۔ مگر دوشنر ادوں کوقد وسیوں نے آگ لگا کرزندہ ہی جلا دیا۔اس کے بعد مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور جناب قدوس نے ہر چندروکا مگروہ ندر کے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ دشمن کا ایک ہڑار سیاہی

یہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھا ہے جب جناب قدوس کا دہاں پر گذر ہوا تو انہوں 123 عقيدة حَمَّ النَّبُولُ إِسْلانَا مِنْ 170

**Click For More Books** 

الكاوينية جلده نے آپ کا محاصرہ کرلیااور تیربرسانے شروع کردیئے اور سید الشبد اءآپ کی طرف سے مدا فعت کرنے کو ہی تھے کہ ایک تیرے حضرت قدوس کے جار دانت ( رہاعیۃ )ٹوٹ کرمنہ تجر گیا۔ اب سیدالشبد اونے غضب میں آگر تلوار جلائی اور تین سودشمن مار ڈالےاور قد وی صرف تین آ دی مرے۔ بیلا ائی''غز وہُ احد'' کی رجعت تھی کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ نے مال اوٹے برحرص کی تھی اور حضور ﷺ کے جار دانت شہید ہو گئے تھے۔اب سیدالشہد اءکوآپ کے دانت نکل جانے کا بہت رہنج ہوا کیونکہ تین ماہ تک حضرت قد وس نے سوائے رہیثمی علوے اور جائے کے کچھنیں کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کو ایک رات اجازت کے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ آپ آگے پڑھے اور کچھ سوار آپ کے چیچھے چیھے آتے تھے۔ ننگے یاؤں، سروں پر بازواٹھائے ہوئے، نمدے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے، قدادات (ایک قسم کی تلواریں) گلے میں لٹکائے ہوئے جب دعمن کے سامنے ہوئے تو یکجائی ہلّہ بول دیا اور صاحب الزمان یا قدوس کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس استقامت ہے اڑے کہ جب ایک مرجا تا تھا تو فورا اس کی جگہ پہلے کی لاش کواو پر یا اے پیچھے سرکا کر کھڑا ہوجا تا تھا اورلوگوں نے واقعہ کر بلا کو بھلادیا تھا ، کیونگہ اس وقت دشمن سات ہزار تھے اور انہوں نے سات لنگر (مورچ) لگائے ہوئے تھے، قدوسیوں نے سارے تباہ کرڈالے۔اورٹل عام شروع کردیاتھا یہائنگ کہ عباس قلی خان بھیس بدل کر بھاگ ا لکا۔اورکس پہاڑ کی کھوہ میں اینے آ دمیوں سمیت جاچھیا۔اس کے بعد قد وسیوں نے دشمن کے خیمے جلا دیئے اور اپنی گردنوں کے اروگردسفید کیڑے شعار (امتیاز نشان کے ) لئے

طور پر بارش کا تر شی بھی شروع ہو گیا تو لوگ ذرہ سنجل گئے اور میدان کارزار روز روشن کی

124

Click For More Books

باندھ لئے کیونکہ اس وقت وشمن بھی جان بچانے کے لئے یا صاحب الزمان اور یا سید

الشہداء کے نعرے لگاتے تھے۔ جبآگ کے شعلے آسان پر پہنچے، ہوا تیز ہوگئی اورا تفاقیہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينين جددة طرح دکھائی دینے لگا۔ای اثناء میں عباس قلی خانے سیدالشہد اءکود مکھ لیااور دو تیر چلائے ، يبلے سے تو آپ كا سينه جاك موكيا اور دوسرے نے آپ كوست كرديا تو قدوسيوں نے آپ کوفورا قلعہ میں پہنچایا۔آپ نے گھوڑے ہے اتر تے ہی جان دیدی۔حضرت قد وس نے اپنی لاٹھی ہے اشارہ فر ماکر کہا کہ لاش وہاں رکھ کر چلے جاؤ اور قبر تیار کرو۔ (مولف كتاب نقطة الكاف كبتا ہے كه ) جب لوگ چلے گئے میں نظر بچا كرد مجتار ہاتو حضرت قد وس لاش كے باس جاكر چيكے ہے باتيں كرنے ككے جب ميں سر ہوكيا تو فورا آپ نے سيد الشہداء کے چبرے پر چاورڈ الدی اور خاموش ہو گئے۔ایک روز پہلے ہی ہمیں آپ نے سید الشہداء کے شہادت کی خبر دیاری تھی، جب کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ویکھتا ہوں کہ بھیٹروں کے بیج قلعہ میں بھو کے پھررہے ہیں اوران کی مائیمیں ویٹمن کی خوراک بن چکی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان ہے بھی زیادہ بھوکے ہیں اوران ہے بڑھ کریتیم ہیں۔ پھرآ پ نے اپنا ہاتھ سیدالشہد اء کے کا ندھے پررکھ کرفر مایا کہ پیشین ہے گا، د جال ثابت نہ ہوگا۔ تو یمی ہوا کہ دوسرے دن رجعہ کا ظہور ہوگیا۔ چنانچہ وشمن بزیدیوں کی رجعت ثابت ہوئے ،سیدالشہد اءنے رجعت حینی کارتبہ پایا۔عباس قلی خال نے ابن سعد کی رجعت قبول کی اورمیدان کارزار رجعت کر بلا ثابت ہوا' کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جگہ خقانیت کا حجنڈ الہرائے وہی مقام کر بلا بن جاتا ہے اور پیجھی حدیث میں آیا ہے کہ عاليس*روز تك قائمً* 

مئلدرجعت

بامراللدامام حسین ﷺ کا بدلہ لے گا پھراس کے بعد ہرج مرج ہوگی ۔رجعت کے متعلق تو یلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضورعلی ﷺ کی رجعت فوری اور چشم زون میں ہوا کرتی ہے اور اس کی

> 125 عقيدة خالتين المناه **Click For More Books**

الكاوينة جلدة تین قشمیں ہیں۔**اوّل**:رجعت بالتولد جیسےخو دعلی ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں موکی ہوں ، میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ آپ کی اور ان کی جسمانیت الگ الگ بھی۔ ووم: رجعت بالاشراق *جيباً لـ روايت ش بي كه* ارواحكم في الاروح واجسادكم في الاجساد ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وذكركم في الذاكرين "تنهاري روحیں روحوں میں روشن ہیں تمہارےجسم اجسام میں، تمہارے نفوس نفسوں میں، تمہاری قبریں قبروں میں اور تمہاراذ کر ذاکرین میں روثن ہے''۔ سوم: بروز اور رجعت کسی اور طریق ہے جس کوصاحب الرجعۃ ہی جھے سکتا ہے دوسرے کولیافت ہی نہیں کدوریافت کر سکے۔مگر بیضروری ہے کدرجعۃ تناتخ اور حلول نہیں ہے اور نہ ہی اے اتحاد کہد سکتے ہیں بلکہ بیدووسری فتم ہے جو تناسخ وغیرہ ہے الگ ہے۔ یہ بھی یا درہے کہ رجعت دونوں سلسلوں (نوری و ناری) میں چلتی ہے جس طرح کہ رات دن بدلتے رہتے ہیں اور رجعت نوری وظلماتی د کھاتے رہتے ہیں۔ بیقول کہ امام آخرالزمان ہزار سال کے بعد ظاہر ہوگا اور قاتلان حسین بھی ظاہر ہوں گے اور بیان کے امام حسین رہے کا بدلہ لے گا۔ اس کا پیمطلب نہیں ہے جو ظا ہرعبارت ہے معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کا کوئی دوسراا ورمطلب ہے جواہل باطل سمجھ سکتے

112 (١٢٨١) عَفِيدَةُ خَمُ النَّهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ اللّ

قدوس نے اپنے خطبہ از لیہ میں پہلے ہی بتادیا تھا۔ پینیٹس (۳۵) آ دی دشمن کے مقتولوں

Click For More Books

کے بڑے سرگروہ تھے اس لئے ان کواٹھا کرآمل لے گئے اور جب سعیدالعلماء کو پیخبر ملی کہ شای فوج کوشکت ہوئی ہے تو اس کو خت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حضرت قد وس اس پر بھی حمله نه کردین حالا نکه جناب کااراده سلطنت با طنبیة قائم کرنے کا نتما تا که لوگ اپنی رضا مندی ے اس باوشات میں داخل موں جیبا کہ ﴿ كَالْحُواهَ فَي اللَّهِ يُنَ ﴾ سے ظاہر ہے۔ اور ظا ہری سلطنت قائم کرنے کی نیت نہ تھی کیونکہ اس میں جبر واستبداد ضرور ہوتا ہے اس لئے سعیدالعلماء نے رات دن پہر ہلگوا دیا اور مجھی جناب قد وس کے خوف ہے آپ کوغشی بھی ہوجاتی تھی اور گھرے ہاہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔اس کی وجہ پتھی کہ حضرت قد وس نے آپ کو دعوت مناظرہ دی تھی مگرآ پ نے نہ مانی۔ پھر دس دن تک کا مبابلہ پیش کیاوہ بھی منظور نہ کیا اخیر جلتی آگ میں داخل ہو کر صحیح وسلامت نکلنا پیش کیا مگروہ بھی آپ نے نہ مانا۔اورسلطان ناصر الدين سے امداد طلب كرنے يرمجبور مو كئے تھے۔ (مصنف نقطة الكاف كابيان سے که ) میں ایک دفعہ بارفروش گیا تو وہاں لوگوں میں خوب چل رہی تھی کہ جب قد وی مرتد ہیں تو علائے اسلام ان ہے مقابلہ کے لئے کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان ہیں تو لڑائی کیسی؟ تچھاہل علم خاموش ہیں مگریہ خاموشی چے معنی دارد؟ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ای اختلاف رائے میں سعیدالعلماء نے عباس قلی خال کولکھا کہ قد وسیوں پرٹم خود حملہ کر دو کیونکہ شنرادہ کو

فکست ہو پیکی ہے اور قد وی بھی بے خرچ ہورہے ہیں

قد وسیوں کی دوسری لڑائی اس لئے تمہارے نام پر فتح ہوگی ۔ مگراس وقت وہ سلطان محمد باور کی تجہیز و تکفین میں مصروف

تفااس لئے وہ جواب بھی نہ دے سکا لیکن سعیدالعلمانے بار بارلکھ کراس کوآ مادہ کڑی لیا۔ مگراس نے بیاعتراض پیش کیا کہ اگر بیلڑائی جہاد ہےتو سعیدالعلما اور دوسرےعلائے

> المُعْمِدُةُ خَالِلْبُولُا السَّالِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ **Click For More Books**

اسلام اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ یا کم از کم عوام الناس میں تحریک کیوں نہیں کرتے کے وہ الزائی میں بھرتی ہوں مگران کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔ بہرحال عباس قلی خان قلعه قد وبيه كے قریب ایک گاؤں میں جااتر ا۔اس وقت حضرت قد وس نے تحكم دیا ہوا تھا كه وتمن کی لاشوں سے سر جدا کر کے قلعہ کے اردگرد لاٹھیوں بر کھڑے کردو۔ شاہی لشکرنے جب بیمنظرد یکھا تورعب کھا گئے اور چھیے ہث کر تیاری کرنے گلے اور حضرت قدوس کواس وقت غنیمت بے شار حاصل ہو چکی تھی۔ آپ قلعہ کے اندر مزے اڑاتے تھے، خوراک و یوشاک بر دل کھول کرخرچ کرتے تھے، سامان رہائش شاہانہ طور پر فراہم کرلیا ہوا تھا اور فرماتے تھے کہ بیآل محمد کا دور حکومت ہے۔محمد سن برادرخوردمحمد سین سیدالشہد ا وبشروی ابھی انیس سالہ جوان تھا کہ پندرہ قد وسیوں کی معیت میں دشمن پرحملہ آ ور ہوا اوراس وقت وشمن کی تعداد تین سوے یا پنج سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہاتی بھاگ گئے (مصنف نقطة الكاف كاقول ہے كه ) ميں نے اس سے پہلی دفعہ طہران ميں ملا قات كى تقى

خاندان بشروی

اس وفت اس کی والدہ اور ہمشیرہ ( زوجہ ابوتر اب قزوینی مرید سید ) بھی ہمراہ تھیں بیعورت

جب كربلا پېنچى تو صرف فارى ميں لكھ يراھ على تھى ۔ مگر جب طاہرہ ہے بيعت ہوكروا پس آئى

تو آیات قرآ نیه کی تفسیر میں اس کوخاص لیاقت حاصل ہوگئی تھی گویا پیرطا ہرہ کی برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت قصید ہے بھی لکھے تھےاورا پناا خلاص و کھایا تھا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیخاندان نوڑ علی نور ہے جب محمد حسن واپس آیا تو حضرت قدوس نے دستار اورعلم عنايت فرما كرايئ تمام كشكرول كاجرنيل مقرر كرديا تواس وفت حضرت امير كاقول يورا

114 (١٢سا) عَفِيدَةُ خَمُ النَّبُوعُ الْجِدِيدُ

جبكهابهى وه كربلاكي زيارت كربى چكا تفايه

ہوگیا کہ یخوج نادمن قعرعدن (یعنی بالا بوشرے آگ نظے گی) اَبَیَض اَبَینَ کَصْفَقُ (شنن گھاس کی طرح سفید ہوگی) اِسْمُهٔ مُحسَیْن وحسن (اس کانام سن ہیا حسین ہے) '' بیجم البلدان' میں ہے کہ اَبْیَن وہ علاقہ ہے جس میں عدن واقع ہے بینار جب باب سے الگی تو نور بن گئی ( کیونکہ جروئی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اس جب باب سے الگی تو نور بن گئی ( کیونکہ جروئی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اس امرکو طور کھ کراس نارکو بیضاء کہا گیا ہے ورنہ وہ تو سفید نہیں ہوتی۔ (نارے نور کا معماص کرو)

#### ، باب پنجم وعشم <sub>) د</sub>باب پنجم وعشم

علی گرباب نے پہلے سال باب ہوئے کا دعویٰ کیا تھا دوسر ہے سال جب آپ نے مقام ذکر کا ظہار کیا تو بابیت گرحین بشروی سیرالشہد اء کے سردکردی تھی اور یہ پانچویں باب بن گئے تھے۔ باب سوم نے اسی وجہ ہے آپ کا ٹام گرحین کی بجائے السیملی رکھ دیا تھا جب قد وسیوں کے پہلے حملے میں باب پنچم کی وفات ہو چکی تو بابیت آپ کے بھائی حمن کے سرد ہوگئی اوروہ باب خشم ہوگئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ ) اس قسم کی تین با تین ہمیں تو سجھ میں نہیں آتیں ان کو اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ صاحب اللدار ادرای بھا فیھا" مالک مکان اپنے مکان کی اشیاء کو خوب جاتا ہے۔ '' فتذ آخر الزیان کے متعلق بھی جو کچھ روایات میں ندکور ہے ان کے اندرونی مطالب بھی اہل بیت ہی کومعلوم ہیں جن کوصرف مقول کا ملہ بی سمجھ عتی ہیں۔ اس کے بعد دشمن نے ایک برخ کے اوپر چارچو ہے گرا کرکے عقول کا ملہ بی سمجھ عتی ہیں۔ اس کے بعد دشمن نے ایک برخ کے اوپر چارچو ہے گرا کرک خوف خاکر ہیز بھی کردیا اور طہران سے آتش خانہ بھی متگوالیا مگر تا ہم اہل علم کوقد وسیوں کے خوف خاکر ہیز بھی منظور کرلیا کیونکہ خوراک کم ہور بی تھی۔

115 مقيدة خياللغان المارية (129) Click For More Books

بھوکے قد وسیوں کے جیرتناک حالات

اورسامان جنگ ختم ہو چکا تھاصرف دوسوگھوڑے تھے بچاس گا نمیںاور یا بچ سوبھیٹر بکریاں۔ آپ نے اپنے لشکر کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ کیاتم قلعہ میں اپنا پیٹ یا لئے آئے تھے؟ تم اینے چاتوک (خوراک کی تھیلیاں ) ان جانو روں کے سپر دکر دو کیونکہ ان کوخوراک کی تم ہے بڑھ کرضر ورت ہے۔رفتہ رفتہ دغمن نے ہرطرف ہے گھیرا ڈال لیااور جوقد وی باہر نکاتا تفااے قید کر لیتے تھے چنانچے ایک دفعہ ملاسعید ہرز کناری جائے اور کھانڈ لینے کوایک جمعیت

کے ساتھ باہر نکلاتو وہ بھی گرفتار ہوگیا گواس سے پیشتر علائے نور کوا ثبات بابیت کے متعلق بہت ہے ثبوت لکھ کر بھیج چکا تھا اور ان کو قلعہ کے حالات بھی حضور ہے اجازت حاصل کرکے بیان کرچکا تھا جس برانہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر انصاف محوظ ہوتو باب کی

صدافت میں کلام نہیں ہے مگراب جو دشمن نے بکڑ لیااورا ندرون قلعہ کے حالات یو چھتے ہیں

تو خاموش ہوجا تا ہے۔ ہاں محم<sup>حسی</sup>ن قتی اس کے بعد جب گرفتار ہواتو اس نے سب کو بتا دیا تھا۔اس وقت قدوس کا پیچم تھا کہ نا قابل خوراگ گھوڑے قلعہ سے باہر نکالدواور جو قابل خوراک ہیں ان کو ذنح کرکے کباب بنا کر کھاؤ تو قدوسیوں نے کباب کھانے شروع کردیئے مگران کو بدمز ہ معلوم ہوتے تھا ایک دفعہ حضرت قدوس نے ایک کہاب کھا کر فرمایا که "آبا کیا بی لذیذ ہے"! تو اس روز ہے تمام قد وسیوں کو کیاب لذیذ معلوم ہونے

لگ گئے ۔ محمد سین قمی کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ قد وس کی حکومت باطنی ہے، ظاہری نہیں۔ اس لئے آپ سے رخصت حاصل کر کے قلعہ ہے با ہر نکل آیا اور آپ نے اس لئے رخصت وے دی تھی کہ اس ہے ہے کچھ نشانات ظاہر ہونے والے تھے اس لئے جب وہ رات کو این دودوستوں کے ہمراہ قلعہ ہے باہر آیا تو زور ہے کہنے لگا کہ مجھے گرفتار کرلوتوا ہے شمرادہ

130 عِنْ دَقَ خَلْمُ النَّبُوعُ المِلْمُ 130

کے باس گرفتار کرکے لے گئے تو شنرادہ نے اس کی بہت خاطر و مدارات کی کیونکہ وہ

الكامينية جلدا اساعیل فتی کا دادا تفااور ایک شرف خاندان ہے تعلق رکھتا تھا۔ شنرادہ نے پوچھا تو کہنے لگا کے قداوس نے ہمیں بڑی امیدیں دلا کراپنی طرف دعوت دی تھی مگر کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ پیراس نے بتایا تھا کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا مگرسب جھوٹ نکلااس لئے میں اس کوجھوٹا مدی سمجھ کر باہر فکل آیا ہوں۔ بیقر مرجن لوگوں نے سی تو ان کے واسطے فتنہ بن گئی۔ کیونکہ کچھ در بعداس نے اپنے بیانات بدل کر کہا کہ جس عقیدہ پر ہوں میں اس سے تا سُبنیں ہوں، ضرورت بہے کہتم تو بگرو۔اس تخالف بیانی پرشنرادہ کو بیشک پیداہوا کہ شاید جاسوں ہے اس لئے جھاور قدوسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خانہ میں بھیج دیا گیا۔اب قدوی نازک حالت میں ہوگئے، کیونکہ گھوڑے بھی ختم ہو چکے تھے تو گھاس کھانا شروع کر دیا اور جب وہ بھی نہ ملاتو گرم یانی پر گزارہ کرنے لگے اور لشکرنے چاروں طرف دمدے بنائے جس پر بیٹھ کر گولی چلانی شروع کر دی اس لئے فقد وہی نندز مین گڑھے کھود کر رہنے گئے۔ اب اور پیر مشکل آیڑی کہ قلعہ ماز ندران کی زمین میں پانی قریب تھااس لئے کیچڑ میں ان کور ہنا پڑا اور جوبھی باہر نکلتا تھا مارا جاتا تھا۔ مگراس وقت بھی حشرت قد وس نے یوں کہا کہ من عوفینی فقد اشرك (جس نے مجھے شاخت كيا وہ مشرك ،وكيا) وَ مَنْ لَمُ يَعُرِفُنِي فَقَدُ كَفَرَ (جس في مجھ شاخت نبيس كياوه كافر جوكيا) وَ مَنْ قَالَ فِي حَقِي لِمَ وَهِمَ فَقَدُ جَحَدَنِني (اورجس نے میرے کام میں فطل دیایا چون و چرا کی تو وہ میرامنکر ہوگیا ) اور پیہ بَهِي لَهَا لَهُ مَاعَبَدُتُّكَ خَوْفًالِنَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ بِلُ وَجَدْتُكَ أَهُلاً لِلْعِبَادَةِ " ياالله مين في تيري عبادت اس لينهين كي كه مجهي آك في ورلكنا تهايا مجه جنت کی خواہش تھی بلکہ صرف اس لئے کہ تخبے میں نے عبادت کئے جانے کامسخق مایا ہے۔''شخ صالح شیرازی ملاتقی قزوینی کا قاتل جب باہر نکلاتو گولی کا نشانہ بن گیااوروہیں

مر گیا،اے فن کرنے گئے تو محمعلی بن جناب آ قاسیدا حمد کوگولی لگی، جودس سال کا بچہ تھااور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

والدکی گود میں بیٹھا تھا تو وہ بھی وہیں سر دہوگیا۔حضرت قندوس کے برآ مدے میں گولدآ بیڑا تو محمصادات نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائے تو آپ نے کہا کہ (السنا علی الحق) کیا ہم حق پر قائم نہیں ہیں؟ خدا کی قدرت ہے وہ گولہ او پر جا کر آسان میں پھٹ گیا اور آ ہے سچے وسلامت کے رہے۔ وشمن نے ایک رات قلعد کی ایک طرف کابرج توڑ دیا اور اندر گھنے لگے مگرقد وسیول نے خوب مقابلہ کیااور دشمن کوشکست ہوئی۔ پھر دشمن نے دوسری رات قلعہ کی ایک دیوار میں باروو کی ایک دیگ رکھ کر آگ لگادی مگر قندوی پہلے ہی وہاں موجود تھے، د بوار پھٹی توانہوں نے دشمن مرفائز کرنے شروع کردیئے۔اس کئے دشمن قریب نہ آ سکااور قدوی صرف تین مرے، بارہ سلامت واپس آ گئے۔ آ قارسول مہمیزی قلعہ ہے باہرنکل آیا۔ شنرادہ نے اس کی خاطر و مدارات کی مگر عباس قلی خان نے اس پر تشد د برتا اس کئے اسے آل کیا گیا۔اس کے بعد دس دس ہوکرتنی قدوی اور نکلے جن کو گرفتار کر کے آمل ساری اور بارفروش میں بھیج دیا گیا۔اس کے بعد شنرادہ نے علم دیا کہ ایک جگہ سے قلعہ مسمار ہو چکا ہے اور قدوی اس کومرمت نہیں کر سکے اب جو محف سب سے پہلے علم شاہی لے کر قلعہ میں واخل

ہوگا اس کو پانچ سوتومان (ایرانی روپ) دیئے جائیں گئے دوسر نیمبر کوتین سو۔ چنانچہ سات ہزار کی جمعیت میں شاہی فوج نے حملہ کر دیااور ایک سپاہی انعام کی خاطر مسار شدہ جگہ ہے آگے بڑھا تو فورا اسے کیے بعد دیگرے دو تیرآ گئے جن سے وہ و ہیں سر دہوکررہ گیا اور اندرے قد وسیوں نے ایسا بخت مقابلہ کیا کہ شاہی کشکر کو پسیا ہونا بڑا۔

قتل قندوس وقند ويسين

اب سلیمان خان طہران ہے آیا کہ قلعہ کی طرح فتح کرے خواہ جرواستبداد ہے یا دھوکہ فریب ہے اور یاکسی اور طریق ہے۔ تو ان کی خوش قشمتی ہے حضرت قد وس نے ایک خط

روانہ کیا کہ ہمیں اپنے وطن کو جانے دو۔شنراد واورعباس قلی خان نے اس درخواست کوغنیمت

118 المنافقة عنم النبوة المسابقة المنافقة المنا

الكامينية جلدا سمجھ کرمنظور کرلیااورقر آن شریف برمہر لگا کر ( حسب دستور )امن لکھ دیااورا یک گھوڑاروا نہ کیا تو حضرت قدوس اس برسوار ہوکر دوسوتمیں آ دمیوں کی جمعیت میں شنر ادہ کے باس پہنچ گئے اور جب دعوت ہو چکی تو شنرا دہ نے یو چھا کہتم لوگوں نے بیفساد کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت قدوں نے جواب میں کہا کہ محمد سین بشروی سیدالشہد اءنے اس فتنہ کی ابتداء کی تھی جس ہے ہم ان مصائب میں بڑے ہوئے ہیں۔آپ نے تھم دیا تو سیدالشہد اءیر لعنت برسائي گئي۔ (مقوله مصنف) درحقیقت بیکلام کچھاورمعنی رکھتا تھا جوصرف راز دان بى تجھ كتے تھاس كئے بيكھى ايك اور فتنه ہوا۔ پھر شنرادہ نے حکم دیا كہ حضرت آپاپ مریدوں کو حکم دے دیں کہ ہتھیار رکھ دیں تو آپ کے حکم پر کسی نے ہتھیار رکھ دیئے اور کسی نے ندر کھے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو میرے کہنے پر ہتھیار نہ ڈالنا گرشنرادہ نے بہت زور دیااور قد وی نے بھی بار بارتھم دیا تو مریدوں کو پیخیال پیدا ہوا

کہ شاید ہیہ بلداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو پیکی ہے اور بلخصوص ملا یوسف خوی نے بھی یمی حکم دیا تو مریدوں کواور بھی یقین ہو گیا۔اس کئے سب نے ہتھیار کھول دیئے اور منتظر رہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے مگر جب شنرادہ ناشتا کھا کر فارغ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ جا درے نکلے ہی تھے کہ آپ کو گرفقار کرایا گیااور آپ كے خواص بھى گرفتار كر لئے گئے، جن ميں سے بعض كے نام يہ بين: محمد حسن محمد صادق خراسانی،مرزامحدصادق،محد حسن خراسانی، نعت الله آملی،محد نصیر قز وینی، پوسف اردبیلی،

عبدالعظیم مراغه اور محد حسین فتی اور باتی تمام قد دی قبل کئے گئے۔ (آپ کی پیشنگو ئی صادق

نگلی کہ اس زمین پراس قدرخون حلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک پہنچ جائے گا) اور ان کی

لاشیں باہر پھینک دی گئیں ، نہ جلائی گئیں اور نہ ڈن ہوئیں ۔اب قد وس کو ہمعہ خواص کے بار فروش لایا گیا مگربعض کہتے ہیں کہ خواص میں ہے بھی کچھآ دی وہیں معر کہ کارزار میں قتل 119 (١٢ساء) النبوة عَلَم النبوة المسارة المسار **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوينية جلده کئے گئے تھے۔جن کے نام یہ ہیں: محمد حسن ہمرزاحسن اور محمد نوری۔اب قدوس نے طہران پہنچ کر یا دشاہ سے ملا قات کرنے کی درخواست کی اورشنرا دہ ابھی اس برغور ہی کرر ہاتھا کہ سعیدالعلماء نے کہلا بھیجا کہاہے وہاں مت بھیجنا کیونکہ بیتو یادشاہ کامن یاتوں ہی میں موہ لیگا۔اس نے چارسوتومان (بقول شخصے ایک ہزارتومان) وے کرفتہ وس کوخریدلیا اورقتل کرنا شروع کردیا میک پیلے تو دونوں کان کاٹ ڈالے پھر تیر ہنی ہے سر بھاڑ کر دونکڑے کر دیا۔ اس کے بعد قبل گاہ میں تھیجد بیا اور کیڑے اتار لئے تو لوگ اس پر تھو کتے اور مخصیل ثواب کی خاطرآپ کو گھونے مارتے تھے جیسا کہ احادیث ائمہ میں پہلے بیان ہو چکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے آخرا یک طالب علم نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا مگر خون نہ نکا تو کہنے لگا کہ میرے خوف ہے خون بھاگ گیا تھا۔ ارادہ ہوا کہ آپ کی لاش جلا تمیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی مگروہ نہ جلی ، پھر ٹکڑے گئڑے کرے باہر پھینک دیئے مگرآپ کی عقید تمندوں نے تمام کلڑے جمع کر کے ایک ویران مدرسہ میں فن کر دیتے جس کے متعلق جناب نے ایک سال پہلے ہی جب یہاں ہے کہیں جارہے تھے فر مایا تھا کہ یہی میرا مقتل ہےاور یہی میرامدفن ہے۔اورخطبہاز لیہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں خودایے آپ کو دفن کروں گااس ہے مراد پیتمی کہ جھے کوئی دفن نہ کرےگا۔ دعوائے مسیحت

اس لڑائی ہے پہلے ایک سال جناب قدوس نے اپنے گھر والوں سے کہد دیا تھا کہ اب کے سال مصائب آسمين عمر تمهين صبر كرنا موكا آب كے باب كانام آقاصالح تھا۔ جب اس نے پہلی شادی ایک باکرہ ہے کی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کاحمل اس پیٹ میں موجود ہے تو آپ نوماہ کے بعداینے باپ کے گھر پیدا ہوئے اور مال مرگئی، باپ نے دوسرا نکاح کیا جس

> المنافعة عَلَمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ **Click For More Books**

ے ایک لڑ کا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور سوتیلی ماں نے آپ کی پر ورش کی تھی۔ ایام فتنہ میں

الكامينية جلداة شنرادہ نے سب کوقید کر کے آپ کے والد ہے کہا کہ قلعہ میں جا کراینے بیٹے ہے کہو کہ دعوا مے قد وسیت جیوڑ دو۔ آیکاوالد قلعہ میں آپ کے پاس آ کرکھڑ ابوگیا اور عرض کرنے کو ہی تھا کہ آپ نے لفظ بلفظ شنزادہ کا حکم سنا دیا۔ پھر فر مایا کہ چلے جاؤ میں تمہارا بیٹانہیں ہوں ( كيونكه يل بأكره كے پيك حتمهارے يہلے فكاح ميں پيدا ہوا ہوں) تمهارا بيٹا وہى ہے جود وسرے نکاح سے پیدا ہوا تھاو وایک دن ہیزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو و ہ اسے گھر کاراستہ بھول گیا تھا'اس وقت ہے وہ فلال شہر میں موجود ہے۔ جاؤا ہے اپنا میٹا بناؤ۔ میں تیرانطفہ نہیں ہوں، میں تو سیح ہوں جو با کرہ کے پیٹ سے تیرے گھر خاہر ہوا ہوں اورتم کومصلحت وقتی ملحوظ رکھ کر ہائے بٹالیا تھا۔ ہاپ نے تلخ جواب یا کرر جوع کیااورشنرا دہ ملتجی ہوا کہ جب میراوہ بیٹا بی نہیں ہے تو میں کیسا کرسکتا ہوں؟اسلئے شنرادہ نے اسے رہا کر دیا۔

#### قاتل قندوس

جناب قدوس كول يريد حديث صادق آئي كدر ان القائم تقتله سعيدة من اليهود فی قاد طهوان)" امام الزمان کوسعیدہ یہوون مقام طبران میں قتل کرے گی۔''لعنی سعید العلمهاءاسكو مازندران ميں قبل كرے گا ، كيونكه وه زن سرشت تھا، نەتبھى جہاد ميں نكا اور نه قلعه کی لژائی میں شریک ہوا بلکہ اپنے گھر ہی خوف کھا تا رہا۔اور شاہی پہرا لگوا دیا تھا اور واڑھی بھی چھوٹی تھی، اس کے آباو اجداد یہودی تھے۔اور قارطبران سے مراد مارز عدان ہے۔ قتل فقد وس کے بعد ہاتی قیدی کچھ 🕏 ڈالے جیسے

### اسيران قدوس

سيدعبد العظيم اور ملا صادق على خراساني نصير قزويني ، محد حسين فتي اور كچھ بارفروش ميں مارڈا لےاور کچھساری میں اور دویا بی نعت اللہ ومرزایا قرخراسانی آمل میں قتل کئے گئے۔

> 135 عقيدة خاالنوع اجداد **Click For More Books**

الگافی پی جلدون مرزاباقر کو جب قبل کرنے گئے قوامیر الغضب یعنی جلاد کی زبان سے حضرت قدوس کے شان ایس پیچھ گند سے افظ نگے تو مرزانے فورااس کے ہاتھ سے تربہ لیکراپنی بیڑیاں تو ڈکراس کوائی کے تربہ سے مارڈ الا۔ اور میدان میں شیر کی طرح گر جنے لگا تو شاہی لوگوں نے دور سے اس پر تیم برساکر مارڈ الا۔ (قادیانی تعلیم میں قدرت ثانیہ، دعوت مباہلہ، دعوت مناظرہ، پیشگو گیاں، ہروز اور تنائخ میں فرق، دعویٰ مسجیت، تکذیب وتقعد بین قبل سرفد ایاں اور کلام فتنداور ہداء سب پیچھ موجود ہے۔ ناظرین غورسے پڑھیں)

بوب اجناب موسی خدی نجاء میں سے بھے آپ باب کی تلاش میں چریق پنچے تھے جب آپ نے جناب باب سوم کود یکھا تو یوں گئے ہوئے جدہ میں گر گئے کہ ھذار بھی اور جناب باب نے جناب باب سوم کود یکھا تو یوں گئے ہوئے جدہ میں گر گئے کہ ھذار بھی اور جناب باب بوں جو ہر وزی طور پر ظاہر ہوا ہوں ۔ اس کے بعد جناب کی طبیعت بابیة کی طرف منتقل ہوگئ اور سلماس میں آگئے جہاں اوگوں نے آپ کو تجدہ کیا اور آپ نے چالیس روز تک گلقند کے سوا پچھنیں کھایا شنز ادہ حاکم خوی کو خربوئی تو آپ کو بمعہ دوہم راہیوں کے (ملاحسین خراسانی اور شخ صالح عرب) گرفتار کر لیا اور شخ صالح عرب وہی ہیں جو باب ثالث کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ جناب ھندی کر لیا اور شخ صالح عرب کو تو درے اعلان کردیا کہ (انبی اناالقائم )' میں بی امام الزمال موں ۔' تو شخ صالح عرب کوتو ورے مار مار کرمار ڈالا اور باتی دوصاحبوں کو درے دگا کر تشہیر بول ۔' تو شخ صالح عرب کوتو ورے مار مار کرمار ڈالا اور باتی دوصاحبوں کو درے دگا کر تشہیر کیا اور اس کے بعد صحراء میں چھوڑ آئے۔ تو جناب ہندی شہرار زن الروم میں جا پنچے کیا اور اس کے بعد صحراء میں چھوڑ آئے۔ تو جناب ہندی شہرار زن الروم میں جا پنچے

ار المعالمة المعالمة

اورلوگ وہاں پر بھی جمع ہو گئے اور بابیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔انہی ایام میں کسی منافق

نے اڑادی کہ طہران پر ہائی حملہ آور ہونا جاہتے ہیں ،اس لیے ہادشاہ نے تھم دیا کہ جومشتبہ

الكافينية جلداد شخص حضرت باب کولعنت بھیجا ہے چھوڑ دو، ورن*ہ دوسرے کو مار* ڈالو۔ بیچکم من کرملا اساعیل فتی عالم کر بلا جوحضور کامخلص عقید تمند تھا۔ بابیوں میں اثنائے وعظ میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حضور کی تصدیق کر لی ہے تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں'اس لئے میں توقتل اختیار کروں گاورجس کی مرضی ہومیرے ساتھ شامل ہوجائے' توجیھ بابی آپ کے ہمراہ مرنے کو تیار ہوگئے۔جن کے نام یہ ہیں قربان علی درویش ،سید محد حسین ترشیزی اور سیدعلی جو حضور کا خالو تھا،ملاتقی کرمانی،مرزا گرحسین تبریزی اورایک مراغه کا آ دمی اور باقی تمیں بابیوں نے اپنا مذہب یوشیدہ کرلیا تو یہ فکا گئے اور باقی قتل کئے گئے۔ قربان علی کوقل کرنے ملکے تورشتہ داروں نے شور مجایا کہ بیہ بابی تیں ہے۔ویسے بی شبہ میں گرفتار کرلیا گیاہے، مگراس نے زور ہے اعلان کر دیا کہ میں بابی ہوں۔اب سانوں کوٹل کر کے ایک ہی قبر میں فن کر دیا گیا۔ جس جگہ بیساتوں فمن کئے گئے اس کوگوا کب سبعہ کا مقام کہتے ہیں۔(مرزائی تعلیم میں اپنی موت کی خبر ، دعوئے امامت اپنی تعلیم کومو جب نجات قرار دینا، اپنے مذہب کی راز داری اور ا پناتقترس سب کچیموجود ہے)

با باپ

سیدیچی کو حضور نے تبلیغ کلمة الحق کا حکم دیا تھا تو آپ میں جلال اور انقطاع عن الخلق کے آثار نمودار ہوگئے ( گویا بابیت کا مرتبہ حاصل کرلیا ) آپ پہلے ہی گہا کرتے تھے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ مجھے کس نے قبل کرنا ہے اور مجھے کس جگہ مرنا ہے۔ شہر یزہ میں وار دہوئے تو آپ نے تضرح کردی۔ لوگ بیعت میں داخل ہوئے تو حاکم شہر نے گرفتار کرنے کو لشکر بھیجا مگرایک قلعہ میں پناہ گزین ہوگئے۔ اس لئے لڑائی ہوئی جس میں شاہی آوی ہیں تک مرکئے اور بابی صرف سات ہی مرے۔ کچھ دنوں بعد ہمراہیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا

123 مقيدة خياللبوا المارية (123 Click For More Books

الكامية جلداة تو آپشیرازکو بھاگ گئے اور وہاں ہےا ہے وطن مالوف تیریز میں پہنچے جہاں آپ کی بیوی اور بال بيج تنے۔ تو حاكم شهر نے ان كوشهر بدر كر ديا تو آپ نے ايك پرانے قلعه ميں بناه لي، جوشہر سے باہر تھا۔ ایک دفعہ محد میں منبر پرچڑ ھاکر خطبہ دیا کہ ابن رسول ہوں اور میں سیج کہتا ہوں کہتم میری مدوکروورنہ میرے دادا کی شفاعت شامل نہ ہوگی ۔ توستر ہ آ دمی قلعہ میں جمع ہو گئے جن کووالی شہرنے محاصرہ میں لے لیا اور لڑائی ہوئی اور وشمن کو شکست ہوئی ۔ اس کے بعد شنراده فربادنے شیرازے شاہی لشکرروانه کیا جس نے گھیرا ڈال لیااور باہمی مقابلے شرو ع ہو گئے اخیر پر تنگ آ کر حاکم شہرنے کہلا بھیجا کہ آپ قلعہ سے باہر آ جائے اور امن وچین ے جو جا ہیں کرئے او آپ باہرا گئے ۔اورسرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہایت تعظیم ونکریم کی اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوس سے دن حکم ہوا کہ آپ بارک سے باہر نہ جا تھی۔ جب ہمراہیوں نے سناتو کہنے لگے کہ ریکونی ثابت ہوئے میں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جوخلیفہ مامون نے علی بن موی الرضی کے ساتھ کیا تھا۔ اس پرلڑائی حیر گئی تو سرکاری آ دمیوں نے معافی مانگ کرکہا کہ کسی جابل نے بیتکم امتناعی جاری کرویا تھاورنہ ہم تو آپ کو حا در (بارک) ہے رو کنے والے نہیں ہیں۔اس لئے آپ اپنے مریدوں سے کہدویں کد گھر علے جائیں' تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو فورا شیخ کو گر فقار کرلیا اور جو کچھ تھا سب لوٹ لیا۔لوگوں نے کہا کہ امیرغضب بڑا جاہر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ میرا قاتل نہیں ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سید آل رسول کو میں قتل نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے وہ آ دمی پیش ہوا کہ جس کے دو بیٹے شیخ کے ہاتھ سے قبل ہو چکے تھے تواس نے آ کرگر بیان

پکڑلیااور دوسرول نے سنگ ہاری شروع کر دی میہاں تک کہ آپ مر گئے تو امیر فضب نے آپ کی گردن کاٹ ڈالی اور آپ کے ہمراہیوں کی گرد نمیں اڑا دیں۔ پھر لاشوں میں جموسہ بھر کرسروں کے ہمراہ سب کی تشہیر کردی۔

> 124 عَقِيدَةٌ خَالِلْهُ وَ الْمِلْمُ الْمُ **Click For More Books**

الكافينين جددة

### واقعهز نجان

روایت ہے کہ جناب ذکرنے جب بابیت کا دعوی کیا تھا تو آپ نے محمطی سے امامت جمعہ کا تھم فر مایا کیونکہ فروع ( فقہ شیعہ ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلاا جازت باب کے کوئی امام جمعہ نہیں بن سکتا، اے لیے گڑ ہڑ مج گئی۔ کیونکہ حاکم شہرنے باب کوضیافت کے بہانہ سے گھر ہلا کر گر فنار کرامیا تو لوگ اس کے گھر پر ٹوٹ پڑے اس لئے مجبور اُاسے چھوڑ نا پڑا اور آپ نے ہزار آ دی کی معیت میں ایک قلعہ پر قبضہ جمالیا اورلڑائی شروع ہوگئی۔جس میں وثمن کو ہار ہا شکست ہوئی یہاں تک کہ نصف زنجان پر ہا ہیوں کا قبضہ ہوگیا۔اب انہوں نے انیس سنگر ( دمدے ) بنائے اور ہرایک نگر پر انیس انیس آ دی اسم واحد کے برابرمقرر کئے ' تو یا کج وقت منا جات کا انتظام یوں ہوا کہ آیک کہتا تھا'' اللّٰہ اَبْھیٰ ''اور دوسرےاس کی پیروی کرتے جاتے تھے' یہاں تک کرترانوے دفعہ اسم محرکے برابر بیاسم دہرایا جا تا تھا مگر جب لرُّ انَی سخت زور پکڑ گئی تو کمزور چلے گئے اور ہاتی تین سوئے قریب بابی قائم رہے اور دشمن کے لظكر ميں ہے بھى كچھ باني بن گئے جيسے سيد حسين فيروز كو بى اور كچھ مستورالا بمان ہو گئے جيسے جعفرقلی خاں وغیرہ۔ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے روس کے مقابلہ پر جانا ہے سادات اور فقراء کے مقابلہ پر مجھے علم نہیں ہوا۔ کر دی فوج نے بھی دشمن کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکدان کے افسر نے کہا کہ امام الزمان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان ناصر الدین کے عبد میں ظاہر ہو چکی ہے کہ باز کوراں کا داخلہ در بار میں ہوگا۔ کر دقوم کے مذہبی اشعار بھی ہیں جن میں تاریخ ظہورامام معین تھی اوران کا پیعقبیرہ تھا کہصاحب الزمان خودخدا ہی ہے۔ اس لئے اس فرقہ کو'' علی اللاهی" کہتے ہیں۔ شیخ کی طرف مخاطب ہوکر کہنے گئے کہ اےصاحب الزمان! گواس وقت ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے ' مگرآپ کی ہاتی رجتوں میں

139 Click For More Books

الكاوية جلده ہم ضرور کوشش کر کے آپ کی اعانت کریٹگے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت تمیں ہزار ہے اوپر ہوگئ اور برابرنوماہ تک بیفساد قائم رہا۔ یا بی صرف تیں سوساٹھ تھے اس لئے باب نے حکومت کولکھا کہ ہم سلطنت کے طلبگارنہیں ہیں بلکہ ہمارا مقصدتو صرف دین الہی ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ علمائے اسلام کوہم ہے مناظرہ کے لئے جمع کریں تا کہ حق ظاہر ہوجائے ورنہ جمیں آواد کردیا جائے تا کہ ہم کسی دوسری جگد چلے جا کیں مگر حکومت نے کہا کہ ہم اڑائی ہی کرینگے تب مما لک غیرے سفارشیں بھی آئیں مگر مفید نہ پڑیں۔اس کے بعد روم وروس کے سفیر باب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ جمارا ان لوگوں ے ظہور جمۃ کے متعلق تناز ع ہے جس کا فیصلہ تین طریق ہے ہوسکتا ہے کہ یا تو دس روز کا مبلله کریں یامناظرہ کریں اور یا جلتی آ گ میں واخل ہو کرضیح وسلامت نکل کر دکھلا کمیں مگر پھر بھی حکومت نے لڑائی کو جاری رکھا دونوں سفیر واپس چلے گئے لڑائی شروع ہوگئ۔ ایک وفعه حضرت باب ننگر پرچڑھے تو ایک سیاہی نے دورے آپ کو تیر کا نشانہ بنایا تو آپ وہیں سر دہوگئے۔اب بالی لڑتے تھے مگران کاسر دار کوئی نہ تھا جس ہے دشمن کو کمال جرت ہوئی کہ بیاوگ اپنے ندجب برکس جانفشانی ہے لڑرہے ہیں تو پھران کوامن دے کرتھم دیا کہ قلعہ ہے باہر آ جا کیں 'تو نکلتے ہی ان کو مارڈ الا اور حضرت باب کی لاش کوجلا دیا۔ بابیوں کے بال بيح غلام بنائے گئے ، مال اوٹ كھسوٹ سے برباد كيے گئے ، تواس وقت حديث فاطمه كي صداقت ظاہر بوگئ كه الداعي الى سبيلي والخازن لعلمي هو الحسن واكمل ذلك بابنه محمد وهورحمة للعلمين.عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبرايوب فتذل اولياؤه في زمانه وتتهادى روسهم كرؤس الديلم فيقتلون ويحرقون مرعوبين وجلين وتضبغ الارض بدمائهم وتظهر الونة

126 المالية ا

والويل في نسائهم اولئك اوليائي حقا بهم ادفع كل فتنة عمياء وبهم

الكافينية جلدة

اکشف الزلازل و الاصال والاغلال اولئک علیهم صلوت من ربهم ورحمة واو آنک هم المهتدون. میرے مسلک کی طرف وجوت دینے والا اور میرے مسلک کی طرف وجوت دینے والا اور میرے علم کاخز افجی وہ صن ہے اور اس کی بیجیل اس کے بیٹے محمہ ہوئی ہے وہ رحمۃ للعالمین ہے۔ اس میں کمال موسوی ہے اور جلال عیسوی اور صبر ایو بی ۔ اس کے تا بعد ارز لیل ہوں گے، ان کے سرکا فروں کی طرح پھر ائے جا کیں گئان کوخوفز دہ حالت میں چلایا جائے گا زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی گریدوز اری ان کی جورتوں میں ظاہر میں چلایا جائے گا زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی گریدوز اری ان کی جورتوں میں ظاہر ہوگی میرے ہوگی اور وہی ہدایا جا کا وران کے ذریعہ ہوگا اور ان کے ذریعہ ہوگی اور وہی ہدایت یا فتہ ہوں گے۔

## بإبنهم صبحازل

جناب از ل کا باپ ارا کیین سلطنت کا ایک متناز فر دتھا جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ آپ کی چندا ان پر وانہیں کرتی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت بھاء کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان کیا کہ مجھے ایک دفعہ حضور ﷺ اور حضرت علی خواب میں آئے اور فر مایا کہ ''اس بچہ کی خوب پر ورش کرو، یہ ہماری ملکیت ہے پھر امام قائم کے بیر دکر دینا۔'' تب سے والدہ نے کمال محبت سے پرورش کی تو آپ خور دسالی تک فارتی سے کمال رغبت تھی اور عربی سے پھے میلان محبت سے پرورش کی تو آپ کی والدہ و فات یا گئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بھاء اللہ نے کی۔ ( قول مؤلف نقطة الکاف )

ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کواس سلسلہ میں کیے میلان جوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے بھائی جناب بہاءنے چند مہمانوں کی اپنے گھر پر دعوت کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ) کا تذکرہ کررہے تھے اورا آہ آہ

Click For More Books

الكام ينز جلده کی آ واز ہے منا جاتیں دہراتے تھے تو میرے قلب پر گہرا اثر ہوگیا۔اور جناب ذکر نے جب اپنے عقید تمندوں کوخراسان میں جمع ہونے کا حکم دیا تو جناب از ل نے بھی وہاں شامل ہوئے کا اداوہ کرلیا مگر جناب بھاءنے آپ کوروک دیا' کیونکہ آپ ابھی پندرہ سالہ لاکے تھے کچھ عرصہ بعد آپ کے رشتہ دار مازندران کو گئے تو آپ کا ارادہ ہوا کہ ایکے ہمراہ چلے جا کیں اور وہاں سے خراسان کوسفر کریں مگر جب آپ کے بھائی جناب بھاء حضرت طاہرہ ے مشرف ہوئے اور ارض قدس کی طرف کوج کیا تو انہوں نے آپ کو پانچ سوتو مان تک مالی امداد دی اورآب کچھ عرصہ سبز وار میں رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار ہونے گئے۔ فتند بدشت میں بھی آپ شریک کار تصاور جناب کی محبت میں اپنامال خرچ کرڈ الانتھا۔ جب بارفروش کوواپس آئے توراستدمیں آپ کو جناب قدوس کی خدمت میں شرف باریا بی حاصل ہوا تو جناب نے آپ کوخلوت میں بٹھا کرخطبہ دیا اور مناجا تیں گا کر سنا تیں اس لئے آپ جناب کے دلدادہ ہوگئے۔اس کے بعد بارفر وش کوآئے اور وہاں طاہر ہے ملا قات ہوئی ۔ گراس کے بعد جناب قدوس کی زیارت ہے مشرف ند ہو سکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کوایے زیر تربیت عالم شاب تک پیجایا( قول مؤلف) جب جناب قد وی قلعه مین محصور تنهج توامداد کی خاطر دونوں بھائی ( جناب ازل و بھاء ) قلعہ کوروانہ ہو گئے میں بھی ساتھ ہی تھا ہم تینوں کو دشمنوں نے گرفتار کر کے آمل میں پہنچا۔ دیارات میں حضرت از ل رات کے وقت ایک گاؤں میں روپوش ہو گئے تھے جوآ مل ہے دوفرسنگ کے فاصلہ پرتھااور مبح کے وقت آپ واہل قریدنے آمل پہنچا دیا تھا۔ مگر جب راستہ میں جارہے تھے تو منا جات اور اشعار میں مستغرق تھے تو

128 من النبوة المالية المالية

آمل کے حاکم شرع نے سب کو حد تعزیر لگائی اور جناب ازل کو تیجے سلامت چھوٹہ دیا تو

سیدھے گھر واپس آ گئے۔ ( قول مؤلف) میں آپ کا خاص راز دارتھا اس وقت باب کو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينين جلده جیت کا دعوی نه تھا' مگر حضرت قد وس کی مناجا توں کا آپ کوشغف کمال تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب کو خیال ہوا کہ آپ کو طہران بھیجا جائے کیونکہ گھر پر خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ طہران کوروانہ ہو گئے اور جب حالیس روز کا سفر طے کر چکے تو جناب قدوس کی وفات کی خبر آپ کو پہنچ کئی تو آپ کواس غم ہے تین روز بخار رہا۔ اسکے بعد آپ میں رجعۃ قد وس نمو دار ہوگئی اورآ پ نے جیت کا اعلان کر دیا۔اور جناب ذکر کو جب پی خبر پیچی تو آپ کو کمال خوشی ہوئی۔ جناب نے آپ کی طرف قلمدان، دوات اور کاغذ معة تحریرات خاصہ کے روانہ كرديئے اور خاص لباس بھي آپ كوپہنچا ديا ، اپني انگوشي بھي آپ كوديدي اور وصيت فر مائي كه آب بيان مشت واحد كصيل ميهال تك كد من يظهر الله كاظهور موتواس وقت اس بيان کومنسوخ کردو۔اس کے بعد جناب ہاب(حضرت ذکر) کواینے قتل کے حالات معلوم ہوگئے چنانچے شای حکم ہے آپ کو چریل ہے تہریز پہنچایا گیا۔ اور پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام قائم ہوں اور بیرے دلائل صدافت میرے خطبے ہیں اور مناجات ہیں۔ تو تین روز آپ کوحوالات میں رکھا اس وقت دو بھائی حسن وحسین بھی آپ ے ہمراہ تھے۔

قتل جناب ذكر

جناب حسین آپ کی خاص خدمت وتی کی کتابت پرمقرر تصاور آپ کے کا تب السر
کہلاتے تھے۔ جناب باب نے اپنی کتاب' بیان' بیں لکھا ہے کہ حسین ہے اس کتاب
کے معارف حاصل کرو یے مطلی اور سیدا حربھی آپ کے خاص مرید تھے جو تیریز بیں آپ کی
تبلیغ کرتے تھے اور آپ نے ان کو بھی اتمام ججت کیلئے خطبے لکھ کردیئے تھے' مگر جب حاکم
تبریز کو خبر کی تواس نے مبلغین بابیہ کی تو بین کی۔اور جناب باب کے آنے تک ان کو بھی

129 مقيدة خياللبوا المارية (143) Click For More Books

الكاوينية جلده حوالات میں رکھا تھا۔ جناب باب نے اپنی شہادت سے پہلے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کہ تم خود مجھے مارڈ الوتا کہ دشمن کے ہاتھ سے منہ مرول تو محمطلی نے اس برآ مادگی ظاہر کی تاكد الاموفوق الادب يرعملدرآ مدجوجائ مكرباتي اصحاب في روك ديا-اس في كبا كەمىں تو آپ كاخكم ماننے كوتھااور جاہتا تھا كەآپ كوشہيد كركے خودكشى كراوں توجناب باب نے مسکرا کرا ظہار خوشنو دی فر مایا۔ ثدم آپ نے اپنے اصحاب کوعمو مااور محمد حسین کوخصوصاً حکم دیا کہ تقیہ کرواور مجھ پرلعنت بھیجؤ مگر محمولی نے کہامیں تو آ پ کے ہمراہ تل ہو جاؤں گا تو آ پ نے اس کومنظوری دے دی ۔اسکے بعد باب کی تشہیر کرے مقتل میں لائے تو محملی کو باب کے سامنے یوں قتل کیا کہ پہلے اس ہے کہا کہ تو بہ کرواور رشتہ داروں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے اسلئے اے چھوڑ دو ۔ مگراس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ہمراہ قتل ہوں گا' تو باب کی رضا مندی بھی ہوگئی۔ پھر باب کوزنجیروں میں جکڑ کرتیر برسائے مگروہ سارے زنجیروں پر پڑے اورزنجیرٹوٹ گئے' تو حضرت باب صحیح سلامت، پاس ہی ایک ججرہ تھا اس میں جا گھسے اور جب غبارتهم گیا' و یکھا تو باب وہاں نہ تھے' کہنے گئے کہ وہ آسان پر چڑ ھے گئے ہیں۔ گر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ حجرہ میں ہی موجود ہیں' تب آپ نے لوگوں سے منت ساجت کی اور وعظ ونصیحت شروع کیا مگر کسی نے نہ ٹی اور دوسری دفعہ زنجیروں میں باندھ کرتیر برسائے' تو آپ کوعد دعلی کے برابر تین تیر گلے جن ہے آپ کی وفات ہوئی۔ بقول شخصے دوسری دفعہ تیر چلانے والے آرمینیہ کے رہنے والے عیسائی سیاجی تھے۔ بہر حال آپ کی لاش دوون تک و ہیں پڑی رہی اور تیسرے دن فن کی گئی مگر آپ کے مریدوں نے معلی اور ہاب دونوں کی لاشیں نکال کرریشم میں لپیٹ کروہاں دفن کر دیں جہاں وحید ثانی نے عظم دیا تھا' جہاں آج کل انیس گنبد موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

130 من المنافظ المناف

الكامينية جلداة

#### باب دہم (ذبیع)

اس کے بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ میر ایروز ایک جوان میں ہوگا'' ہو شاب ابن شمانی عشوۃ سنۃ شکلہ ملیح شغلہ قنادی اسمہ ذہیعہ'' جوخوش شکل قند فروش اشارہ (۱۸) سالہ ہوگا۔ کوا کب سبعہ کا غروب کے یہ میں ہوا تھا اور ذبح کا ظہور سن سات میں ہوا تھا۔ پس میج ازل نے اسمیں جیلی ظاہر کی اور جوان نے کہا کہ''انی انا اللّٰہ لا الله الا النا'' مگر جناب ازل کو چھے معلوم نہ تھا بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس بروز کی خبر دی تھی افا'' مگر جناب ازل کو چھے معلوم نہ تھا بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس بروز کی خبر دی تھی اور جب آپ سے سوال ہوا آو فر مایا کہ جھے نہ پوچھو میں تو اپنے سواتہا را رب کی کوئیں جانتا۔ پھر فر مایا کہ اگر مدعی جامع شرائط جمیت ہوتو انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا بدو توی تھا کہ بات ہوتا۔ پھر فر مایا کہ ارشع ظم کر سکتا ہوں اور میں تین گھنٹہ میں ایک ہزار شعر گھر سکتا ہوں اور جو آٹ مدی بابیت ہاں کا فرض ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ایک ہزار شعر گھر کہ سکتا ہوں آپ کے پاس ذبح کے متعلق شکایات کا تا تا بعدہ گیا یہاں تک کہ جناب ازل کو ذبح کی طر فیل سے کہا ہوڑ اک تین میم اختیار کرواور اشارہ بیتھا کہ'' مگومنویس ومنشین بااصحاب' تو ذبح نے اپناد عوی ظاہر کرنا چھوڑ دیا۔

#### باب ياز دہم بصير

شجرہ ازلیہ کی دوسری شاخ جناب بصیر ہیں جوایک ہندوستانی سیدشر بیف خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا مورث اعلی سید جلال تھا۔ ابھی سات سال کہ تھے کے پیچیک ہے آپ کی مینائی جاتی رہی۔ جب بیس سال کے ہوئے تو جج کوتشریف لے گئے گھر کر بلا گئے اور امام قائم کی تلاش میں ایران پہنچے۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے ظہورامام کا یہی وقت معلوم کیا ہوا تھا، گرآ ہے وامام کی زیارت نصیب نہ ہوئی اس لئے واپس بمبئی آ گئے اور وہاں

131 مفيدة خياللبوا Click For More Books

الكاوية جلدة یر بیمعلوم ہوا کہ ایران میں ایک آ دی نے امامت کا دعوی کر دیا ہے تو فورا آپ نے اس طرف مفركيا مكرامام صاحب ال وقت فج كوجا حِك تقد الله لئة آب بهي بيجير بولئة اور مجدحوام میں امام صاحب سے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے جناب امام کی صدافت برایمان قبول کرلیااور واپس ایران آ کرشپر بشپر تبلیغ شروع کر دی اور جب مازئدران گاوا قعه پیش آیا تو آپ اس وقت نور کے مضافات میں مصروف تبلیغ تھے۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس لئے اسم اعظم اعلیٰ (حضرت فذوس) کی خدمت میں کچھ عرصہ تک حاضر رہے اور آپ میں جذب ہو گئے ۔ مگر جب اہل قلعہ کی جمعیت پرا گندہ ہوگئی تو آپ بھی میر زامصطفیٰ کر دی کہ ہمراہ گیلان کو چلے گئے ۔ راستہ میں موضع انزل میں فروکش ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے بری طرح ہے آپ کو نکال دیا اور کھانا بھی نہ دیا۔ پیجب دونوں ہزرگ وہاں ہے روانہ ہو گئے توبستی میں آگ لگ گئی اور لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگیا پھر جناب قزوین پہنچ کر ارض قدس مين دونون بهائيون (الوحيدين الاول والبهاء) كي خدمت مين شرفياب ہوئے۔حضرت بہاءنے پہلے تو استغناء دکھایا' مگر جب آپ کا خلوص نیت دیکھا تو آپ نے تربیت شروع کردی' چنانچہ آپ کی ہیکل میں جناب کی رپوبیت ظاہر ہونے لگی۔انہیں امام میں حضرت ذبیج ہے بھی و ہیں آ ایکا تعارف ہوا، ور نداس سے پہلے گفت وشنید بھی نتھی اور جب با ہمی تبادلہ خیالات ہوا تو آپ ذیج میں جذب ہو گئے۔ اب جناب بصیر کومقام فنا حاصل ہوگیا اور دعوی کیا کہ میں بروز حسن رصی اللہ عند ہوں اور مجھ میں رجعت حسینیہ ہے اورای مضمون برآپ نے وعظ ونصائح کہنے شروع کردیئے اور خطبات تو حیدانشا فرمائے۔ ﷺ کھے عرصہ بعد آپ نے دونوں بھائیوں (ازل وبہاء) کی خدمت میں ایک مخلصانہ عریضہ

132 من المنافظ المناف

ارسال کیا جس کے جواب میں حضرت ازل نے آپ کوالابصو الابصو کے عنوان سے

الكافينية جلدا متازفر مایا اور ارشاد کیا کہ انبی قد اصطفیتک بین الناس تو ارض قدس میں آپ سے خوارق اورمجحزات ظاہر ہونے گے اور کثیر التعدا داوگوں نے اطاعت قبول کر لی اور اسرار ینہانی کی خبر بھی دیتے تھے چنانچہ ایک دفعہ ایک کتا دیکھا کہ وہ زورے کمبی آواز کے ساتھ بھونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلال بد کارآ دی کی رجعت ہے اور متوفی نذکور کے تمام علامات بھی بتا دیئے۔اس کے بعد ارض نور سے نقطة الکاف(شہر کا شان) میں آئے جہاں نقطة الكاف(عابى كاشانى مؤلف كتاب نقطة الكاف) كے گھر قيام كيااور نقطه بصير مين كقمكش اورجذب وانجذ اب شروع هو گيا مگرآ خرنقط بصير مين جذب هو گيا۔عقيد تمند سب مرتد ہوگئے مگر نقطه اپنی حالت برقائم رہا۔اس کے بعد آپ کا جناب عظیم ہے مناظرہ چیر گیا جس میں جناب عظیم نے اپنا ثبوت یوں پیش کیا کہ (انا باب الحضرتين وجليب الثمرة الازلية والسلطان المنصور بنصوص عديدة) يس جناب ازل اورسلطان منصور کی متعدداور صافتح برات ہے بیت لینے پر مامور ہوا ہوں اس کئے تمہارا فرض ہے کہتم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیٹک آپ بچ کہتے ہیں مگر جو کھے بھی آ ب نے فرمایا ہے عند النقطة صرف دوامر جیں۔ اول: مقام عبود بت اور حضور کا تقرب، دوم: شمس تربیت کے ظہور کا دعوی، کہ آپ کی طرف ہے ہوا ہے اور مجھے بھی میہ دونوں فخر حاصل ہیں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میری عبودیت جناب کی عبودیت سے براھی

ہوئی ہےاس لئے آثارر بوبیت میری ذات میں آپ کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔اب جناب عظیم خاموش ہوکر کچھ سوچنے لگے یا تو اس لئے کہ آیت فتنہ ظاہر ہواور یا ای لئے کہ بیہ مناظرہ درجہ کمال تک نہیں پہنچا تھا۔اس کے بعد مریدوں نے حضور (ازل) کے پاس

بصير هل فيك بصيرة القلب موجودة ام تقول بمحض التقليد) ارك بَرَي المعرض التقليد) ارك بَرَي المعرض التقليد) الكرائية المدال المعرض التقليد) التقليد) المعرض التقليد) التقليد) المعرض التقليد) المعرض التقليد) التقليد) المعرض التقليد) المعرض التقليد) المعرض التقليد) التقليد)

شکامات روانہ کیں کہ میخض فلاں فلاں کا مدعی ہے تو آپ نے حضرت بصیر کوخط لکھا کہ (ایا

Click For More Books

نور باطن بھی رکھتے ہو یاا ہے ہی اندھی تقلید ہے؟ اب پیخط با بیوں کیلئے دوسرا فتنہ بن گیا جو جے ماہ تک قائم ر ہااس کے بعد دونوں میں صلح وصفائی ہوئی تو با بیوں کوچین آیا۔ اوران دونوں ظہور وں ہے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جناب ذکر نے جناب عظیم کو دوظہور وں کی بثارت دي تقى \_اول ظهور حنى (يا بقول شخص ظهور يجيي ) دوم ظهور حيني ادر فرمايا تها كه بيدونو س ظہورا بنی اپنی ماں گے پیٹ میں جھ ماں سے زائد نگھبریں گے۔ان کے علاوہ اور بھی آپ كِ ظهور بين جيك ظهور في ارض الطاء، ظهورارض الفا،ظهورفي بغدادجس كو ""سیرعلو" بھی کہتے ہیں اورظہور آ قامحہ کراوی وغیرہ۔ بیلوگ سب کےسب صاحب آیات جیں اور ان کے پاس اپنی اپنی صدافت کے پختہ بینات اور دلائل ہیں .....انتھی اقتباس كتاب نقطة الكاف في تاريخ البابية الذي عنوانه المطبوع هكذا( نقطة الكاف در تاريخ ظهورباب وو قائع هشت سال اول از تاريخ بابيه تا لیف حاجی مرزا کا شانی مقتول در ۱۲۲۸ بسعی اهتمام ایدوردبرائون پر و فیسر زبان (شیرین بیان) فارسی درد ار الفنون کیمرج از بلاد انگلستان وطبع گردید.در مطبع بریل درلید ن از بلا

دهلاند ۱۹۱۰)

### ۵....انتخاب مقاله شخص میاح که در تفصیل قضیة باب نوشته است

جناب باب (غ رجن \_\_\_ ھ) میں پیدا ہوئے۔آپ سیدتا جرسید محدرضا شیرازی کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد ماجد انقال کر گئے تھے تواہیے ماموں مرزا سیدعلی تاجر کے پاس شیراز میں تربیت پائی۔جوان ہوکرایے مامول کے ساتھ ہی تجارت كرتے رہے جب چيس سال كے ہوئة آپ نے بابيت كا دعوى كيا كمين الك

> 134 عِنْ مَدْ مُ النَّبُوعُ اجِدًا ١٦٨٨ Click For More Books

الكامينية جلدا مرد غائب کی دعوت دیتا ہوں جوابھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھرسور ہ پوسف کی تفسیر لکھی جس میں مر د غالب ساستمداد كي چنانچ آپ فرماياك يا بقية الله قد فديت بكلى لك ورضيت السب في سبيلك وما تمنيت الا القتل في محبتك وكفي بالله العلبي معتصما قديما اس كعلاوه بهت سے وعظ ،مناجات اورتفير آيات قر آشيديس بھی آپ نے تصنیف فر ما کمیں۔جن کا نام صحائف الصامیہ اور کلام فطری رکھا مگر محقیق ہے معلوم ہوا کہ آپ نے وہی کا دعوی نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں یائی اس لئے آپ کے اس تبحرعلمی کووجی تصور کرایا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرز ااحمد ارغندی ، ملا محدحسین بشروی، ملامحرصا دق مقدس شیخ ابوتر اب اشتهار دی، ملا پوسف اردبیلی، ملاجلیل اور وی ، ملا مہدی کندی ، شیخ سعید ہندی ، ملاملی بسطامی وغیرہ ) نے آپ کورکن رابع اور مرکز سنوح حقائق کا خطاب دیا ہوا تھا۔ اور اطراف ایران میں آپ دعوت تبلیغ دینے میں

مصروف ہو گئے تھے۔ جب مج کر کے جناب پوشیر پہنچے تو شیراز میں شور ہریا ہو گیااور جمہور العلماء نے آپ کو داجب القتل قرار دے دیا۔ آپ کے تین مبلغ تھے (محمرصا دق،مرز امحمر علی بار فروشی اور ملاعلی اکبرار دستانی )ان کو حاکم فارس حسین خان اجودان باشی نے علمائے اسلام کے حکم ہے تعزیر لگائی اورتشہیر کرئے کمال تو بین کی اور جناب باب کو بلوا کرمجبور کیا کہ آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں مگرآپ نے انکار کر دیا اس لئے اس نے آپ کوتھپٹر رسید کر کے پگڑ

ی اتار ڈالی اور حکم دیا کہاہنے ماموں کے گھر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کرتر ک دعوی کے لئے تھم ویا مگرآپ نے اس وقت ایس تقریر کی کہ سامعین نے یقین کرلیا کہ واقعی امام عَائب ہے آپ کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں امام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں بلکہ ایک اور شخص (بھاءاللہ) کے لئے تبلیغی وسیلہ ہوں محدعلی شاہ قاحیار نے اپنے معتمد النَّبُوعُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

**Click For More Books** 

الكافية جلدة الدوله سيديجيٰ واراني كو حالات دريافت كرنے كو بھيجا تو پہلي دوسحبتوں ميں صرف تبادليه خیالات ہی ہوتار ہا مگرتیسری صحبت میں معتمد نے سورہ کوثر کی تفسیر کی درخواست کی جوآ پ نے فورا لکھ دی جس ہے جناب معتمد حیران رہ گئے اور شہر یز دجرد میں جا کرسب ہے پہلے ا ہے باپ سید جعفر شہیر کشفی کوئبلنغ کی۔ پھر مرز الطف علی کوئمام واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں۔اورخود کمال اشتیاق ہےاطراف ایران میں دعوت دینے لگے کہ لوگوں نے آپ ومجنون مجھااور آپ کے کلام کو حرکہنے لگے۔

#### واقعدز نحان

اس کے بعد زنجان میں ملامحرعلی پڑے مشہور عالم تھے انہوں نے ایک معتبر آ دی کے ذریعہ حالات دریافت کے تو جناب باب نے آپ کوانی تصانف جھیج دیں جن کو پڑھ کرملا صاحب نے فرمایا کہ (طلب العلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم)جب مطلب عل ہو گیا تواب پڑھائی کیسی؟ اورتح ریک بیعت کر لی جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہلا بھیجا کہ میری طرف سے زنجان میں ضرور جعہ قائم کرومگر زنجان میں تخت مخالفت ہوئی اور سلطان نے ملاصاحب کواینے دربار میں بلوا کرعلائے اسلام سے مناظرہ کرایا جس میں ملاصاحب غالب رہے اور سلطان نے بچاس تو مان دے کروا پس زنجان بھیج دیا۔اب سلطان کوکہا گیا کہ باب توقل کرناضروری ہےورنہ بخت فساد ہوگا۔ يبلامقابله شيرازمين

اس کئے باب نے اپنے معتقد جمع کر کئے اور دار وغہ کو تکم ہوا کہ راے کو لاپ پر

چھا یا مار کرتمام کوقید کرے مگراہے اس رات صرف تین آ دمی معلوم ہوئے (باب کا ماموں ،

136 المنابعة **Click For More Books** 

الكامينية جلداة باب اورسید کاظم زنجانی )اس لئے وہ نا کام رہا۔ا تفا قاسی رات وہاں وباء( طاعون ) پھیل گیا۔اس لئے حاکم شیراز کو حکم دیناپڑا کہ بابشپر بدر ہوجا کیں اورخود بھی چلا گیا تو آپ سید كاظم ك بمراه اصفهان جاكرامام جمعه ك گفر جاليس روز كفير ب\_ ايك دفعه امام جمعه نے آپ سے درخواست کی کہ' سورہ عصر'' کی تفسیر لکھ دیں تو آپ نے فورا لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق یو چھا تو آپ نے اثبات میں جواب دیا اس کے بعد مجلس مناظرہ منعقد ہوئی جس میں آ قامحہ مہدی اور حسن نوری نے آپ نے صدرا کتاب کے مسائل دریافت کئے تو ہائ جواب نہ دے سکے اور باقی اہل علم نے کہد دیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کی تو بین ہے کیونکہ باب صراحة اپنے کفر کا اقبال کررہاہے مگر حاکم کا پیغشا ضرورتفا كهمباحثه ہواس لئے اس نے باب كوطهران جھيج ديااورسلطان كوتمام واقعات لكھ كر مناظرہ کامشورہ دیالیکن جب باب مورجہ کے مقام پر پنچے تو مخفی طور پر حاکم اصفہان نے آپ کو واپس بلالیا تو آپ وہاں جار ماہ تک تھیرے دے اور کسی کومعلوم نہ تھا کہ باب کہاں ے مگر گرگین برا درزادہ حاکم کوخبر لگ گئی تو اس نے فورا جا جی مرزاا قاسی وزیراعظم کوخبر دیدی اوراس نے اپنے نوکر بھیج کر باب کورو پوشی کی حالت میں طبر ان بلالیا۔ مگر جب آپ' حکرد'' کے مقام پر مینچے تو وزیر نے''گلین'' کے مقام پر تھہرنے کا تھم بھیج دیا اور وہاں ہے باب نے سلطان کوچٹھی لکھی کہ''میں آپ سے ملنا جا ہتا ہول'' مگروز مرنے جواب میں لکھوا دیا کہ سلطان اس وقت طہران ہے باہر جارہے ہیں اور عام شورش کا بھی خدشہ ہے اس لئے آپ کو'' ماکو'' بھیجا جا تا ہے کہ جب تک سلطان اپنے سفر سے واپس ندآ کیں آپ و ہیں سلطنت کے زیرامن قیام کریں پھرآپ کو بلالیاجائے گا۔

اندة الله المالية الم

الكاوية جلدة

تبريزاور ماكومين قيام

جس کے جواب میں باب نے فرمایا کہ یہ کیابات ہے کہ آپ نے مناظرہ کے لئے اصفہان ہے مجھے بلایا مگراب انکار کردیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اس لئے محمد بیگ چیر چی کے ماتحت شاہی رسالہ کے ہمراہ آپ کوتبریز پہنچایا گیا جہاں آپ چالیس روز تظہرے اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ آپ سے ملاقات بھی کر سکے اس کے بعد آپ کو ماکو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچایا گیا جہاں آپ نوماہ رہے اور علی خان حاکم ماکو نے اثنائے قیام میں ملاقات کی قدرے

پہنچایا کیا جہاں آپ نوماہ رہے اور علی خان حالم ماکونے اتنائے قیام میں ملاقات کی قدرے اجازت دے رکھی تھی اور خود بھی عزت کرتا تھا۔ مگر جب اہل آ ذر بیجان کونساد کا اندیشہ ہوا تو ککومت سے درخواست کی گئی اور آپ کوقلعہ چہریق میں نظر بند کیا گیا جہاں علی خان کر دحاکم تھا اور اس نقل وحرکت سے بابی ندہب کا چرچا جا بجا ہونے لگا اور باب صبح وشام الغائب

قداستولت علی نفسی ولکن قلبی فید جند بدکرک" "اگرچه مجھ پرمصائب آتے ہیں گرتیری بادے دل میں جنت کالطف ہے " تین ماہ کے بعد علمائے تبریز نے حکومت سے درخواست کی کہ بایوں کوتعزیر لگائی جائے۔وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً وکر ہارا ضی ہوگیااس لئے باب چبریق ہے تبریز کورواند ہوئے راستہ میں روی کا حاکم بہت عزت

المنتظر كو يكاركركبا كرتے تھے كـ" ياغائب انبى وان كان المصائب والا لام

صی ہوگیااس لئے باب چریق سے تیریز کورواند ہوئے راستہ میں روی کا حالم بہت عزت سے پیش آیا اور جب تیریز کہنچ تو چند یوم کے بعد دار العدالت میں ان کوطلب کیا گیا جبکہ و بال علمائے اسلام پہلے ہی موجود تھے (مثلاً نظام العلماء ملاحمہ ماما قانی ،مرز ااجمد امام الجمعة اور مرز اعلی اصغر شخ الاسلام وغیرہ) وہاں آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ نشان

غلط عربی بولتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارے اصول کے مطابق تو قرآن شریف الطاعر بی بولتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارے اصول کے مطابق تو قرآن شریف

صداقت طلب کیا گیا تو آپ نے فرفرعر بی کلام میں بولنا شروع کردیا۔اعتراض ہوا کہ آپ

Click For More Books

#### دلائل مهدویت

گرلوگ بڑے جوش میں آگئے اور اہل علم نے خود تھم دے دیا کہ لوگ باہیوں کا خود انتظام کرلیں۔ اب جا بجام نبروں پرشور کچ گیا کہ امام آخر الزمان کی غیرو بت (شیعہ مذہب میں) ضروری ہے۔ جاباتا اور جابلصاء کیا ہوئے؟ غیبت صغری اور غیبت کبری کہاں گئیں؟ حسین بن روح کے اقوال کیا ہوئے؟ مہر یارکی روایات کہاں گئیں؟ نقباء و نجاء کا ہوامیں پرواز کرنا کیے ہوا؟ مغرب ومشرق کی فقوحات کہاں ہیں؟ ظمہور سفیانی اور خرد جال کہاں ہیں؟ وارحدیث میں جو باقی علامات مذکور ہیں وہ کیسے پوری ہوئیں؟ روایات جعفر یاتو خواب

139 مقيدة خياللبولا بسام 153 Click For More Books

وخيالات بين،اس لئے باب قطعاً كافر باور واجب القتل باكر بم اين ندبب كى

صحيح روامات كوچھوڑ دیں تو مذہب كا نام ونشان نہيں رہتا۔علاوہ ہریں ہم اہلسنت والجماعت نہیں ہیں کہ عوام الناس کی طرح ہے بھی یقین کرلیں کہ امام آخرالز مان مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ آپ شریف النسب سادات ہیں اور تائیدات اللی آپ کے ہمراہ ہمیشہ ہے ہیں۔ ہزارسال سے جومسلسل عقائد چلے آئے ہیں ہم ان کا کیا کریں ؟ فرقہ ناجیہ اثناعشریہ کے متعلق کیارائے قائم کریں۔علمائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیاوہ سب کے سب گراہی برہی قائم رے؟ واشریعتاہ وامذھباہ

بابیوں نے ان دلائل کے جواب یوں دیئے کہ برھان کوروایت برفو قیت ہے کیونکہ روایت برمان کی فرع ہاس لئے جوفرع این اصل سے مطابقت ندر کھے، مردود ہوگی اور بوں بھی کہتے کہ تاویل اصل تفییر اور جو ہر قرآن ہے اور فتو حات سے مراوفتو حات قلبیہ ہیں اور حکومت ہے مراد دلوں پرحکومت ہے کیونگہ امام حسین التکلین امام حق ہو کرمغلوب رہے باوجود يكه ان جندنالهم الغالبون آپ كے فق ميں وارد تھا۔ يوں بھى كہتے تھے كه ا ..... باب کی صدافت کانشان اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ آپ نے کسی سے پھھ بھی

٢.....اگر پچھر وایات مخالف ہیں تو مذہب میں آپ کے موافق بھی تو بہت می روایات ہیں۔ س....اقوال سلف بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔

۴ .....اگرآ پ میں صدافت نہ ہوتی تو ا کابرعلاءاور بڑے بڑے متقی صوفیائے کرام آپ کی بیعت میں داخل ندہوتے۔

۵....ا ہے دعوی پر ہاو جود کثرت مصائب کے قائم رہنا بھی صدافت کا کھلانشان ہے۔ ٣ .....اس سلسله میں بڑے بڑے کامل انسان پیدا ہوئے مثلا مرزامحدعلی (بارفروشی ) مارزند

154 عقيدة تحفي النبوع اجلمال

**Click For More Books** 

خہیں پڑھا۔

الکافی کی اجدوں رانی تلمیذ حابق کاظم رشتی آپ حضرت باب کے ہمراہ جج کو گئے تھے جب واپس ہوئے تو آپ سے خوارق اور معجزات کا ظہور ہونے لگا اس لئے بابیوں کو یقین ہوگیا کہ حابی صاحب مقربین بارگاہ البی میں سے ہیں اس لئے تمام بابی آپ کے مرید بن گئے۔ اور حضرت محمد حسین بشروی جو با بیوں کے سردارکل تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوگئے۔ (آپ کا مرشد قد وسیت تک پہنچ گیا)

حضرت میر حسین بشروی جو با بیوس کے سردار کال تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوگئے۔ (آپ کا سر تبدقد وسیت تک بھنے گیا)

ہوگئے۔ (آپ کا سر تبدقد وسیت تک بھنے گیا)

آپ نے دعوت باب میں کمال تک تبلیغ کی اور باب آپ پرخوش ہوکر فرمانے لگے کہ اس شخص کی تائید خدا گی طرف ہے ہوتی ہے آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سعید العلماء نے ہیں تائید خدا گی طرف ہے ہوتی ہے آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سعید مردوں سے سبقت لے گئی تھی آخر جب کلا نیز کے زیر حراست طہران میں نظر بند ہوئی تو اس وقت اس کے گھر شاوی کی مجلس منعقد ہورہی تھی۔ قرق العین نے موقعہ پاکر تبلیغ اس زور سے کی کہ سامعین دیگ رہ گئے اوران کوتمام راگ ورنگ بھول گیا مگر علما نے اسلام کے فتو کی سے مارڈالی گئی۔

انقلاب عظيم

ان دنوں بی سلطان محمد شاہ مرگیا اور ولی عہد تخت نظین نے اپنا وزیر مرزامحمد تق خان کو منتخب کیا جونہایت بی سخت گیرتھا چونکہ شہزادہ ابھی نوعمر تھا اس لئے وزیر نے خود مختار ہوکر ہا بیوں کو پیسنا شروع کر دیا۔ مگر جس قدر تشد دے کام لیا اس قدر ہائی فذہب دنیا میں ترقی کرتا گیا۔ روایت ہے کہ کاشان میں ایک دفعہ ہا بیوں کی تشمیر کی جار ہی تھی تو ایک مجوی نے (جوایک سرائے میں رہتا تھا) اصل واقعہ دریا فت کر کے کہا کہ اگر ہائی فذہب میان ہوتا

Click For More Books

تو اتنے مصائب کے مقابلہ میں کیے قائم رہ جاتاء ای صدافت کو دیکھ کر بابیوں میں شامل

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده ہو گیا۔ بہرحال بابی مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ باب نے ان کومقابلہ کرنے سے بلکہ اپنے پاس آنے ہے بھی روک دیاہوا تھا اس لئے وہ بے خانماں ہو گئے اور مسکین ہوکر جابجا ما تکھے لگے۔ مگر جس جگہ بران کی جمعیت کافی تھی وہاں پر انہوں نے مدا فعت بھی شروع کردی مازندران میں جب ملامحرحسین بشروی کے متعلق علیائے اسلام نے فتوی دے دیا کہ وہ اور اس کے مرید واجب القتل ہیں۔

فتنةل بشروي

اوران کا مال لوٹ لیٹاوا جب ہے۔ ہار فروش میں سعیدالعلماء نے اس فتو ہے گی رو سے سات بانی ماربھی ڈالے تھے گر جب بشروی نے دیکھا کہ لوگوں نے آ دہایا ہے تو خودتلوار لے کر کھڑا ہوگیااورسپ کو بھٹا دیا آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بانی یہاں ہے نکل جا نمیں اورخسروکے ماتحت کہیں چلے جائیں مگرخسر والے آ دی گھات لگائے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تضے انہوں نے ان کو مار ڈالنا شروع کر دیا اور ایشروی نے اذان دیکرسب کوایک جگہ اکٹھا کر کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا تو مرزالطف علی مستونی نے خسر و کے جگریر کاری زخم لگایا جس ہے وہ و ہیں مرگیا۔اس کے بعد بشروی ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا جومقبرہ ﷺ طبری کے یاس تفاہ محمعلی کو مازندرانی کے آ دمی بھی آ ملے جن کی مجموعی تعداد تین سوتیر ہتھی جن میں ہے صرف ایک سودس آ دی سیاہی تھے اور ہاتی طالب علم یا مولوی تھے مگر سلطانی لشکرنے جار د فعة تمله كيا اور جارول دفعه بي بزيمت اشائي \_ چوشي فكست ميس عباس قلي خال جرنيل تشااور

ل يه واقعات نقطة الكاف من حضرت قدوس كه نام ير لكت جانيك بين معلوم بوتاب كر معلى اور فرهسين ووأون ايك ووسرے کے نام پر کاروائی کرتے تھائب ہی توجب قد وس گرفتار ، وکرآے توشا بڑاد وکو جواب میں آپ نے کہدویا تھا کہ میں نے تو کچونیس کیار سب کام بشروی کا تھا۔ ( دیکھومنوان بروزر سالت کے بعد حالات قدوس)

> 156 عقيدة خفاللغة المالات Click For More Books

الکاف آیک جدد او ایم را ایم را ایم را ایک رات کو ہوئی تھی۔ با بیوں نے شاہی خیمے خواب مہدی قلی خان امیر را شکر تھا 'چوشی لڑائی رات کو ہوئی تھی۔ با بیوں نے شاہی خیمے جلادیئے ہے آگ کی روشنی میں بشروی اپنی جماعت میں جارہا تھا کہ عباس قلی خال نے (جواس وفت کی درخت کی آڑ میں چھیا ہوا تھا ) دیکھ کرگولی کا نشانہ بنایا تو بشروی و ہیں مرگیا اور فورا قاحہ میں بہنچایا گیا گر پھر بھی سلطانی لشکرنے ان پر فتح نہ پائی۔ حالانکہ با بیوں کی رسد ختم ہو چی تھی کے تھی روں کی بڑیاں تک کھا گئے شے اور گرم پانی پر گذارہ کرنے لگے تھے تو لشکر نے ان کو بناہ دی اور چھاؤنی میں بلا کر دعوت دی جب کھانے بیٹھے تو سب کو مار ڈالا اور اس

نے ان کو پناہ دی اور جھاؤنی میں بلا کر دعوت دی جب کھانے بیٹھے توسب کو مارڈ الا اوراس سے پیشتر جو بہا دری بھی ہا بیوں نے دکھائی تھی وہ مغلوبانہ بہا دری تھی کیونکہ مثل مشہور ہے کہ کسنور مغلوب یصول علی الکلب گھیانی بلی کئے پر بھی حملہ کردیت ہے۔

قتل باب وواقعه زنجان ملا محرعلی مجتهد زنجان کا رکیس اعظم تھا اور سیدیجی دارانی مازنداران میں ذعیہ

القوم (لیڈر) کبلا تا تھا۔ان دونوں نے بھی تخالفین کے چھے چھڑاد ئے تھے گرا نیر میں ہر طرف سے ان پر گھیراڈ ال دیا گیا تھا اور دھوکہ سے سب با بیوں کو قلعہ سے نکال کرفتل کر دیا تھا (جیما کہ نقطة الکاف میں مذکور ہے) جنگ زنجان کے دنوں میں امیر زنجان کی بیرائے قرار پائی تھی کہ خود باب کوفتل کیا جاتا کہ سرے سے فساد کا مادہ بی اٹھ جائے اس لئے اس نے اس نے حاکم آذر بیجان (شنرادہ تمزہ مرزا) کواس تھم کے نافذ کرنے کا تھم دیا' گرشنرادہ خوداس فعل کا مرتکب نہیں ہونا چا ہتا تھا اس لئے اپنے بھائی حسن کو لکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہوں اس لئے مجھے فرصت نہیں' آپ اس کام کوسر انجام دیں۔ چنانچہ اس نے امیر سے خط وکتابت شروع کردی جس میں امیر نے صاف لکھ دیا' کہ علائے کے مقابلہ میں خود یا کہ حال کیا ہے۔

143 مقيدة خفاللبوا المامين ال

تبريز في باب كاصري فتوى دے ديا ہاس لئے تم آرميني فوج كے باتھ سے تمام لوگو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلدة ں کے سامنے باب کولو ہے کی میخوں ہے معلق کر کے گولی سے اڑا دو۔اور باب کو جب خبر ہوئی توالیے تمام اوامر ونوا ہی مکتوبات انگوشی اور قلمدان وغیر دسب کچھ ایک تھیلے میں بند کر کے قفل لگا دیا اور اس کی جانی اینے جیب میں رکھ لی اور پیھیلہ امانت کے طور پرعبدالکریم قزوینی کی طرف ایک اینے خاص مرید ملا باقر کی وساطت ہے روانہ کر دیا' تو اس نے قم شہر میں گواہوں کے سامنے وہ امانت عبدالکریم کے سپر دکر دی۔ حاضرین مجلس نے بہت اصرار كياكداس تهيله كوكلول دياجائ مرعبدالكريم في اس ميس صصرف ايك تحرير (اوح آني) شکته خط میں دکھائی جوبشکل انسان تھی۔ جباے پڑھا گیا تو اس میں لفظ بھا ءے تین سو ساٹھ لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ دکھایا گیا تھااس کے بعد عبدالکریم نے وہ امانت جہاں پہنچانی مخفی، پہنچا دی ۔اب حسن خان نے باب ہے سر باز خانہ تیریز میں بلوا کرعمامہ اور شال جو سادات کی علامت ہیں، لے کراینے قبضہ میں کرلیں اور فراشوں کا حکم نامد سنا دیا کہ باب کو تحلّ کیا جائے اور باب کواپنے چارمریدوں کے ہمراہ ستر آ رمنی سیا ہیوں کی حراست میں جیل بھیج دیا جہاں اس کوایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا دوسرے دن مبنح کوفراش باشی آ قامحم علی تبریزی کوساتھ لئے ہوئے جیل خانہ آیا ( کیونک ملاقاتی ملا باقر اور مرتضی قلی وغیرہ نے

اس کے قبل کا بھی تھم دے دیاتھا) اور سرتیپ فوج ارمنی سام خان کو درواز ہ کی حفاظت سپر د کردی اور درواز ہ کے پاید میں ایک ہی میخ تھونک کراس سے ایک ری باندھ دی جس کے

ایک طرف باب کوجکژ دیا اور دوسری طرف آقا محمعلی تبریزی کواس طرح با نده دیا که اس جوان کا سر باب کے سینہ پر آگیا۔اب فوج کے تین دستے ہوگئے پہلے ف گولی چلائی دوسرے نے آگ چھینکی اور تیسرے نے تیر برسائے مگر خدا کی قدرت ہے بعد میں دیکھا گیا توباب آقاسید حسین کے پاس کوٹھری میں تشریف فرما ہیں اور محمعلی اس میں جکڑا ہوا سیجے

> 158 عقيدة خَالِلْبُوقَ اجلد ١٢٨١ **Click For More Books**

الكامينية جلدا سلامت کھڑا ہے یہ نظارہ دیکھ کرسام خان نے انکار کر دیا کہ میں قتل سادات کا مرتکب نہیں ہوسکتاال کے بعد آ قاجان بیگ (خمسہ سرتیب فوج خاصہ ) کوحکم ہوا تو اس نے پھرای میخ ہے باب کو ہاندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا جس ہے باپ کا سینے چھلنی ہو گیااور چیرہ کے سواہاتی اعضاء ککڑے ککڑے ہوگئے تھے اور یہ واقعہ (۲۸ شعبان ۱۲۲۸ ) اٹھا کیس شعبان بارہ سو اڑسٹے میں چیش آیا تھا۔اس کے بعد دونوں لاشیں خندق میں پھینک دیں دوسر پےروزمبیح کو روس کا فوٹو گرافر آیا۔ تواس نے خندق میں ہے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل کرلیا اور دوسری رات بابی دونوں لاشیں اٹھا کر کہیں لے گئے تھے لیکن مولو یوں نے گپ اڑا دی کہ ان کی لاشوں کو درندے کھا گئے ہیں۔ حالا ککہ شیدائے کربلا کی طرح ان کی لاشیں بھی محفوظ تھیں اور سسی درندہ کوجراُت نبھی کدان ہے ذرہ بحربھی تو ڈکر گوشت کھا تا۔ یہ بالکل بچ ہے کہ باب کومعلوم تھا کہ وفات نز دیک ہےاس لئے اپن تحریرات تقسیم کر چکا تھاا ورمصائب کا انتظار کر ر ما تھا اسی بناء پرسلیمان خان بن کیلی خان آ ڈر پیجان ہے رواند ہوکر دوسرے روز تہریز آیا اوروہاں کے کلانتر ( حاکم ) کے گھر قیام کیا جواس کا دوست تھا۔اور ہابیوں سے عموماً کاوش بھی نہیں رکھتا تھااور درخواست کی کہ بید دونو ل لاشیں مجھیل جا کیں کلانتر نے اپنے نو کراللہ مارخاں کو بھم دیا تو اس نے دونوں لاشیں سلیمان کے سپر دکر دایں مسج کے وقت قرادل پہرہ داروں نے مشہور کردیا کہ درندوں نے دونوں لاشیں کھالی ہیں۔اس رات ایک میلانی آ دمی کے کارخانہ میں وہ لاشیں پڑی رہیں جو ہاب کا مرید تھااور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آ ذربیجان سے لے مجے جس طرح کہ طبران سے پہلے ہی حکم آچکا ہوا تھا۔ خلاصہ بیہ ہے کے 💵 جری میں حالیس ہزار بابی مارے گئے اور پیسب کا روائی مرزاتقی خان کے حکم

ہے ہوئی تھی اس کو خیال تھا کہ بیٹر یک دب جائیگی مگرجس قدر دبایا گیا، زور پکڑتی گئی۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سلطان برگولی چلانا

🧢 جن دنوں باب آ ذریجان میں تھے۔محمرصادق نامی آپ کےایک مریدنے ایک ہمراز کوا ہے ہمراہ لے کر بادشاہ ہے بدلہ لینے کی ٹھان کی اور جب طہران پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان شمران میں ہے وہاں پینچ کر گولی چلا دی مگر خطا گئی اور بادشاہ بال بال نچ گیا۔ ابتفتیش شروع ہوئی اور بالی گرفتار ہونے لگے توان پر زمین ننگ ہوگئی۔ بھاءاللہ ان دنوں افچر میں تھے جوطہران ہے ایک منزل کے فاصلہ پر واقع ہے آپ گرمیوں کے ایام میں وہیں رہا کرتے تھے اور آپ کاوہاں مکان بھی تھا اور آپ کا بھائی کیجیٰ فقیراندلہاس میں کاسہ گدائی ہاتھ میں لئے ہوئے وہاں آ کینجا' مگر بھاءاس وقت نیاوران کو گئے ہوئے تھے۔ سلطانی لشکرنے آپ کوگرفتار کر کے شان پہنچاد مااور پھر وہاں طہران حالان کیا گیا۔اور بیہ

سب کا روائی حاجی علی خان صاحب الدولہ کی تحریک سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔اور بہا ،کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سلطان نے جب بہاءاللہ سوال کیا کہ بد کیا معاملہ

ہے؟ تو بہاءاللہ نے کہا کہ محمد صادق کوا ہے پیر کی محبت نے اندھااور بے عقل کر دیا ہوا تھا۔ اس لئے بغیراس کے کہ کسی کوخبر کرتا پاکسی ہے یو چھتا خود ہی اس فعل کا مرتکب ہو گیا اس کی بدحوای کی اس سے بر رھ کراور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ اس نے طیانچہ میں ساچمہ (چرو) داخل

كرديا تھا حالانكه بدايك اليي حركت ہے كه كوئى ذى عقل اس كامرتكب نبيس موسكتا۔ بادشاہ نے اس تصویر کو واقعی سمجھ کرآ ہے کور ہا کر دیااور حکم ہوا کہ لٹکرنے جو پچھ آپ کا مال و متاع لوٹ کھسوٹ میں حاصل کیا ہے واپس کر دیا جائے مگر چونکہ وہ بہضم ہو چکا تھا اس لئے بہت کم

مقدار میں واپس کیا گیا۔ چند ماہ کے بعد حکومت نے بھاء کوا جازت دی تو سر کاری آ دمیوں کے ہمراہ آپ عتبات عالیہ کی زیارت کو کر بلاتشریف لے گئے۔

> 146 المِنْهُ النِّبُومُ النِّبُومُ المِنْهُ 160 **Click For More Books**

الكافينين جلده

تعليمات باب

باب كى تعليم مختلف تحريرات، خطبات، مواعظ نصاركم بقير الأيات، تاويل آيات، مناجات خطب، ارشادات بيان مراتب توحيد، اثبات النبوة خصوصا اسيدالكا ئنات تحريض وتثويق برهج اخلاق تعلق بنفحات الله مين قلمبند باورسلسله تاليفات مين آپ في هيقة شاخصه كابيان كيا به كيونكدا به آپ كومقام تبشير مين سمجه بوئ تق اورظهور اعظم ك انظار مين شب وروز مشغول رئة تق اور فرمات تق كه انا حوف من ذلك الكتاب وطل من ذلك البحر . اذاظهر ما كتبته من الاشارات ويظهر ذلك بعد حين يعني و171

# ۲.....من يظهره الله

بهاءاللدشاب يعنى ظهوراعظم اور حقيقة شاخصه

جن دنوں حضرت باب کاظہور ارض مقد تی طہران میں ہوا خاندان وزارت میں ایک نوجوان (شاب) تیز طبع، ذبین انہیم فخر قوم امیر فیصل مظہر آ ثار النجاۃ والشرافۃ پیدا ہوا جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ تائید البی آپ کے شامل حال رہتی ہے حضرت باب کی طرح آپھی ای تھے پڑھا پڑھا یا ایک حرف بھی نہ تھا۔ آ زاد منش سرکے بال بڑے بڑے اوروہ بھی اڑتے ہوئے نظر آتے تھے، سر پرٹو پی ہوتی تو وہ بھی ذرہ تی۔ کسی کوخیال تک نہ تھا کہ باب کے بعد آپ مدی ہول گے۔ جب باب نے طہران میں دعوی کیا تو بہاء نے اپنے خویش وا قارب میں دعوت دی، پھر مجالس ومساجد میں خطبے دیئے اور لوگ اس قدر مطبع ہوگئے کہ اس فد جب میں قبل ہونے کوشہا دیت جھنے گئے۔شہر نور کے جارعا لم آئے تقریر مینکر ہوگئے کہ اس فد جب میں خطبے دیئے اور لوگ اس فتر مرسلیع ہوگئے کہ اس فد جب میں قبل ہونے کوشہا دیت جھنے گئے۔شہر نور کے جارعا لم آئے تقریر مینکر

147 (ITM) BUILDED TO BOOK OF THE PARTY OF TH

الكاويذ جلده مفتون ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ ابھی تم نوتعلیم یافتہ ہؤالف ب پڑھو۔اس کے بعد الف اورافظ کی تشریح مختلف مجالس میں بیان فر مائی اب آیکاشبرہ بارفر وش اورنور تک پہنچ گیا۔ان دنوں مجتنداعظم ملامحدنوری قشلاق میں تھےانہوں نے بھاءاللہ کی خدمت میں دولائق اور قصیح البیان مناظر بھیجے کہ آپ کوسا کت کردیں اور ما کم از کم آپ کا فروغ کم کردیں تا کہ لوگ داخل بیعت نہ ہوں مگرانہوں نے جب دیکھا کہ آپ بحرنا پیدا کنار ہیں تو خود آپ کے مبلغ بن گئے اور مجتبداعظم نوری کوکہلا بھیجا کہتم بھی بیعت میں داخل ہوجاؤ۔اور جب آ پ آمل اورساری کوسفر کررے تھے تو ججتد اعظم ہے آپ کی ملا قات ہوئی ۔ مگر مجتبد مذکور نے استخارہ کر کے کہا کہ اس وقت مناظرہ مفیر نہیں اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جناب مجتہد بھی مناظرہ میں عاجز آ گئے ہیں اس لئے نو جوان (خوشاب ) بھاءاللہ کی مقبولیت اور بھی زیادہ ہوگئی اب اس نو جوان نے تمام اطراف ایران میں تبلیغ باب کا ڈ نکا بجا دیا اور عرصہ دراز تک ای کا م میںمصروف رہایہاں تک خا قان (محمعلی ) مرگیا تو اس وفت بیڈو جوان طہران

رازداري

جناب بھاء کی خط و کتابت حضرت باب سے بھیٹ جاری تھی اور ملاعبدالکریم قزوینی درمیانی وسیلہ تھا اور ای بناء پر جب طبران میں بابی ند بہ کی بنیاد پڑگئی۔اور باب وبہاء دونوں سیاسی زنجیروں میں جکڑے گئے تو یہ تجویز ہوا کہ مرزا یجی برادر بہاء کو یہ عہدہ دیا جائے تو اس طریق سے بہاء کی رہائی ہوگئی۔اور مرزا یجی رو پوش ہوکراییا گمنام ہوا کہ کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کرسکتا تھا۔اس پر حضرت باب بہت بی خوش تھے کیونکہ آپ کا ارادہ بھی یہی تھا۔ اب بہاء جب عتبات عالیات کی زیارت کر کے بغداد بہنے تو آپ نے وہ

Click For More Books

وایس تشکیا۔

الكامينية جلداة دعویٰ ظاہر کر دیا جو باب نے بَعُدَ حِیمُن کے فقرہ میں پوشیدہ رکھا ہوا تھا (لیعنی آپ کا دعویٰ عد دحین کے بعد وہے میں ہوگا )اب لوگ جیران ہو گئے اوراس جیرت میں کچھاتو بیعت میں واخل ہوے مگر عام طور پر مخالفت شروع ہوگئی اور رو پوش کیجی کبھی بھی فقیرانہ لیاس میں وقتا فو قناً ملا قات کرنا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے عراق عرب سے کر دعثانیہ کے علاقہ میں جا کرا قامت اختیارگر لی اور و ہاں دوسال کی اقامت میں ایسی عز لت نشینی اختیار کی کہ کسی رشتہ داراور خدمتگار کو بھی اطلاع نہ تھی اس کے بعد جب جبل سر کلومیں وار دہوئے تو آپ کی شہرت ہونے لگی اور جاروں طرف ہے اہل علم نے آپ سے مشکل مسائل حل کرانے شروع کرویئے اور آپ کی عزت واحر ام کرنے لگے اور اب بابیوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جبل سلیمانیه میں ایک بزرگ ظاہر ہوا ہے تو وہ شناخت کر کے اپنے وطن لے گئے۔ آپ آئے تو بابی بہت ہی برنظمی میں تھے آپ نے حکم دے دیا کداب مقابلہ بالکل چھوڑ دو تا کرنقض امن كالزامتم سے جاتار ہےاور چونكەعقا ئديركسي كازورنيس چلتان لئے تبديل عقا ئد كامكان نەرباادراي طریق پرپنیتیس (۳۵) سال گذر گئے اوران عرصه میں جب بھی بھی قتل بانی

عدر ہاور ای سرین پر بینی سرور کا ای سان مدر سے اور اس مرصدین بیب ک می رہا ہو۔ وقوع پذیر ہوتا تو بایوں کی طرف سے بالکل خاموشی رہتی اور صبر واستقلال نشر واشاعت کا باعث ہوتا۔ لان التدبیر سبب التعمیر۔

خاموش مقابليه

حا مور فلمه انته ال

روایت ہے کہ ایک تعلیم یافتہ بالی نے مقابلہ شروع کردیا تو دوسروں نے خاموثی کی تعلیم دی اس لئے اس خلطی کومسوس کرکے مازندران چلا گیا مگر مسلمانوں نے اسے پکڑ کر جب است کردیا جب کیڑے اتارے تو اس کی جیب سے پیٹر یرنگلی قال بھاء اللہ ان جبراً زیر سیاست کردیا جب کیڑے اتارے تو اس کی جیب سے پیٹر یرنگلی قال بھاء اللہ ان الله بری من المفسدین ان تقتلوا خیرلکم من ان تقتلوا، فاذا عوقبتم

163 Click For More Books

فعليكم بولاة الامور ولا ذا بجمهور. وأن أعلمتم فوضوا الامور الي الرب

الغيور. هذا سمة المخلصين وصفة الموقنين.

افیرنے کہا کہاس رقعہ کے بموجب بھی تنہیں سزا ملے گی تو اس نے بسر وچیثم قبول کرے مزایانی کو ہر داشت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پر افسر نے مسکرا کراہے رہا کر دیا۔ ببرحال جناب بھاءاللہ کی تعلیم میں امور ذیل کی بنیا دکو متحکم کرنا منظور تھا۔ تعلیمات بہائینہ

جو خاموش مقابلہ برمنی ہیں اور جنہوں نے حکومت کو نیجا دکھایا تھا۔ان کی مختصر فہرست پیہے كةشويش بحسن اخلاق تخصيل معارف في الأ فاق مو\_

تغليمات بهائيه

جمیج اقوام عالم ہے حسن سلوک ہرایک کی خیرخواہی اورالفت واتحاد ،اطاعت وانقياد، تربيت اطفال، بهم رساني ضروريات انساني، تاسيس سعادت هقيقة وغيره - ان واقعات کے متصل ہی آپ نے اطراف ایران میں صحائف روانہ کردیئے جوآج سوائے چند تحریرات کے بدخواہ وشمن کی دستبرد ہے تمام کے تمام ناپید ہیں،ان میں بھی یہی تعلیم تھی كة تبذيب اخلاق كي طرف توجه ولا في جائ اور الل فساد سے شكايت اور اپنے بے لگام مریدوں کوسرزنش کی تھی۔

ایک تحریر کا خلاصہ یہ بھی تھا کہ مجھے قید میں ذلت نہیں بلکہ وہ کمیرے لئے باعث عزت ہے کئین جومیرے عقیدت مند مجھ ہے تعلق پیدا کرکے بعد میں شیطان اورنفس کے تابع ہو چکے ہیں ان کا وجود میرے لئے با عث ذلت ہے۔ منهم من اخذ الهوى واعرض عما امرو منهم من اتبع الحق بالهدى. فالذين ارتكبوا الفحشاء

150 المنافقة المنافقة

وتمسكوا بالدنيا انهم ليسوامن اهل البهاء ....خداتعالى في برايك دورز مانديس

Click For More Books

الكافيني جلدا ا پناایک امین مبعوث کیا ہے تا کہ معدن انسانی ہے جوا ہر معانی کا انتخراج کرے۔ دین الہی كى بنيار يه ب كدا ختلاف مداجب كوبغض وعنادكا سبب ند سمجما جائ لان لها مطلعاً واحدأ والاختلاف انما هو بمصالح الوقت والزمان الالبهاء توحيدكيك انهواورسب كوملادوتا كددرميان سے اختلاف مذہبی رفع ہوجائے محبت البی اور مخلوقات بررحم کرنے کیلئے کھڑے ہوجاؤ۔ مذہبی کینہ بخت آگ ہے جس کا فروکر نابر امشکل ہوتا ہے امید ہے کہ تمہاری کوشش ہے ہے گا گبجھ جائے گی۔ کئی وفعہ دوحکومتیں اسی باعث ہے آپس میں عكراكرياجى بلاكت كاسبب بن چكى بين اوركى ايك شبراى كے نذر ہو چكے بين آج ان كا نثان تك بعى نبيل مارهده الكلمة مصباح لمشكواة البيان الاال عالمتم سب ثمروا حد مواورا يك بنى كے يتے موراتحاد ب معاشرت كرو اقسىم بىشىمس الحقيقة نور اتفاق ے اطراف عالم منور ہوتے ہیں۔المله رقیب بمااقول لکم بوری کوشش کرو صيانت عالم اورحفاظت انساني كاعلى مراتب يريثني جاؤ ـ هذا هو قصر سلطان الآمال ومامول مليك المقاصد بمين خداتعالى الميدي كدسلاطين عالم كوشس عدل كى تجلیات سے منور کریگا اور وہ اس سے دنیا کومنو رکریں گے۔ نحن قلنا مرة بلسان الشريعة ومرة بلسان الحقيقة والطريقة والمقصود اظهار هذا المقام الاعلى وكفى بالله شهيدا\_ دوستو! روح وريحان سے معاشرت كرو\_ اگركلمه خير تمہارے پاس ہواور غیر کے پاس نہیں تو اسے پہنچا دومنظور کرے تو بہتر ورٹ جانے دو۔اور

الشفقة جذاب للقلوب ومائدة الروح بمثابة المعانى للالفاظ وكالافق الاشواق الحكمة والعقل الراس آخرى زمانه مين اوگ خاتم الرسلين (روح ما سواه معاني الحكمة والعقل الراس آخرى زمانه مين اوگ خاتم الرسلين (روح ما سواه معانية المسال المحكمة و العقل المسال المحكمة المسال المحكمة و العقل المحكمة و المحكمة و العقل المحكمة و المحكمة و العقل المحكمة و المحك

اس کے حق میں نیک دعا کرو، بے رخی اور جفا کاری کابرتاؤاس ہے مت کرو لان لسان

الكاوينية جلده فداہ) کی شریعت برعمل پیرار ہے تو ان کی حکومت کا قلعہ بھی مسمار نہ ہوتااوران کے آبادشہر مجھی ویران ندہوتے بلکہامن وامان کےطرہ امتیاز ہے مزین ہوجاتے <u>۔</u>مگراختلاف امت كى ظلمت ہے ملت بيضا كا چرہ سياہ ہو چكا ہے۔لوعملوا بھا لما غفلوا عن شمس العدل بيہ مظلوم ( میں بھاء اللہ) ایام ظہور ہے لیکرآج تک غافلوں کے ہاتھ میں مبتلارہا ہے۔ بھی عراق بھیجا گیا اور بھی اور نہ ( اڈر یا نویل ) اور بھی'' عکا''میں جلاوطن کیا گیا۔ الذي هو منفى للصوص والقاتلين اوراس وفت معلوم تبيس كرميس كبال برجلا وطن كيا جائيگا،اب جوہوسوہو مگر ہمارے احباب كافرض ہے كەاصلاح عالم ميں كوشال رہيں، كيونك جو کچھ بھی ہم پرمصیب گذرتی ہے وہ رفعت کلمہ تو حید کا باعث ہے۔ خدوا امواللہ وتمسكوا به انه نزل من لدن امر حكيم، فاقسم بشمس الحقيقه الل بهاءكا اصلاح عالم کے سواکوئی اور مقصد نہیں ہے صدق اور صفایران کی بنیا د ہے اور ظاہر و باطن كيال إ- اعمالهم عليهم شاهدة ال كاعمال وكيوكرية لك جاتا بكانكا اصل مقصد کیا ہے۔ ایام عراق (بغداد) میں مجھے ہرایک مذہبی فرقہ سے الفت تھی جس کا نتیجه بیه جوا که جومنافق بن کرنجی جاری جماعت میں داخل جوادہ مومن بن کر نکلا فضل کا دروازه برایک موافق و خالف کیلئے کھلا ہوا ہے۔ لعل المجرمین بھتدون الی بحر

ایران کی مخالفت، دوم جاہل با بیوں کے اعمال۔ علماء سے مرادوہ لوگ ہیں جولوگوں کو بحررحت پرآنے سے روکتے ہیں ورنہ جوان

د حمة اسم ستار كے تجليات ظاہر ہورہ ہيں اور اشرار بھی اہرار كی صف ميں آ كر كھڑے

ہو گئے ہیں۔ لوگ ہم سے کنارہ کش ہیں کس لئے ؟ اس کے دوسب ہیں۔ اول علمائے

میں سے عامل ہیں وہ تو دنیا کی جان اور روح رواں ہے۔ وہ عالم بڑا ہی خوش نصیب ہے،

الكافيني جلدا جس كيسر يرتاج عدل إاور بدن يرانصاف كالباس تمودار عفيوضي قلم النصح للاحباب بالمحبة والشفقة والحكمة والمدارة المظلوم مسبحون اليوم وناصر جنود اعماله واخلاقه لاالصفوف والجنود ولا المدافع ولا القذائف نیک عمل ایک بھی ہوتو مٹی کو جنت بنا دیتا ہے۔ دوستوں (مجھ) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہر ایک کافرض ہے کہ ذرو ہُ کمال پر پہنچ ًا پنی کمالیت پرنظر نہ ڈالے بلکہ خدا کی رحمت پرنظر ہونی جا ہے۔اپنے منافع پرنظر نہ کرو بلکہ وہ اشياء پيش نظرر كوكه جن ع كلمة وحيد بلند مو-اور مواو موس في ساكو ياك ركھو كيونكه موس اور متقی کا ہتھیار تقوی ہے تقوی ہی وہ زرہے جس پر بغی اور فحشاء کے تیز نہیں پڑتے۔اس کا علم فتح مندر بإب اور ایک زبردست اشکر شار کیا گیا ہے۔ بھا فتح المقربون مدن القلوب باذن الله دنيا برتاريكي حيمانى بوئى باوراس مين روشى صرف حكت وسأننس ے حاصل ہو یکتی ہے۔اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا جا ہے۔ برايك كام اور برايك بات كى موقع شناى ايك برا فلف بومن الحكمة الحزم لان الانسان لايجب عليه ان يقبل ما قاله كل نفس تم خدا ، اي عاجات كى ورخواست كرو لانه لايحرم عباده من رحيق المختوم وانواراسمه القيوم.يا احباء الله يوصيكم قلم الصدق بالامانة الكبرى. لعمرالله نورها اظهرمن نور الشمس.قد خسف كل نور عند اشراقها لمطلب من الحق ان لا نحرم من اشراقاتها نحن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوصينا هم بالاعمال الصالحة الطيبة والاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف اوالصبر مقابل السطوة والالقيام في مقام الظلم والتفويض

المنابع المناب

عند الشهادة.

الگافی المحدد الکافی المحدد الکافی المحدد الکافی المحدد الکافی المحدد الکافی المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحد المحدد ال

کچھکوتا ہی نہ کی اس کئے انصاف عنقاء ہو گیا ہے۔ شکایت از اہل زمان

اورصدق کبریت احمر دنیاانصاف کی دشمن ہےاوراہل حق کی طرح ان کواس ہے نفرت ہے۔

سبحان الله. لم يتكلم احد بما حكم به الله في مقدمة ارض - اپني وفادارى اور اقتدار برهان كيا ورصل كومف بنايا اور مصلح كومف بنايا اور مصلح كومف بنايا اي قتم كرة وي ذرك كومورج بناوية بين اور قطره كوسندر فلا بركرت بين اور مصلحين عام كومف ثابت كرت بين - بخدايه لوگ صرف اظهار وفادارى اور هم پرورى كرنا چا بني - دوستو! خداس درخواست كروك جودنيا كرنا چا بني بيا - دوستو! خداس درخواست كروك جودنيا كرنا چا بني بيا سال يورا كر حاور خدا سلطان

کی امداد کرئے تا کہ تمام مزین طراز امن ہے مزین ہوجا کیں اوراس مظلوم کی وفا داری پر

نظر کرتے ہوئے رہا کر دے اور اے حریت کا تمغہ عطا فرمائے۔ مجھے ایک گذارش کرتا بھی

ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور کی خدمت میں جناب نواب اعظم معتندالدولہ مرزا

المال المال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فر ما دینے اس مظلوم کے متعلق کچھ جھوٹ موٹ شکایت کی ہے جس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں مجھتا۔ میں ایسے آ دمیوں ہے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرامقام اسپری شمران میں تھا تو ایک دفعہ عصر کے وقت مجھے ملے تھے اور دوسری دفعہ صبح جعد کوملا قات ہوئی تو مغرب سے پہلے واپس آ گئے تھے مگر آپ کا فرض تھا کہ تج تج بات کہتے جوآب کومعلوم ہوا۔ یا ابن الملک میری درخواست آپ سے صرف یمی ہے کہ عد ل وانصاف ہے دیکھیں کہ اس مظلوم پر کیے مصائب آئے تصاور آ رہے ہیں طوبی لنفس لم يمنعه شبهات اهل الهوى من اظهار العدل ولم يحرمه من انوار نير الانصاف يا اولياء الله في اخرالقول نوصيكم مرة اخرى بالعفة والصفاء والامانة والديانة والصدق ضعوا للمنكر وخذوا المعروف هذا ما امر تم به في كتاب الله العزيز الحكيم. طوبي للعلمين في هذا الحين ينوح القلم ويقول يا اولياء الله كونوا ناظرين الى افق الصدق منقطعين عمن سواه احوار طلقا لاحول ولاقوة الابالله \_ببرعال أس جماعت كمتعلق ممالك ابران میں ایسی روایات مشہور ہو چکی تھیں جوانسانی تہذہب کے خلاف میں اور مؤہب الہیہ کے مخالف ہیں مگر جب انکاضچے مسلک معلوم ہوگیا تو وہ تمام شکوگ رفع ہو گئے اور حقیقت حال کھل گئی اور ثابت ہوگیا کہان روایتوں کی بنیا دصرف ظنون فاسد ہریقی ہمیں اوگوں کے

اخلاق پراعتراض نہیں مگر بعض عقائد پرضرور ہم معترض ہیں۔

مئلعراق

خلاصہ بیہ ہے کہ جوں جوں اس جماعت کوننگ کیا گیااس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس قدراہے دبایا گیاای قدرا بحرتی گئی۔ یہاں تک کہ غیرمما لک کےلوگوں نے بھی ارادہ

155 النَّبُوعُ النَّبُوعُ اللَّهُ 169

Click For More Books

کرلیا کہاں جماعت ہے مل کراینے کاروبار میں ترقی حاصل کریں۔ گریشنے طا کفہ( حضرت بہاء) اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کواپناراز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی تقیمت کر کے رخصت کردیتے تھے۔ چنانجے عراق میں پید سلک بہت مشہور ہوگیا۔ مما لک غیر کے مامورین بھی آپ سے عقد اخوت پیدا کرنا جا ہے تھے' مگر آپ نے اپنی حکومت کےخلاف ان ہے کوئی کچنتہ ویز نہیں گی۔ یبال تک کدا گرشاہی خاندان میں ہے کسی ایک نے بھی اس مخالفانہ تحریک میں حصدلیا تو اس کو بھی ڈانٹ دیااور فر مایا کہ پہلیسی فتیج حرکت ہے کہ انسان شخصی فوائد کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دینی اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی برداشت کر سکے مگر ہم وطنوں سے خیانت کی تا بنہیں لاسکتا علی ہذاالقیاس ۔ تمام گناہ قابل مغفرت ہیں گرا بنی حکومت ہے غداری اور بے وفائی کرنے کا گناہ قابل معانی نہیں ہے کیونکداس سے انسان کا دین بھی خراب ہوجا تا ہے اس لئے وہ حکومت کے خیرخواہ ثابت ہوئے اور حقوق وفا داری میں مقدس مجھے گئے' تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور محان وطن نے ان کاشکر بدادا کیااس کئے خیال تھا کہ حکومت ایران کو صحیح رپورٹ دی جائے گی مگر راستہ میں بعض مشائخ کی مہر بانی ہے کچھالی الٹ بلٹ باتیں گھڑی گئیں کہن کرجیرے ہوتی ہےاور خیال پیدا ہوتا

ہے کہ یہ با تنیں صرف رفعت دنیا وی حاصل کرنے کیلئے گھڑی گئی تھیں کہ بادشاہ کے حضور میں اقتدار دنیوی حاصل ہوجائے۔

جنز ل بغداد کی نا کامی

اور چونکہ شاہی دربار میں ارا کین سلطنت آزادی ہے کلام نہیں کر سکتے تھاور وزراء بھی کسی مصلحت کی وجہ ہے خاموش تصاس لئے مسئلہ عراق کے متعلق بہت می جھوٹی

> 170 عقيدة خَالْتَبُوعُ الجدار) Click For More Books

الكامينية جلدا روامات شائع ہوکر کدورت مزاج شاہی کا باعث بن گئیں اور چغل خوروں نے دل کھول کر جمعاماً لکٹر لیااورمئلہ عراق نے بڑی اہمیت پیدا کر لی مگر جنز ل قوسولوں نے جب اصلیت پر یوری بوری اطلاع یائی تواستقلال ہے اس مسئلہ کوحل کرنے میں کھڑے ہو گئے کیکن جب مرزا بزرگ خان بغداد کے جزل کونسل مقرر ہوئے تو چونکہ ناعاقبت اندیش تھے عموماً اپنے اوقات عزیز کوغفلت میں گذاردیتے تھے تو مشائخ عراق نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس گروہ کا استیصال کرویا جائے۔ اور جس قدر بھی ہوسکتا تھا حکومت ایران کواس ارادہ کے بورے كرنے ميں تقرير وتح ير كے ذريعہ ہے بڑے زورے برا هيخة كرنے كيلئے روزاند شكايات كا ا یک بڑا طومارلکھ کرروانہ کرتے تھے گر چونکہان شکایات کی پچھاصلیت نتھی اس لئے خدا کی طرف ہے ان پرعملدرآ مدکرنے میں تاخیراور دیریرٹی گئی۔ آخر تنگ آکرخو دجزل بغداد اورمشائخ بغداونے باہمی مشاورت کیلئے کاظمین میں ایک جلسمنعقد کیا جس میں علمائے نجف اورعلائے کر بلائے معلی کی حاضری ضروری قرار دی گئی تو تمام مجتبد تشریف لائے مگر كچھتو واقعات پراطلاع ماكرتشريف لائے تھے اور کچھ صرف تغيل تھم سلطانی كيلئے حاضر ہو گئے ورندان کواصلی حالات ہے اطلاع نہ تھی۔ چنا نچہ حضرت خاتمہ انحققین شیخ مرتضی رئیس الکل بھی لاعلمی کی حالت میں آ کرشامل ہوگئے ۔ مگر جب آ پ کواصل حقیقت منکشف موكى و فرمانے لكے كد مجھا بھى تك بالى مدهب كى واقفيت نبيس اور بطا بر مجھے بيفرق قرآن شریف کےخلاف معلوم نہیں ہوتااس لئے مجھےمعذور شمجھا جائے اور تکفیری فتوی دینے میں ہرایک کومجبور نہ کیا جائے۔اب جنر ل بغدا داور مشائخ کونا کامی اور ندامت کامندو کھنا پڑا۔ جلسه برخواست ہوااوراوگ واپس گھر چلے گئے۔انہی ایام میں مفسدہ پر داز اورمعزول شدہ

> اردا Click For More Books

وزیر بھی چیچیے پڑگئے اور جھوٹی افوا ہیں اڑا دیں کہ حکومت ایران با بیوں کی بیخ کئی کا فیصلہ کر

الگافی پی جاور عنقریب تمام بابی گرفتار ہوکرامران پہنچائے جائیں گے مگروہ آرام سے زندگی بسر کررہ جے تھے۔ اب بزرگ خان نے لوگوں کو بابیوں کے خلاف اشتعال دلا ناشر وع کردیا تاکہ لوگ برایک جگہ فساد بر پاکر کے ان کودق کریں۔ لیکن جب بید دوسری چال بھی نہ چلی تو پور نے وہاہ تک ان کے خلاف علائے اسلام سے مشورہ کرتار ہا اور چند ہا بیوں نے مصلحت بور نے وہاہ تک ان کے خلاف علائے اسلام سے مشورہ کرتار ہا اور چند ہا بیوں نے مصلحت وقتی کی بنا پر حکومت عثافیہ کی تا بعد اری اختیار کرلی جس سے یہ چال بھی فیل ہوگئ۔ بہر حال عراق میں جناب بہاء اللہ گیارہ سال یا کچھ زیادہ عرصہ تک مقیم رہے اور با بیول کی شہرت اس مشکلات حل کرانے کو آپ کے بیاس حاضر ہوتے اور لوگ خیال کرتے کہ آپ کا علم جادو مشکلات حل کرانے کو آپ کے بیاس حاضر ہوتے اور لوگ خیال کرتے کہ آپ کا علم جادو ہوئے دیں اس وقت اور اس سے پہلے گیارہ سال کے قیام میں بھی مرز ایجی برستور سابق مجیس بدل کرتی ادھر ادھر گھومتا رہا اور اسرارٹولی کا کام کرتا رہا اور جب بیہ قافلہ ادر نہ کو

میس بدل کر بمی ادهر ادهر هومتا ریا اورا سرار تو یکی کا کام <sup>ر</sup> وانه ہوا اڈریا نو میل کور وا تگی

اور حکومت عثامیہ نے راستہ کی حفاظت ہر طرح ہے اپنے ذمہ لی تو پھر بھی کی کے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کوغیر جانبدار ہی ظاہر کرتار ہا، بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جائے گا بھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہیبیںٹر کی میں رہے گا مگر بعد میں کوک اور رابیل جانے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا جہاں پراس قافلہ کو گذر منا تھا پھر موصل بھی پہنچ گیا مگرو ہاں تا فلہ کے گھرفاصلہ بھی پہنچ گیا مگرو ہاں تا فلہ کو گذر منا تھا کھر ہوتا ہے کہ فاصلہ پر ڈیرہ جمالیا۔ گوکسی تم کا خطرہ نہ تھا مگروہ اپنی شناخت کرانا نہیں چا بتا تھا تا کہ کسی تم کی چھیٹر چھاڑ نہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ استبول پہنچا تو حکومت نے کمال عزت

158 منيان المنافعة ا

الكامينية جلدا وتو قیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھا مگر جب زائرین زیادہ ہوگئے تو تمیں یوم کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی، مگروہاں وشمنوں نے اڑا دیا کہ بیلوگ گو بظاہر خوش مزاج اور نیک خصال میں مگر درحقیقت فساد و بغاوت کامجسم شعله آتش میں اور ہرتتم کی سزا کے مستوجب ہیں ۔اس وقت گوبعض اراکین سلطنت یہ نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت ہے درخواست کی جائے کہ اس قتم کی شکایات بے جاہیں اس لئے ہمیں واپس اینے وطن ایران کو بھیجا جائے مگر ہا ہیوں نے کہا کہ حکومت عثانیہ جو حکم دے ہمیں منظور ہے' اس سے سرتانی نہیں کر سکتے اور ایباا ستقلال دکھایا کہ جوارا کین سلطنت بھی ملا قات کوآتے

تصان ہے بھی شکایت کی بجائے مسائل الہید کی بحث شروع رہتی تھی اورعلوم وفنون پر بحث چلتی تھی اور یہ بھی کہا کہ اگرخو دحکومت کومطلوب ہوتو ہمارے حالات کا مطالعہ کرے، ورنہ ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف مشکل ہوگا اس لیے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں - قل كل من عند الله أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له لنا برهان شافعی کچھ عرصہ بعد حکم ہوا کہ صوبہ دومیلی ادر نہ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر ہا بیوں نے ڈیرےڈال دیئےاور مکانات تغییر کر لئے۔ م زامجریخی کی علیحدگی 🛡

اس امن وراحت کے ایام میں سیدمحمد اصفہانی نے مرز ایجیٰ سے آپس میں ستجھوتہ کیا کہتم یہاں ہے نکل چلو کہ میں مرید بنوں اورتم پیرا ورتبلیغ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہر چند سمجھایا کہتم اینے بھائی بھاءاللہ کی گود میں اٹنے ہو سے جو کر صاحب مراتب عاليه ہوئے ہوا ب ان كاساتھ نہ چھوڑ ؤ مگر اس احسان يا د دہانى كا كوئى اثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے مبلغ سرایہ میں جھیج دیتے اور وہاں جا کر چندہ شروع کر دیا۔ مگر جب حضرت

> 173 عقيدة خاالتبوع اجداد) **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده بھا ءکو بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بہت ملال ہوااوراسی غصہ میں آ کر دونوں ( یجیٰ وحمد ) کو ا در نہ ہے نکال دیا تو دونوں اسلام بول بینج گئے اور اصفہانی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیرتھی وہ سیدمحمہ کیجی تھے بہاءاللہ نہ تھے تو کسی فتنہ برداز نے مشورہ دیا که یبال تبلیغ کا کام شروع کردو، کامیانی ہوگی۔اسی دھوکہ میں آ کرخوب تبلیغ کی اوران ہی فتنه بردازوں نے لوگوں کوان دونوں کے خلاف بحر کا ناشروع کر دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں، سلطنت ہےان کا اخراج ضروری ہےاس کئے تھم ہوا کہ صرف بھاء الله کوا در نہ ہے جلا وطن کیا جائے اور کوئی بانی ہمراہ نہ جانے پائے اور پینہ بتایا کہ کہاں جلا

وطنی ہوگی اس لئے کمال اضطراب میں بابی آتش درنعل ہو گئے اور التجاکی کہ ہم اپنے شیخ کی ساتھ ہی جلا وطن ہوں گے' مگر حکومت نے منظور نہ کیا ۔ تو اسی اضطراب و ما یوسی میں جا جی

جعفرآپ کے فراق میں دیوانہ ہو گیا اور خود کشی کرلی۔اب حکومت نے اجازت دیدی کہ بہاءاللّٰدکواینے احباب کے ہمراہ عرکا بھیجاجائے اور کیجیٰ کو ماغوسامیں نظر بند کیاجائے۔

#### حكومت ابران كي خدمت ميل درخواست جب بهاءالله ادرنه مين قيام يذير تحقو وبال ايك درخواست سلطان ايران كي

طرف ککھی تھی جس میں اپنی صداقت دعوی،حسن نیت اور شعار با بیت کو درج کیا تھا اور وہ درخواست کچھ فاری میں تھی اور کچھ عربی میں۔ بہر حال اے لفافہ میں بند کرکے یول معنون کیا کہ ہاسم سلطان ایران، اب کوئی ہائی بیدر فواست پینچانے کو تیار نہ ہوا۔ آخر مرزا بدیع خراسانی نے حوصلہ کر کے عرض کی کہ میں بید درخواست ایران پہنچادوں گا۔ تو وہ روانہ ہوا جب وہاں پہنچاتو معلوم ہوا کہ سلطان اس وقت شہر سے باہرتشریف رکھتے ہیں۔ اس کئے راستہ کے قریب تین روز ایک پھر پر قیام کیا جوشا ہی خیموں کے محاذ پر تھا۔اورشب وروز صوم

> 174 عقيدة خَالِنَبُوعَ الجدار) **Click For More Books**

الكافينية جلدا وصلوٰة میںمصروف رہ کرمنتظرتھا کہ سلطان کا یہاں برگذر ہوتو وہ درخواست پیش کردوں \_گر ای انتظار میں بھوکا پیاسااس قدر کمزور ہوگیا کہ صرف تنفس ہی باقی رہ گیا تھا۔ چوتھے روز سلطان دور بین ہے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر بدیع پر پڑی تو فی الفوراے حاضر کیا گیا اوراس سے درخواست لے کرا ہے نظر بند کرلیا گیا۔اب سلطان اگر چہ شدت پہند نہ تھے مگر ارا کین سلطنت نے اس کوسزا دیناشروع کر دیا کیونکہ بیان با بیوں میں سے تھا جو بلغاراور سقلاب وغیرہ میں جلاوطن کئے گئے تھے اور میخیال کیا کہ اگراس کوسز اندوی گئی تو آئے دن ان کے قاصد آنے شروع ہور ہیں گے۔اباے شکنجہ میں کھینیا تا کہ ہاتی یارٹی کے حالات بھی بتائے مگراس نےصبروسکوت ہے کا م لیااور پھرا ہے زنجیروں میں جکڑ کرتشہیر کیا'وہ اس میں بھی خاموش رہا۔ آخر جب کوئی حیلہ کار گرنہ ہوسکا تو اس کی تصویر لے کرائے قبل کر دیا گیا۔ ( تول مصنف ) میں نے وہ خودتصویر دیکھی ہے۔ سلطان نے جب درخواست برتھی تو بعض فقرات نے آپ کے دل پر گہرااثر کیا اور جب معلوم ہوا کہ بابی مذکورتل ہوا ہوتو آپ نے ناراضگی میں کہا کہ کیا قاصد کو پیغام رسانی کے جرم میں قتل کیا جاسکتا ہے؟ پھر حکم دیا ك علمائے شہراس درخواست كا جواب كھيں تو شہر كے سركر دہ علمائے اسلام نے جواب ميں عرض کیا کہ قطع نظراں سے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے، آ مکین حکومت کے بھی خلاف ہے

اس لئے اس گردہ کا استیصال از حدضروری ہے۔ مگر سلطان کواس جواب سے اطمینان نہ ہوا کیونکہاس درخواست میں حکومت اور اسلام کےخلاف کوئی بات درج نبھی۔

اقتناسات درخواست

ذیل میں ہماس درخواست کے چندفقرات بطورنمونہ درج کرتے ہیں۔ کہ اس درخواست کے باب اول میں بیامور درج ہیں۔مراتب ایمان وایقان، فدائے

175 عقيدة حَمَّ النَّبُوعُ المِدارِ

**Click For More Books** 

الکان یک دو قاط کر سرمار الله مورضا، کارت مصائب وآلام، دشمنوں کی شکایت سے بدنای،
اپنی براکت مضدہ پر دازوں سے بیزاری، خلوص ایمان بنصوص القرآن، لزوم خلائق الرحمٰن
امتیاز عن سائر الخلق ، انتاع الا وامر ، اجتناب عن النواہی ، ظهور قضیہ باب بتائید اللی ، اہل دنیا
کان کرونڈا کلی سرعاح ترونا ، یا ری کامصائی میں برٹنا تعلیم کر بغیر موجہ یہ ایز دی کا

کااس کے مقابلہ سے عاجز ہونا، باب کا مصائب میں پڑنا، تعلیم کے بغیر موہب ایز دی کا حصول، غیب البی سے استفاضہ، اشراق علم لدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتساب کمالات للانسامیے، اشتغال بالحجة الاالہیے، تشویق حصول مقام اعلی جوسلطنت سے

انساب مالات على صافعہ والطبعال باحبة الا انہبیہ سویں مسلوں مقام ای بو مطلقت سے بھی اوپر ہے، الهناجات والا بتبال وغیرہ۔ **باب دوم می**ں اصل مقصد شروع ہوتا ہے جس کا اقتباس ذیل میں درج ہے کہ

یاالهی هذا کتاب لویدان ارسله الی السلطان. انت تعلم انی ما اردت الا ظهور عدله لخلقک وبروز الطافه لاهل مملکتک وشیتک غایة رجائی اید یا الهی حضرة السلطان علی اجراء حدودک بین عبادک واظهار عذلک بین خلقک لیحکم علی هذه الفتة البابیة کان یحکم علی من دونهم انک انت العزیز المقتدر الحکیم. حب الحام صور سلطان کے بنده طبران عواق کوجا وطن بوکروبال باره سال مقیم ربااوراس عرص قیام میں مجھے بیقدرت نتی کرحضور کی خدمت میں اپنا حال کو کریش کرتا یا کم از کم غیر ممالک میں اپنا حال کوکر

بھیجتا۔ اس کے بعد ایک سرکاری آ دمی نے ہم فقیروں کوستانا شروع کردیا اور علائے اسلام کو ہمارے خلاف ہرا بھیختہ کرتا تھا۔ حالا نکہ ہم سے حکومت کے خلاف کوئی امر سرز دنہیں ہوا تھا اور صرف اس امر کولمح ظار کھ کرہم سے کوئی امر مخالف سرز دنہ ہوجائے اپنا تمام حال لکھ کرمرز اسعید خان کو دیا'تا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جو حکم صادر ہوہم پرنا فذکر ہے مگر بہت

176 كفيدة خيالليوة المساكر 176 Click For More Books

الكافينية جلدا عرصہ گذرنے پر بھی کوئی شاہی حکم جاری نہ ہوا۔اس لئے ہم معدودے چندعراق کو چلے گئے تا كەنخلول خدا كى خوزىزى نەجو\_اگرحضورغورفر مائىس تۇبىسب كچىمصلحت عامەكومدنظرركە کر پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم جہال کہیں ہوتے حکام وقت کو ہمارے خلا ف اکسایا جا تا تھا' مگر اس عبد فانی (بھا مانلہ ) کا ہمیشہ یہی حکم ہوتا تھا کہ کوئی بابی فتنہ پر دازی میں حصہ نہ لے اس پر میرے اعمال شاہد ہیں اور تمام دنیا جانتی ہے کہ بابی گواس وقت پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہیں لیکن فتنہ وفسادے متنفر ہیں۔آج پندرہ برس ہورہ ہیں کہ صبر وتشکیم سے زندگی بسر کررہے ہیں جب بندہ فانی ادر ندآیا تو تھی نے مجھ ہے۔وال کیا کہ نصرۃ کامفہوم کیا ہے؟ تو اس کو کئ ایک طرح جواب دیئے گئے ان میں سے ایک جواب یہاں بھی ذکر کیا جا تا ہے تا کہ حضور بھی معلوم کرسکیں کہ اصلاح عالم کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔اگر چہ حضور پروہ الطاف الہيوتو منکشف نہيں ہو سکتے جوخدا تعالیٰ نے بغیراستحقاق کے انعام کئے ہیں مگر تاہم اس قدر جناب کوضرورمعلوم ہوجائے گا کہ مجھے عقل وفراست سے ضرور آ راستہ و پیراستہ کیا موا ب(ای لست مجنونا کما يظنه الاعداء) بال ايك جواب جوسائل كولكم بيجاتها وہ پول تھا کہ ھواللہ تعالیٰ بیہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا وما فیہا ہے مستغنی ہےاس کا مقصد ہرگز بنیں ہے کہ کوئی کسی سے لڑائی کرے سلطان یفعل مایشاء بھروبر کی حکومت اس نے سلاطین کے سپر دکر دی ہوئی ہاس لئے وہ قدرت الہیے کے اپنے اپنے مقدور کے مطابق مظاہر ہیں اور جو کچھاس نے اپنے لیے مخصوص کررکھا ہے وہ دل ہے جوعلوم الہیہ، ذکر وشغل

اور محبت النبی کامخزن ہوتا ہے اور ہمیشہ سے خداوند تعالیٰ کا بیدارادہ بھی چلاآ تا ہے کہ دنیا وما فیہا کے پچھاشارات اپنے بندوں کے دلوں پر منکشف کرے تا کدا پنے تجلیات کے قبول کرنے کیلئے ان دلول کومستعد کرے۔اس لئے ضروری ہے کہ مدینہ قلب میں غیر کو دخل نہ

177) Click For More Books

الكاوية جلده دیا جائے' تا کہ حبیب اپنے مکان میں قیام کر سکے۔ یعنی خدا کے اساء وصفات کی بچلی قلوب پر ہوور نہ تو ذات باری صعود ونزول سے یاک ہے۔اب'' نصرت'' کامعنی پنہیں ہے کہ کسی يراعتراض كياجائ يانفساني بحث كي جائ بلكه اصل مقصديه بكدان مدائن قلوب كوفتح کیا جائے جو ہواوجرص اور آزادی کے لشکروں کی دستبر دمیں فنا ہو کیے ہیں اور حکمت وبیان کی تلوار چلا کرایے قبضہ میں کرلیا جائے ہذا ہو معنی النصوۃ فسادخدا کو پہند نہیں ہے اور جاہل (بابی) اس سے پیشتر جونساد کر کیے ہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہوسکتا اور جو شخص نصرة كااراده ركھتا ہے اس كا فرض ہے كەسىف بيان ومعانى كے ساتھ يہلے اپنے قلب برتضرف کرے اور غیراللہ کی یاد ہے اس کو جاروں طرف ہے روک دے اس کے بعد مدائن قلوب العبادكورخ كرے هذا هو المقصود بالنصوة خدائے تعالی كی رضاميں مار ڈالنے سے خودمر جانا بہتر ہے۔احباب کو جا ہے کہ ایسی شان دکھا کیں جس سے مخلوق الہی تسلیم ورضا کا رات دیکھیں۔ اقسم بشمس افق التقدیس خدا کے بندوں کی نظرمی اور احوال اراضی کی طرف ہر گزنبیں ہوتی اورخدا تعالیٰ بھی محض فضل وکرم سے صرف دلوں کودیکھتا ہے تا کہ وہ ول اور نفوس فانیہ خاکی آلایشوں سے پاک ہو کر مقامات عالیہ میں پہنچ سکیس ورنداس سلطان حقیقی کوسی طرح کے نفع ونقصان تے تعلق نہیں ہے۔ کل الیه راجعون والحق فرد واحد مستقر في مقره مقدس عن الزمان والمكان والذكر والبيان

الكتاب لا اله الا هو العزيز الوهاب\_ انتهى اب سلطان کا فرض ہے کہ عدل ورحم ہے اس امر مہم میں کام کریں اوراؤگوں کی معروضات پرتوجہ نہ کریں ، کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے ہیں۔اس کے بعد ہمیں حکم

والاشارة والوصف والعلو والدنوولايعلم ذلك الاهو ومن عنده علم

النَّبُوعُ النَّبُوعُ اللَّهُ اللّ Click For More Books

الكافينية جلدا ہوا تو استنبول حاضر ہوئے مگر وہاں بھی حکومت عثانیہ کے حضورا پنے اصلی حالات پیش کرنے كاموقع نه ملااور بم نے خود بھی ارادہ نه كيا تا كەمعلوم بوجائے كه بمارااراده كى قتم كے فساد اور بغاوت کانبیں ہے۔سلطان ظل البی ہوتا ہے جس طرح خدا کی تربیت کسی خاص انسان ہے مختص نہیں ہے اس طرح ظل الٰہی کی تربیت بھی کسی خاص بی نوع انسان ہے مخصوص نہیں ہونی چاہئے تا کیدب العالمین کی مجلی تربیت میں ظاہر ہواس اصول پر بابی قائم ہیں اورسب کومعلوم ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد چھوڑ کرمشیت ایز دی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے اور اس ے بردھ کراس صدافت کا نشان اور کیا ہوسکتا ہے کہ محبت الٰہی میں اپنی جان قربان کررہے ہیں، ورنہ بغیر کسی خاص مطلب کے کوئی تقلمندا بنی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہا جا تا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں مگر ایک دوشخص مجنون اور دیوانے ہوں تو ممکن ہوگا۔لیکن ایک بڑی جماعت کا دیوانہ ہوناممکن نہیں ہوسکتا جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی خاطرا پنی جان ومال قربان کردیئے ہیں۔ پس اگریہاوگ اپنے وعادی میں سیخ ہیں ہیں تو مخالفین کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم جھوٹے ہیں؟ حاجی مرحوم سید گھ نے روس کی اڑائی میں جہاد کا فتوی دیا اورخود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اگر چہ آپ علامہ زمان تھے مگران پر بھی بیراز منکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بڑا کام ہے۔ بیس برس ہور ہے ہیں کہ بابی دور دراز ملکوں میں جلاوطن کئے جارہے ہیں اوران کے بیچے پیتیم اور مائیں بےاولا دکر دی گئیں ہیں اوران کو سطوت سلطانی ہےاس قدر بھی قدرت نہیں کہانی اولا دیر نوحہ کرسکیں 'باوجوداس کے پھر بھی

> 165 مفيدة خياللبرا المالية Click For More Books

محبت الٰہی ان میں جلوہ گرہے۔ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے مگران کے اس عقیدہ میں

فرق نہ آیا'جس سے ثابت ہوگیا کہ وحدت رحمانیہ کی طرف بالکل جذب ہو چکے ہیں۔ گو

علائے ایران نے سلطان کا دل ہماری طرف سے مکدر کردیا ہے۔ مگرافسوں ہے کہ مجھے یہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلدا موقعہ نہیں دیا گیا کہ آپ کے رو ہر و تبادلہ خیالات کیلئے ان سے گفتگو کروں۔ اب بھی گذارش کرتا ہوں کہ مجلس مناظرہ منعقد کر کے ہمارے وعاوی پر مباحثہ ہوجائے۔ ﴿ فَتَمَنُّوا لُمُونَ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴾ مين صداقت كي علامت تمنائ موت قرار دي گئی ہے۔اب خود بنا ئیں کہ خدا کی راہ میں کس قوم نے اپنی قربانی دی ہے اور کس کا ظاہر وباطن بکسال نظر آرباہے؟ بعض علمائے ایران نے بغیراس کے کہ مجھے دیکھا ہویا میرے مقاصد برغور کیا ہو،میری تکفیر کافتوی دیدیا ہے حالانکہ دعویٰ بلا دلیل تسلیم ہیں ہوسکتا اور نہ ہی ظاہری زمدوتقوی کسی کام آنا ہے۔اب میں صحیفہ فاطمیہ سے جوکلمات مکنونہ کی عنوان ہے مشہور ہے چندفقرات ایسے علمائے اسلام کی کلی کھولنے کیلئے پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے ایسے علاء کیلئے یوں فرمایا تھا کہ اے دھوکہ باز وائم کیوں حظ نفس کا دعوی کرتے ہو حالا تکہتم بھیڑ ہے ہو؟ تنہاری مثال صبح کا ستارہ ہے کہ بظاہرروشن اور چمکدار ہے اور باطن میں رہروان ممالک بعیدہ کیلئے ہلاکت کا باعث ہے ( کیونکہ اس وقت رہزن لوٹ مار کرتے ہیں ) یا کڑوا یانی تنہاری نظیر ہے کہ بظاہر مصفے اور دلر بانظر آتا ہے مگر باطن میں ایسی تلخی رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی زبان پرنہیں رکھا جاسکتا۔خدا کی جملی ہرایک پر ہے مگرمٹی اور فرقد ستارہ میں قبولیت روشنی کی روے بردا فرق ہے۔حدیث لندی میں خدا فرما تا ہے کہ'' کٹی دفعہاےابن دنیا میں نے تجھ برصبح کواپنی تجلی ڈالی گرتم بستر راحت پرسوئے رہےاور

غیرے مشغول ہوتے و کھے کرمیں واپس جا کرخاموش رہااور اپن فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم کوندامت نہ ہو۔ ' دوسری روایت میں ہے کہ الداعی لمحبتی قد هبت علیک نسیم عنایتی ووجدتک نائما علی فراش الراحة فبکیت علی حالک ورجعت۔ انبھی

لا For More Books

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكامينية جلدا اس کئے ضروری ہے کدسلطان ہمارے مخالفین کی ہے دلیل شکابیت پر توجہ نہ کریں۔قرآن مجيد مل بكد ﴿إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقُ بِنَبًا فَتَبَيَّنُوا ﴾ اور مديث شريف من بك لاتقبلو النصائم " چغل خوركى بات نه مانو-" بهت سے علماء نے مجھے ديكھا بھى نہيں اور جنہوں نے دیکھ لیاہے وہ شلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس امریکمل پیرا ہیں کہ جس کا ہمیں خدا خِ حَكم ديا إوران كوية يت پين نظر ب كه هل تنقِمُونَ مِنَّا إلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُل ﴾ بهارى نظري آپ كے توجه كريمانه كى طرف لكى موئى بين اورجمیں یفین ہے کہ اس شدت کے بعد جمیں ضرور آ رام ملے گا مگر معروض الامر صرف یہی ہے كەحضورخوداس تھى كوسلىھانے كى كوشش كرير \_ يا اللهى ان قلب السلطان بين اصبعي قدرتك لوتري قلبه الى شطرالرحمة انك انت المقتدر المنان لااله الا انت العزيز المستعان - بال جوماائ اسلام اين تقس كو محفوظ ركے بوت ہیں، دین کے محافظ ہیں ہوائے نفس کے مخالف ہیں اور فرمان اللی کے تا بع ہیں توعوام کا فر ض ہے کہ ایسے علماء کی تقلید کریں۔ اگر سلطان ان بیانات پر نظر ڈالیں جومظہرالہام الرحمٰن (بهاءالله) برظامر موع بين تويفينا مجولين كرجوعالم صفات مذكوره سے متصف موسكتا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے بھی زیادہ کمیاب ہے اور جواس وقت کے علمائے اسلام بين شَرُ فُقَهَاء تَحْتَ ظِلَ السَّمَاء حَمَم من داخل بين مِنْهُمُ الْفِتْنَةُ خَرَجَتُ وَالْيَهِمُ تَعُوْدُ \_ الرّان روايات ميں شک ہونو بندہ ثابت کرنے کوحاضر محرجوسيدم تضلي

مرحوم جیسے علمائے اسلام غیر جانبدار ہیںان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ان

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلدة حکومت پرتوجہ کی ہے کہ جس ہے ملکی ماسیاس ترقی ہو،تو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ یہ معترض بانی ہے، پھرائے تل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں ۔جبیبا کہ تبریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک خبر بھی نہیں پینچنے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین ویدد گارنہیں ہے۔ابایے لوگ جب سلطان کی رعایا بننے کاحق رکھتے ہیں ان کے سوااور ندا ہے بھی ظل عاطفت میں یرورش یارے ہیں تو اس جماعت کوبھی ملک میں رہنے کی اجازت ہونی جاہئے اورارا کین سلطنت کا فرض ہے کہا ہے قواعد یاس کریں کہ تمام مذہبی فرقے امن وامان ہے زندگی بسر كرسكين اور ملك ميں ترتی ہو كيونكه خدا كامنشاء صرف يبي ہے كه عدل وانصاف برعايا كى حفاظت كى جائ - ﴿ وَلَكُمْ فِني الْقِصَاصِ حَيْوة ﴾ يدامر بعيد بكدايك فخص كى بدملي ے ایک جماعت کوسزادی جائے۔ ﴿ وَلَا تَوْرُو ازرَةٌ وَأَزْرَ أُخُواى ﴾ نیک وبد ہرایک فرقہ میں ہوتے ہیں مگر عقلمند برائی کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگروہ طالب مولی ہے تو اس کو ایسے افعال کے ارتکاب کی طرف مطلقاً توجہ نہ ہوگی۔ اگر وہ طالب دنیا ہے تو وجاہت طلبی

168 معندة خفاللثوة بسياري 182 Click For More Books

الكامينية جلدا ہے۔حاشا و کلامیں نے بھی ایسے مکروہ افعال کی اجازت نہیں دی'بالخصوص ان افعال قبیے کی کہ جن کی تصریح قرآن شریف میں موجود ہے۔ دیکھئے شراب نوشی کی ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے اور بیلوگ بھی ممانعت کرتے ہیں مگر پھر بھی لوگ اس کا ارتکاب كرليتے ہيں تو سرايا بي كے مستوجب صرف يہ ہى غافل نفوں قرار ياتے ہيں أنه بير كمامائ اسلام يركوني امر عا يدكيا جاتا يــ بلى ان هذا الحزب يعلم ان الله يفعل مايشاء ويحكم ما يويد \_اعتراضات بميشه برايك عالم وجابل دونول يربوت يل بير\_ و کیسے انبیاءعلیهم السلام اعتراضات سے نہ نیج سکے تو بھلا پہ فرقہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ وهمت كل امة برسولها لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤون حضورخاتم الرسلين كاظهور جواتو جارول طرف ہے جرواستبداد کی کالی گھٹا کیں آپ پر چھا گئیں اورلوگ ایذار سانی کو کارثواب بچھنے لگے اور علائے یہود و نصاری نے حق ہے چٹم پوشی کی اور اس نیر اعظم کو تاریک کرنے میں کو شاں ہو گئے ۔ کعب بن اشرف ،وہب بن راہب اورعبداللہ بن الی جیسے لوگ مقابلہ کے لئے کھڑے ہوگئے، آخر بیمشورہ ہوا کہ حضور اللہ واللہ جائے۔ ﴿إِذْ يَهُكُو بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ غرضيك مطلع انوار الهيك وقت ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔حضرت عیسی التک کالم پرعلائے بہود نے کفر وطغیان کا فتوی لگا دیا تھااور مفتی حنان اور قاضی فیا فا کے عکم ہے آپ کووہ حالات پیش آئے جو قابل ذ كرنيس بين (الى ان رفعه الله الى السماء) اگرسلطان علم دية تومين آپ كي خدمت میں اپنے وہ بیانات تسلی بخش پیش کردیتا جن سے جناب کو یقین ہوجاتا کہ عندہ علم

> 169 مقيدة خياللبوا Click For More Books

الكواب الراب بهى علمائ اسلام كى رنجيد كى كاخوف نه موتاتو ايك ايسامقال سير وقلم كرتاجو

الكاوينية جلده

موجب اطمینان ہوتا مگر متقضائے وقت سے قلم کوروک دیا گیاہے۔ سبحنک اللهم یاالهی تحفظ سراج امرک بز

سبحنک اللهم یاالهی تحفظ سراج امرک بزجاجة قدرتک لئلا تمر علیه اریاح الانکار من الذین غفلوا من اسرار اسمک و لاتدعنی بین خلقک وارفعنی الیک واشربنی من زلال عنایتک حضور! تمام اطراف بین خلقک وارفعنی الیک واشربنی من زلال عنایتک حضور! تمام اطراف بین تجروی گی آگ بیم کری گری کرایا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلاموقعنی ہے بلکاس ہے پہلے لوگوں نے آل رسول کوقید کرلیا تھااور جب ومشق پنجے تو جنا بامام زین العابدین ہے پوچھا گیا کہ کیاتم خارجی ہو؟ تو فرمایا کئیس ہم تو عباد اللہ بین کہ جن کی بدولت ایمان کی مرحدروشن ہوئی۔ "امنا بالله و ایاته" اور جاری طفیل اللہ بین کہ جن کی بدولت ایمان کی مرحدروشن ہوئی۔ "امنا بالله و ایاته" اور جاری طفیل

دنیا سے ظلمت اٹھ گئ اورروشی پھیل پکی ہے و نحن اصل الامر و مبداہ و اول خیر و منتهاہ پھر سوال ہوا کہ کیا تم نے قرآن شریف چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ فینا انولہ الرحمن پھر ہو چھا گیا کہ کیا تم نے خدا کے حلال وحرام گوتبدیل کرڈالا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 'نمحن اول من اتباع او امر الله' سب سے پہلے ہم نے ہی تو قرآن کی تابعداری کی تی ۔ آخر یہ ہو چھا گیا کہ پھرتم ایسے مصائب میں کیوں گرفادہ و ہے؟ تو آپ نے جواب کی تی ۔

ے ہم پر مصائب نازل ہوگئے ہیں۔ ہم نے حضور کھی کا فرمان سرف افظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بحرحیات میں سے ایک قطرہ پیش کیا تھا تا کہ مردہ ول وندہ ہوجا کیں اور ان کو معلوم ہوجائے جو اس بد بخت قوم ہے ہم پر نازل ہوا ہے۔ تاملا ما اردت الفساد بل تطهیر العباد عما منعهم من التقرب الى الله میں تو سور ہا تھا آچا تک عنایت اللی فرحات رہی الرحمٰن وایقظتنی من عنایت اللی ف

دياكة لحب الله وانقطاعنا عما سواه" خداكى محبت أوردنيا بدل الله اليخ كي وجه

المال المال

الكافينة جلداد

النوم يشهد بذلك سكان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق عجم آلام ومصائب سے کھے گیراہٹ نہیں قد جعل اللہ البلاء غادیة لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة مصباحه الذي به اشرقت الارض والسماء جس قدرلوگ مر کیے ہیں ان کوان کے مال ودولت نے پچھ فائدہ نہیں دیا اور آج مٹی میں مل کر شَاهِ وَلَدَا كِيمَالَ مُوكَّةَ بِينَ ـ تَالله لقد رفع الفرق الا لمن قضى الحق وقضى بالحق اين العلماء والفضلاء والامراء. اين انظارهم واين خزائنهم المستورة و زخارفهم المشهودة وسررهم الموضونه هيهات صارا لكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورا فاصبحوا لاترى الا مساكنهم الخالية وسقوفهم الخاوية. ايما راى القوم وهم يشهدون. لم ادرفي اى وادى يهيمون الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله. طوبي لمن قال بلى يارب حان وا أن. هيهات لايحصد الامازرع. ولا يوخذ الاما وضع. هل لنا من العمل ما يزول به العلل. ويقربنا الى مالك العلل. يا ملك اني رايت في سبيل الله مالاعين رات ولا اذن سمعت. قد انكر في المعارف وضاق على المخارف. كم من بلايا نزلت وتنزل قد أستهل ومعي. الي ان بل مضجعي تالله راسي تشتاق الرماح. في موجب مولاه. وما مررت على شجر الا وقد خاطبه فوادى ماليت قطعت لاسمى وصلب عليك جسدى. في سبيل ربي. بل بما لدى الناس يعمهون. غدا يرون ماينكرون. سوف نتقل من هذا المنفى الى سجن عكاء.ومما يقولون انها

171 (المنافظ المنافظ المنافظ

اخرب مدن الدنيا واقبحها صورة. واردأها هواء وانتنها ماء. كانها دار

الكافية جلدة

حكومة الصدى. ارادوا ان يحبسوا العبد فيها ولسيد واعلى وجوهنا ابواب الرخاء تالله لوينهكني اللغب ويهلكني السغب ويجعل فرشي من الصخرة الصماء. وموانسي وحوش العراء لااجزع واصبر كما صبر اولوا العزم و نرجو من الله عتق الرقاب من السلاسل والا غلال. نسال الله ان يجعل هذا البلاد الادهم ورعا لهيكل اوليائه. وبه يحفظهم من سيوف شاهذه و قضب نافذه هذه سنة قد خلت في القرون الخاليه. والا عصار الماضيه. فسوف يعلم القوم مالا يفقهونه اليوم. الى شيء يركبون مطية الهوى.و يهيمون في هيماء الغفلة والغوى.اي سرير ماكسر.واي سرير مافقرلوعلم الناس ماوراء الختام. من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبذوا الملام واسترضوا عن الغلام. اما الان حجبوني بحجاب الظلام.الذي نسبحوه بايدي الظنون والاوهام. سوف تشق اليد البيضاء جيبا هذه الليلة الدلماء يو منذ يقول العباد ماقالته اللاائمات من قبل ليظهر في الغايات مابدا في البدايات. يومئذ يقوم الناس من الاجداث. ويسالون عن التراث. طوبي لمن لا تنؤبه الاثقال. في اليوم الذي فيه تمر الجبال. ويحضر الكل للسوال. في محضر الله المتعال انه شديد النكال. نسال الله ان يقدس قلوب بعض العلماء من الضغينة و البغضاء. ويصدهم الى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن النظر الى الافق الاعلى. ولا يشغلهم المعاش

ارور المنطق الم

عن يوم يجعل فيه الجبال كالفراش. ولو يفرحون بما راوه علينا من البلاء

فسوف ياتي يوم فيه يبكون. وربى لو خيرت بين ما هم فيه من الغناء وما انا

فیہ من البلاء الاحتوت ما انا فیہ الیوم۔اہل بینش جائے ہیں کہ میں ایک غلام ہوں میرے سر پرایک بال کے ساتھ لکی ہوئی تلوار ہے ابھی پڑی کہ پڑی۔ پھر بھی خدا کاشکر گذار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سلطان کا سایہ دراز ہو کہ خلص اور موحد بھی اس کی طرف دوڑیں اور اس کوتو فیق دے کہ افق اعلی کے قریب ہواور رعایا کونظر عنایت ہے دیکھے اور اے کجروی سے بازر کھے اپنے تھم کا ناصر بنائے تا کہ لوگوں پر بھی ویسا ہی عدل کرے جیسا کہ اپنے اہل قرابت پر کرتا ہے۔انہ لھو المقتدر المتعالی المهیمن القیوم۔ انتی الواح بہاء

اب جناب بہاء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جومخلف الواح سے منتخب کئے

ك إلى عاشروا الاديان بالروح والريحان كل بدء من الله ويعود اليه. قدمنعتم من الفساد والجدال في الصحف والالواح. مااريد به الاسموكم نسال الله ان يمد اولياء كم و يوفق من حولي على العمل بما امروا به من القلم الاعلى.انتم جميعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحد.ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم ان الذي ربى ابنه اوابنا من الابناء كانه ربى احدا من ابنائي عليه بهاء الله وعناية يا اهل البهاء انتم مطالع العناية الالهية لاتلوثوا لسانكم بالطعن واللعن. واحفظوا عينكم مما لاينبغي ماعندكم فاعرضوه للناس فان قبلوا فبهاوالا فدعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلا عن الفساد. دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا واتفاقهم لاغير لاتجعلوه سببا للاختلاف والنفاق. تربية العالم من اصول الله على الامراء ان يحفظوا هذا المقام. لانهم مظاهر العدل. و

المال المال

الكاوية جلدة

ليرتفع الاختلاف من البين لانهم مظاهر القدرة ما يطلبه هذا العبد انما هو الانصاف. لا تكتفوا بالاصغاء فقط ماظهرمني فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل مانطقنابه محل الشماتة ومفتريات العباد.

### درخواست ابل بصير

۱۲۵۸ بہاءمع اسحاب عباً میں پہنچ گئے اور مرزا کیلی ماغوسامیں۔اس کے بعدالل البصير باب نے اراكين سلطنت سے درخواست كى كه سلطان خود بابيول كے حالات دریا فت کریں ' کیونکہ جو چھ کہا جاتا ہے وہ پھی تو مبالغہ ہے اور پھی جھوٹ ہے۔ دراصل بابیوں کو سیاسیات ہے کچھ بھی تعلق نہیں بلکہ اس مذہب کی بنیاد صرف امور روحانی جھیت اشارات اور تربیت نفوس بر بے۔اور حکومت کا اصول ہے کہ ہر ایک فرقہ کی تکہداشت کرے اس ندہب کی تحریرات جو جناب کو موصول ہو چکی ہیں، ان میں بھی منع عن الفساداور ارشادالي الطاعة والانقيادكا علم موجود براكرج حكومت في عقائد یر قبضہ کرنا جا ہا مگرنا کا می رہی بلکہ جس قدر دیایا اور اٹھر تے گئے اس لئے حکومت کا فرض ہے كەدوسرى حكومتوں كى طرح بەيھى بابيوں كوآ زادى بخشے۔ كيونكە جب چھيڑ چھاڑ بندكى جاتى ہے تواپسے مذہب خود بخو دفر و ہوجاتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے اب تعرض کا موقعہ نہیں رہا۔ ہاں پیضروری ہے کہ سیاسی جماعت کو دہا یا جائے کیونکہ وہ حفظ امن کےخلاف ہےاوراس جماعت میں ہے بھی جو کمینہ بن کرتے ہیں ان کی طرزعمل کو ندہب قر ارن دیا جائے کیونکہ ہرایک مذہب وملت مساوات کوملحوظ رکھتی ہیں۔تمیں سال گذر چکے ہیں ہا بیوں کو فتنہ وفساد ے کوئی تعلق نہیں رہا بلکہ سکون وانقیاد ہے زندگی بسر کرنا اپنا شعار مذہبی بنائے جوئے

المالية المال

ہیں۔ ندہبی مداخلت آئین حکومت کےخلاف ہے جب تک حکومت ایران کا پیمسلک رہا

الكامينية جلداة حکومت ترقی کرتی رہی اور جب سے ندہی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے علاقے کلدان، توران اور آشور و غیرہ ہاتھ ہے نکل گئے۔ اگر فتوی شرعیہ کا بیہ مقتضا ہوتو موجود ہ دوسرے مذہبی فرقے (متشرعہ نصیر ہے، شیخیہ ،صوفیہ اور ساترہ وغیرہ) کا اخراج بھی ضروری ہوگا ورندآج فتاوی شرعیہ برحکومت نہیں چل سکتی۔حکومت برطانیہ جوصرف شالی حصہ میں قائم تھی آج دنیا کے 1/1 پر حکومت کررہی ہے کیونکہ اس نے مساوات مذہبی کو قائم رکھا ہے اور مداخلت مذہبی کوخلاف حکومت مجھتی ہے آج ہندوستان بھی اس حکومت برمفتر ہے اور عدل وانصاف کے نیچے زندگی ہر کررہا ہے۔متوسط زمانہ میں (جو حکومت روما کے تنزل ے شروع ہوکر فتح اسلام قسطنطنیہ تک ختم ہوتا ہے ) پورپ میں بھی علمائے مذہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈورر ہی ہے تو دنیا کوچین نصیب نہیں ہوا۔ اور جب مذہبی حکومت اٹھ گٹی تو دنیا کوآرام حاصل ہوگیا اور ہرایک مذہبی جماعت امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب بیرحال ہے کہ ایشیاء کی بڑی سے بڑی حکومت بھی یورپ کی چھوٹی سے چھوٹی حکومت کامقابلہ نہیں کر علتی ۔خلاصہ بیہ ہے کہ ( وجدان انسانی ) اور مذہبی نکتہ نگاہ ایک ایساامر مقدس ہے کہ جس قدراسکووسعت اور آزادی دی جاتی ہے حکومت ترقی پذیر ہوتی ہے اور جس قدراس کوننگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس قدر حکومت کونقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ مذہب خدا کی امانت ہےاس پرانسان کا دخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں حکومت کے قبضہ میں نہیں آ کتے۔اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ ہوتا ہے کوئی دوشخص بھی آپس میں متحد الخیال نہیں یائے جاسکتے ﴿ لِکُلِّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ حکومت ف جس قدر بانی ندجب کے خلاف ہمت خرچ کی ہے اگروہ اصلاح حکومت میں خرچ ہوتی آج امران

175 (١٢١١) عقيدة خَدَة النَّبُولُا النَّبُولُا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سب يرمتاز ہوتا۔

حكومت كاروبيه

(درخواست بہاءاللہ اور درخواست بصیر کے بعد) حکومت ایران نے خود حالات کی پڑتال شروع کردی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجاہت طبلی اور مذہبی عداوت یاذ اتی مفاد پر ببنی تھیں۔اس لئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم با بیوں

مفاد پر مبنی تھیں۔ اس کئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم ہا بیوں پرڈھائے جاتے تھے میک دم بند کردئے گئے، ور نداس سے پیشتر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کدو بھائی طباطبائی خاندان کے سیدھن اور حسین نامی اصفہانی میں کمال دیانت کے ساتھ

تجارت کیا کرتے تھے اور ملائر حسین خطیب جامع مسجد اصفہان سے ان کالین دین تھا۔ قبل حسنین

چک سر بمبرلکھ دینے کو کہا گیا تو خطیب نے برا منایا اور اپنے بچاؤ کیلئے لوگوں پر بینظا ہر کر دیا کہ بید دونوں تا جر بابی مذہب کے پیرو بیں اس کئے واجب النعز براور مستوجب غارت بیں۔ اس لیئے لوگوں نے ان کاباتی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان تک بیشکایت نہ پہنچ جائے۔ خطیب نے تمام علاء اسلام سے فتوی حاصل کر کے دونوں کوئل

جب حسابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزار رویے کی رقم نکلی۔

تک بیشکایت ندینی جائے۔ خطیب نے تمام علاء اسلام سے فتوی حاصل کر کے دونوں کوئل کرواد یا۔ وہ دونوں بھائی بھی اپ وجدانیات پرایے قائم رہے کہ برچندان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہدو کہ (لسنا من هذہ الطائفة) ہم بابی نیس ہیں تو تم کور ہا کردیا جائے گا۔
مگرانہوں نے ایک ندمانی اورا سے بر سے طریق سے ان کافل وقوع پذیر ہوا کہ غیر مذا ہب بھی چونک اٹھے گراس وقت حکومت ایران ہیں کسی کوایے واقعات پیدا کرنے کی جرائت ہوتی نہیں رہی۔الحمد لله علی ذلک من فرغ من کتابته کاتبه المسکین عرف الزاء لیلة الجمعة ۱۸ رشھر جمادی الاولی کے ۱۳۰ هجری حوف الزاء لیلة الجمعة ۱۸ رشھر جمادی الاولی کے ۱۳۰ هجری

Click For More Books

ر باعيات''نقطة الكاف''

اس کتاب کا انتخاب پہلے درج ہو چکا ہے اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ بہائیوں کے فزدیک جن کے اجزاء چار چیں'' اور نقطۃ الکاف'' نے کتاب کے شروع میں لکھے ہیں:

ا....اعداد : احاد (في الناسوت) عشرات (في المكوت) مثات (في
 الجبروت) الوف (في اللاهوت).

٢ .....مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة ماء) قضاء (عنصر تراب).

٣---- مراتب خلق: العلقة والمضغة. العظام العروق والاعصاب.اللحم والجلد.

م.....ظهورات نبوت: ادم ونوح، ابراهیم وداؤد (بلا کتاب)، موسٰی وعیسٰی۔محمد ﷺ (بالکتاب).

۵ ..... انبارار بعد: اول نبررسالت متعلقه محبت رسول در آن بیضاء مقام او در جنت دره
بیضاء درنگ سپیداز زبر قاتل دوم نبر ولایت مقام او در جنت زبر جد لباس زر درنگ
زرد داز زبر شمشیر عبدالرحمٰن بن مجم موم نبرحن مقام او در جنت زمرو لباس مبزرنگ مبز
از زبر در چهارم نبرحینی مقام او یا قوت لباس سرخ درنگ سرخ از خون شهادت درگ
 ۲ ..... قیامت داصغر (قیامت ملک) صغیر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جروت) اکبر

(قيامت لا بوت)

اسفار اربعه: من الخلق الى الحق. في الحق بالحق من الحق الى

Click For More Books

الحق في الخلق بالحق.

٨.....اهل باطن اهل فواد اهل عقل اور اهل نفسوس طيبة .

٩.....اهل ظاهر: متصرف بعلويات متصرف بالحيوان متصرف بالنبات متصرف بالنبات متصرف بالجماد ات.

 اسلوازم نبوت: عدم دعوائے محال۔ اظہار آیت۔ اقتر ان آیت باادعا۔ آیت از صنف ادعاء۔

ا ..... تردید رب سامریة. لم یره الا النبی اعطی المعجزتین. ظهور عصمة موسی. تعلیم بداء\_

السنفتنة ابراهيم. معرفت الهية. القاء في النار. ذبح اسماعيل. تتنه مال كه طائكه خواستند ـ
 المائكة خواستند ـ
 المسند اركان اربعة. كلمه توحيد. اقرار نبوت. اقرار ولايت وامامت.

اقراد بالابواب الادبعة ـ ۱۳ .....مقام فنار درفوا دروعقل \_ درنش \_ درجيم

۵ ...... چہارفر قد \_ حکماوا خباری عرفاوعلائے اصول شیخیہ وعلائے فقد بالاسری والشرقی
 ۱۲ ..... ضرب اول کدا حاد است دریں جہار ملک یک سال ناسوت در لا ہوت ہزار سال

میشود \_ وضرب دوم دہ بزار وضرب موم صد بزار سال وضرب چہارم بزار بزار \_ چونک برملکے را دو دوآ سان (غیب وشہادت) ہے باشد ازیں جہت آ سان ہشت شد \_ ازیں درضرب دوم ہرآ سانی دہ بزارے ہے باشد وضت آ سان ہفتاد بزار \_ واینکہ وار دست کہ غلظت ہر

178 عِنْدِنَةُ خَمْ النَّبُوعُ اجِدْ ١٦٨

آسان و ما بین ہریک یا نصد ہزار سال ست ۔ ہرگاہ چہار ملک بگیرید درضر ب دوم ہے شود۔

**Click For More Books** 

وبرگاه بشت فلک مراد باشد - در ضرب چهارم محسوب میگردومعنی آ نکه یوم قیامت بنجاه بزار سال ست بایست درین ملک قیامت واقع شود وینج سال ناسوتی قیام نماید که بر سال در ضرب اول بزار شد و در ضرب دوم ده بزار - لبذا بنج سال پنجاه بزار سال لا بهوت می باشد - وبایست که یوم الله در ملک ملکوت فلا برشود و در زناسوت در بیکل شعیه فلا برگردو - باشد - و با ایست که یوم الله در ملک ملکوت فلا برشود و در زناسوت در بیکل شعیه فلا برگردو - است دو بزار سال تک یا فی اوراس کی مخلوقات رای د

ا است دو ہزارسال تک زمین خالی رہی پھر دو ہزارسال تک پانی اوراس کی مخلوقات رہی۔
پھر خباتات (نے زار) کا زمانہ دو ہزارسال تک رہا۔ پھر حیوانات کا زمانہ دو ہزارسال رہا۔
جس میں چار پاؤں کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پر ندوں کا گدہ۔ پھر دو ہزارسال تک فرشتے رہے
اورخلق آ دم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آیا جس میں عزازیل معلم الملکوت
بنا۔ اخیر میں ظہور الہی آ دم النظامی پیدا ہوئے تو سجدہ کا تھم ہوا گرعزازیل نے کہا کہ خدا کا
فیض بند ہو چکا ہے ، اس لئے تجدہ نہ کیا۔

۱۸....اس دور بدیع کاظهوراول آدم النظی پی اس کا بینام اس کئے پڑا کہ اس سے پہلے غیر متنابی دور گذر چکے متنے جیسا کہ روایت ہے کہ موی النظی نے ایک ٹیلہ پر آواز دی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موی ہوگذر سے بین جن کی تعداد ای ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی آپ کی آواز جیسی تھی۔
اس ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی آپ کی آواز جیسی تھی۔

بہائی مذہب کے مزید حالات عبدالبہاء،عباس آفندی

جناب بہاءاللہ کے صاحبز ادے عبد البھاليوم جمعہ كوطبران ميں ٢٣مئى ١٨٣٣ء مطابات كيم محرم الحرام ٢٦١ البحرى نصف رات كو پيدا ہوئے اور اسى روز جناب باب نے مہدى ہونے كا

> 179 مفيدة خياللبوا Click For More Books

الكاوين جلدا دعویٰ کیا تھا۔ جب بہاءاللہ بغداد گئے تو پیصا جبز ادہ آ پ کے ہمراہ تھا۔اوراس وقت اس کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور جب بہاءاللہ جبل سلیمان ہے بغداد کو واپس آئے تو پھر بھی پیہ آپ کے ہمراہ تھااوراس وقت اس کی عمر ہار و سال تھی ۔ گرآتے ہی ہوئے بڑے اہل علم کو نیجا د کھلانے لگا اور فخر میے کہنا تھا کہ مجھے سب کچھا ہے باپ کے طفیل حاصل ہوا ہے ورنہ میں نے مکتب میں چھے بھی حاصل نہیں کیااس لئے اس کا نام شاب حکیم رکھا گیااور حسن و جمال کی رو ہے بھی نوجوانان بغداد میں متاز تھا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترکیدنے جب آپ کو استنبول بلالیا تواس وقت بھی پیصا جزادہ آپ کے ہمراہ رہا۔استنبول سے پانچ ماہ کے بعد آپ کواور نہ جانے کا حکم ہوا۔ تو پیصا جزادہ آپ کے ہمر کا ب تھا۔اور وہاں یا نچے سال محبوس رہے عکا کی جلا وطنی میں بھی عبد البھاء ساتھ ہی رہے اور چونکہ آپ بہت تخی مشہور ہو چکے تے اس لئے آپ کالقب سرکارا قایر گیا تھا۔ آپ باپ کی خدمت میں آخری دم تک حاضر رہے بیہاں تک کہ بہاءاللہ 2 سال کی عمر میں 100 ماء کو وفات یا گئے۔ عرکا میں جب کچھ عرصہ گذر گیا تو حکومت نے خاص خاص حدود میں نظر بند کر کے بیڑیاں اٹھالی تھیں۔ اور بستان بھی آپ کی رہائش تھی۔اورعبدالیہاء کڑا کے گی گری میں بھی پیدا چل کرآپ کی حاضری ہے مشرف ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ سواری کیوں تیں خرید لیتے ،تو جواب میں کہا

کہ جب سیج بہاءاللہ پیدل سفر کرتے ہیں تو کیا میں ان سے افضل ہوں گدسواری پرسفر کروں ؟ آپ گوخاندانی امیر تھے۔ مگر حکومت نے آپ کی تمام جائیداد پر قبضہ گرلیا ہوا تھا۔ مگر تاہم يا ﴾ يا في سوتك فقرا يرروي تقسيم كيا كرتے تھے اور آپ اپنے باپ كى خدمت ميں بچاس سال کی عمر تک شریک مصائب رہے۔ (کوک ۲۵ نوسے ۱۵) خلاصہ یہ ہے کہ بہاءاللہ۔ ٨٦٨ میں عکا كوروانه كيا گيا تھا۔اورعبدالبھاعباس

180 عقيدة خفالنبوة اجلمال

الکافیۃ جلدہ اسکونے کے بعد گدی نظین ہوکر تبلیغ شروع کردی تو حکومت نے آپ کو بھی وہیں نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جبکہ آپ کی عمر چوسٹھ سال ہو چکی تھی رہا کر دیا۔ تو امریکہ ویورپ کا سفر تین سال تک سرانجام دیا اور ۱۹۲۱ء میں وفات پائی۔ آپ کے بعد شوقی آفندی گدی نظین قرار دیئے گئے۔

شوقی آفندی

جو جناب عبد البهاء کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آکسفورڈ یو نیورٹ کے تعلیم یافتہ ہیں ای سال کے عرصہ میں ہیں ہزار بابی قتل ہوا (شمشیر آبدار سے ،نشتر یا آرہ سے ،گرم پانی یا آگ سے )اور ۱۹۲۳ء میں شخ عبد المجید ملقب بصدیق العلماء قتل ہوئے اور آپ کے ہمراہ ایک امریکہ کا سفیر بھی قتل ہوا جو بہائی خیال کر لیا گیا تھا اس وقت فد جب بہائیت کی نشر ایک امریکہ کا سفیر بھی قتل ہوا جو بہائی خیال کر لیا گیا تھا اس وقت فد جب بہائیت کی نشر واشاعت کیلئے گیارہ رسائل جاری ہیں۔ سٹار آف دی ویسٹ بھی باختر۔ ورلڈ فیلوشپ کارڈن امریکہ نے ورشید خاور روس میس حقیقت جرمنی د حقیقت جرمنی ۔ جم خاور جا پان ۔ گارڈن امریکہ ۔ خورشید خاور روس میس حقیقت جرمنی د حقیقت جرمنی ۔ جم خاور جا پان ۔ ہیر لڈ آف دی ریسٹ کا نپور۔ دی ڈان رگون ۔ الاشراق رگون ۔ کوکب ۔ دبلی (کوکب ہو فروری ۲۵ اور

بهاءالله

مرزاحسین علی صاحب نوری (منسوب بقریۂ نور) کاالاء کو طہران میں پیدا ہوئے اور الاسین علی صاحب نوری (منسوب بقریۂ نور) کاالاء کو طہران میں پیدا ہوئے اور الالاء میں جناب باب سے تعلق پیدا کیا۔ اپنے شخ کی وفات کے بعداور ندمیں اپنا دعویٰ کردیا۔ اور سلاطین یورپ کو تبلیغی خطوط روانہ کئے جو بابی آپ کے تابع ہوئے بہائی کہلائے، اور ۲۹ می ۱۹۸۴ء کو وفات پائی۔ اور آپ کا بڑا بیٹا عبدالبھاء عباس آفندی گدی تشین ہوا۔ یہودی میں کے منتظر تھے۔ عیسائی میں کے طہور ثانی کے لئے چشم براہ تھے، اہل

181 مقيدة خفاللبوا استان Click For More Books

الكاوينية جلده اسلام کوایئے موعود کا انظار تھا۔ بدھ مذہب کے پیرو یانچویں بدھ کے منتظر تھے، زرتش کی امت شاید بهرام کی راه دیکھر ہے تھے، ہندو کہتے تھے کہ کرشن دوم آنے والا ہےاور دہریہ خیر النظام کے اور بہترین انتظام کے منتظر تھے اس لئے جناب بھاء نے تمام مذاہب کو دعوت اتحادیه کی تعلیم دی اور دو کتابیں تکھیں:'' کتاب اقدیں''او'' رکتاب مبین''، بہت می الواح بھی ہیں جولکھ کر ہاوشاہوں کوروانہ کی تھیں۔ جولوگ عبادات پر عامل رہیں وہ بہائی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس مذہب کا دار و مدار کا م پر ہے اس لئے بچوں کی تعلیم ضروری ہےاور نکاح بھی ضروری ہوا۔اور ہرایک ملک کیلئے اپناا پنارسم ورواج اورفقہی ذخیر ہ کارآ مد ہوسکتا ہے ورنہ بیت العدل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا سلاطین کا احترام فرض ہے کوشش کی جائے کہ ساری دنیا کی ایک زبان ہوجائے۔ جہاداور بحث ومباحثہ ختم کرنا ضروری ہے ( كوكب٢٥١ يريل ٢٥٠ ) كيم محرم الحرام ٢٠ ١١ جمري ( ٢٣مني ١٨٣٨ ) كوسية على محرشيرازي پچیس برس کے تھے، کیانی خاندان وزارت کے متناز فر دبہاءاللہ ستا کیس برس کے تھے اور عبدالبھاءعباس آفندی اس روزپیدا ہوئے تھے۔ای روزسیرعلی محمدیاب نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود اور قائم آل محمد ہوں اور من یظہر اللّٰد کامبشر ہوں اور <u>• ۱۸۵ء میں اسی میدان</u> میں قبل کئے گئے جو پہلے ہے ہی میدان صاحب الزمان کے نام ہے مشہور تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جناب بہاءاللہ نے اس نہ بب کی دعوت دی تواس قد ار نجیروں میں جکڑے گئے کہان کواٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ جارسوگاؤں جا گیر تھے حکومت نے سب پرقضبہ کرلیااور عوام الناس نے گھر کا تمام اٹا ثالوٹ لیا اور جار ماہ تک محبوس رہے پھر معداہل وعیال اور نوکر

چاکروں کے بغداد بھیجئے گئے وہاں ہارہ سال رہے اس عرصہ میں روپوش ہوکر دوسال ہر قعہ پوش ہوکر جبل کر دستان میں عبادت گذار رہے اور چند ماہ بعد اور نہ کوجلا وطن ہوئے وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بشارت دی تھی۔وہ میں ہی ہوں اب بابی بھائی بن گئے اور

Click For More Books

الكامينية جلدا عکا کے قلعہ میں روانہ کئے گئے اور وہاں قصرالیجۃ میں نظر بندر ہےاور ۱۸۹۲ء میں آ کچی و فات مونی البرالبهاء نے ١٩٠٨ء میں ربائی با كرامريكه مين آيكا ندبب پنجايا اور ١٩٢١ء مين وفات مائی آپ کی تعلیم تھی کرتر ک تقلید کرتے ہوئے تمام ندا جب ہے آزادر ہواوراصل حقیقت کی تلاش میں رہوتا کہتم پر منکشف ہوجائے کہ سب ادیان اور مذاہب ایک ہی بیں۔اخوت عامہ جیلے عموی ،محبت نوعیہ بعلیم عموی وجوبِ کتباب المال (ل**قولہ تعال**ی جعلنا اشتغالكم بالامور نفس العبادة الله ) وحدة اللسان مجلس الاقوام ( کوکب ۹ فروری ۲۵ م) سلطان پرگولی چلانے کا واقعہ بغداد کوجلا وطن ہونے ہے پہلے واقع ہوا تھا۔ دوسال کی رویوثی کے بعد چر بغداد میں آٹھ سال قیام کیا پھر قسطنطنیہ کو <u>۱۸۲۳ء می</u>ں روانہ ہوئے اور اور نہ کے بعد ع کا میں جس دوام کیلئے بھیجے گئے۔ جہاں چوہیں سال نظر بند رہے اور اسی نظر بندی میں الواح سلاطین نازل ہوئیں جو سلطان ایران نیولین ٹالث سلطان فرانس، ملکه وکثو ربیه، زار روس، پوپ روما، صدرمما لک امریکه کوروانه کی گئیں۔ آخری عمر میں عاک سے نکل کر جارمیل کے فاصلہ پر قصر بہجت کے مقام پر جبل کرمل کے قريب دوسال تک قيام کيا ۵٤ برس مين ١٨٩٠ يکو وفات يائي ( کوکب ٢٠ اگست ٢٩ ۽) کوکب کونش جمبئی نمبرہ ہے کہ علی محمد تاجر پشیبنہ کے بیٹے تھے بھر کتو ہر وا ۱۸ وکوشیراز میں يدابوك اور ١٨ ١٩٠١ معوفة الله كا مرس كا مرس باب الوصول الى معوفة الله كا دعویٰ کیا۔ مکدشریف میں جاج کے سامنے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں قائم ہامراللہ ہول۔ جب بوشہر واپس آئے تو ایران میں تہلکہ مج گیا اور حکومت نے آپ کوقید کر لیا اور تبریز میں

ومرد در حقوق وغیرہ اپنی وفات ہے پہلے نوسال کہا کہ من یظھر اللہ آتے ہیں۔ ۱۸۵۲ء میں ہیں ہزار بابی مارے گئے۔مرزاحسین علی خاندان وزارت طہران کا بہترین فرزند 197 عقيدة خالتنوا اجلاا)

**Click For More Books** 

• ١٨٥٤ وشهادت يا ئي \_ آپ كي تعليم پيهي ،عبادة الهي تخلق بمكارم اخلاق \_ مساوات زن

الكاوية جلدا طبران میں علاماء وکو پیدا ہوا۔ باپ دا داوز رہے تھے۔ باب کی طرح آپ کوبھی عطائی علم تھا۔ 27 برال کی عمر میں باب ہے بیعت کی اور قید ہوا پھر جار ماہ کے بعد بغداد گیا۔اور وہاں گیارہ برس رہا اور جب قطنطنیہ کوسفر کیا تو بغدادے بارہ دن کے فاصلہ پرنجیب یا شاکے باغ میں ا ہے بیٹے اور مربیدوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں من یظھر الله ہوں۔جس کی بشارت باب اورا بنیاء سابقین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زمین برحکومت اللی قائم کرے گا۔ ا بھی قسطنطنیہ میں یانج ہی ماہ قیام کیا تھا کہ اور نہ کوجلا وطنی کا حکم آ گیا۔ جہاں صرف یہود ونصاری رہتے تھے۔اوروہاں تین سال قیام کیااور ۱۸۲۸ء و۱۸۲۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطین عالم کوتبلیغی خطوط روانہ گئے۔ جن میں دعویٰ کیا کہ''مجھ میں خدا ظاہر ہوا ہے'' ملکہ وكوربين جواب ديا كما كرتم خدا كے مظهر ہوتو ديرتك قائم رہو كے ورندتم ہميں كوئي نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ جواب الجواب میں آپ لے لکھا کہتم دیر تک حکومت کروگی ۔ زارروں نے آپ کے خط کی عزت کی ۔ یوپ نے برامنایا آپ نے اوح ثانی لکھ کرروانہ کی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی تو فرانس وجرمن کی جنگ میں ملک عما نوآ کیل نے اس کوقلعہ میں قید کر دیا۔

اورسوائی ہوئی او قرائس وجران کی جنگ میں ملک عمالو آئیل نے اس لوقلعہ میں قید کردیا۔
شاہ جرمن فریڈرک تھڑ ڈ جب ملک شام میں آیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی اثناء
میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ باجود یکہ آپ نے اے بلا بھی جیجا تھا تو آپ نے فر مایا کہ تم کو
حکومت نہ ملے گی۔ چنا نچہ جب اس کی تاج پوشی ہوئی تو قریب الموت تھا اور ایک روز بھی
حکومت نہ کرسکا۔ نپولین ثالث سلطان فرانس نے جواب میں کہا کہ اگر تم ایک خدا کے مظہر
جوتو ہم دوخداؤں کے مظہر ہیں اور میں خودخدا ہوں تو آپ نے لوح ثانی میں اس کو جواب
جوتو ہم دوخداؤں کے مظہر ہیں اور میں خودخدا ہوں تو آپ نے لوح ثانی میں اس کو جواب

دیا کہتم اپنے وطن سے باہر مرو گے اور بہت جلد حکومت ہے محروم کئے جاؤ گے تو جب فرانس

وجر من میں • کے ۱۸ یوکولڑ ائی ہوئی تو حکومت جمہوریہ قائم کی گئی اور نپولین کو انگستان میں پناہ ملی اور وہیں مرا \_ ۱۸۲۸ یومیں بہاء اللہ کوعلّہ میں جلاوطن کیا گیا۔ جہاں کی آب وہوا نا موافق 198

Click For More Books

تقی۔اور آپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ دو کوٹھر پول میں دوسال تک نہایت کم خوراک پر گذارہ کرتے رہے۔ پھرآ پ کیلئے ایک بزاوسیج مکان بنایا گیا اور بھم ہوا کہتم عکہ کے آس یاس سیر کر سکتے ہوتو قصر بہتہ میں ۲۹مئی ۱۸۹۲ یووفات پائی اور تحریر وتقریر میں اپنے بیٹے عبد البهاءكوخلفيه بناد ماتضا\_

#### عبدالبهاء كي شخصيت آپ وہ ہیں کہ جس کے متعلق عیسائیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال میں

ظاہر ہوگا۔ زبور ۳۷/۷۹ میں ہے کہ انہ یدعونی اباہ واجعلہ ابنا واحدا اورزكريا ١٢/١٢ ش كه ذلك الذي اسمه غصن يملك ارض الله ويكهن ز بور١٦/١٢ میں ہے۔انی اجلست سلطانی علی جبل صیہون (کرل) اورعبدالبهاءنے این مقاصد میں کامیابی یا کریپودونصاری ،زشتی اورمسلمانوں کوایک دسترخوان پرجمع کر دیا۔ عکہ میں جب بابی موتمی بخارے بہار ہوئے تو آپ ہی ان کی تیار داری کرتے تھے (اس وقت بابیوں کی تعداد سر تھی ) تر کوں نے آپ کور میں قیدر کھا مگر ۱۹۰۸ء میں آپ کور ما کر دیا تو آپ نے مااء میں عکا چھوڑ دیا اور یہاں آپ جالیس برس قیدر ہے تھے۔رہائی کے بعدآ پمصرآئے اور دس ماہ تک وہاں قیام کیا۔ پھر سوئٹٹز رکینٹر، امریکہ اور فرانس کاسفر کرکے اسكندر بيكووالين تشريف لے گئے۔

#### قرة العين

'' نکته الکاف'' میں مکھا جا چکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قرۃ العین کوشہر نور میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے تبلیغ اس سرگری سے شروع کر دی کہ علائے اسلام کوشاہی امداد لینی پڑی۔ چنانچے وہاں فریقین میں سخت لڑائی ہوئی۔اورقر ۃ انعین گرفتار ہوکر سلطان ناصر الدین قاحیار کے سامنے حاضر کی گئی۔ مگر جب اس نے شاہی دربار میں

> عقيدة خَالِنْبُوعُ اجداً) **Click For More Books**

الكاوينية جلده

ا یک تبلیغی خطبه دیااورایخ حسن و جمال کا جلوه د کھایا۔ تو سلطان نے بےساختہ کہ دیا کہ '' ایس را مکشید که طلعتی زیبا دارد "ای آن نرنا کیونکه پیرت بی خوبصورت ہے گر اس کوئٹ بلدہ محمد خان کے پاس نظر بند کر دیا گیا اور وہ بدستور تبلیغ میں مصروف رہی اور بانی لگا تارآتے تھے کچھ صدکے بعد محتب نے کہا کہ اگرتم اپنے پیرومرشد باب کوایک ہی دفعہ برا کہددوتو میں ابھی تم کونجات ولاسکتا ہوں مگراس نے ندمانا۔ دوسرے دن بادشاہ کے در مار میں پیش کی گئی تو جاتے ہی تبلیغی خطبہ دینا شروع کر دیا جس میں اپنے تمام عقائد کا خا کہ کھنچ کرسامنے رکھ دیا۔ کہ مثبت اولی آ دم التکلیٹانا ہے شروع ہوئی ۔ رفتہ رفتہ تمام انبیاء میں ظاہر ہوتی رہی۔اورآج میں اسے باب کے چیرہ میں و کھورہی ہوں۔اس پرسلطان نے قتل کا حکم جاری کردیا تو اخیر اگست ۱۵۸۱ء میں قتل کر کے بستان ایلخانی میں ایک ویران کنوئیں کے اندراس کی لاش بھینک دی گئی اور اوپراس قدر پھر بھینکے گئے کہ لاش پھروں میں دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کاقتل یوں وقوع میں آیا کہ مرنے کیلئے دیدہ زیب لباس میں ایک باغ میں لائی گئی تقی تواس کی زلفیں خچر کے دم ہے باندھ کر خچر کو دوڑایا گیا تھا۔ مگر کو کب ہند ۲۲ نومبر 1979ء میں لکھا ہے کہ اس کو گلا گھونٹ کے مارڈ الا گیا تھا۔ قر ۃ العین کی ادبی لیافت کے چنداشعار ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔جن سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ مدعی بر وزمحدی نبی قادیان کی ادبی لیافت مدعی بروز فاطمه قرق العین طاہرہ قزوین کے

سامنے کوہ و کاہ کاوزن رکھتی ہے۔ ع چنبیت خاک رابا آسان یاک

روایت ہے کہ ذیل کے اشعار میں قرۃ العین نے اپنے شخ باب کوحضور ﷺ پرترجیح

وے کر جب سلطان کے سامنے تبلیغی خطبہ دیا تھا تو سلطان کواسلامی غیرت ہے گئے ہے باہر کر دیا تھااور فورا تھم دے دیا تھا۔ کہاہے مار ڈالوبڑی گتاخ ہے۔ بہر حال وہ اشعار تین

> عِنْيِدَةُ خَمْ اللَّبُوَّةُ اجد ١٣١١) **Click For More Books**

قصیدوں کی شکل میں ہدیئہ ناظرین ہیں۔ تا کہ ان کو قادیانی اور ایرانی ادبیت کے تو از ن میں آسانی ہو۔

# قضيده اول مشتل بر درخواست رحم واظهار شان باب

جذبات شوقك المجمت بسلاسل الغم والبلا ١ جمدعا شقان شكت ول كه وبند جال خود برملا<sup>ك</sup> معات وجهک اشرقت بشعاع وجهک اعتلی ۲ زچرروالت بر بممنزنی ؟ بزن که بلی بلی اگرآل صنم زمرتم في مشتق من بيكناه ٣ لقد استقام بسيفه فلقد وضيت بعا وضي تو کہ غافل از مئے وشاہدی ہے مرد عاہد وزاہدی 🕝 جبہ کنم کہ کافر وجاحدی زخلوص ثبیت اصطفا<sup>عی</sup> تو وَملک وجاه سکندری من ورسم وراه قلندری ه اگرآن خوش ست تو درخوری وگرای بدست مراسزا بجواب طبل الست تو زولا چوكور بلى زوند ١ جمد خيمه زد بدر ولم سيدغم وحشم وبلا چے شور کہ آتش چرتے زنی ام بقالہ کلورول کے فصککته ودککته متدکد کا متزلزلا ئے خوان دوت عشق او ہمدشب زخیل کروبیاں ۸ رسداری صغیر مہینمنے کد گروہ غمز دہ المصلا تبلد اے گروہ امامیان بھید ولولد رامیاں ، کفیور ولبر ماعیاں شدہ فاش وظاہر وہر ملا گرتال بو دطمع بقادرتال بود بوس لقا ۱۰ زوجود مطلق مطلقابرآ ل صنم بشوید لا طلعت زقدس بشارتے کہ ظہور حق شدہ بر ملا 🔢 بزن اے صابق محضرش بگردہ زندہ دلاں صدا بله اعطوائف منتظرز عنايت شه مقتدر ١١ مه مفتح شده مشتم مُعَيَّها مُعَهَلِّلا وو بزار احد مجتب ازبر وق آل شداسفياء ١٦ شده مختفى شده ورخفا مُعَدّ قواً مُعَوّ مِلًا

ا بروولا ع اصفیا ع بلدا کروو قائیان یکشیدهلبله ولار

(201) Click For More Books

تو كفلس مائة جيرتي چەزنى زېحروجوددم ١٦٠ بنشيں چوطاھره دمېدم بشوخروش نهنگ لا

الكام ينز جلده

قصيره طاهره دوم

طلعات قدس بثارتی که جمال حق شده برملا ۱ بزن اے صباتو بساختش بگروه نمز دگان صلا شده طلعت صعدی عیال که بیا کندعلم بیال ۲ زگمان دو جم جهانیال جمروت اقدس اعتلا بسریرعزت و نخرشان بنشسته آل شه بیانشان ۳ بزدآل صلا بیلا کشال که گروه مدمی الولا چوکسیطریق مرار و دکنمش ندا که خبرشود ۳ که جرا فکه عاشق من شود زیمش بدا که خبرشود ۳ که جرا فکه عاشق من شود زیمش جمع بادلا کسی ارتکر دا طاعتم گروشت حبل ولایتم ۵ کشمش بعید زساختم دیمش جمعر ببادلا

صدم زعالم سريد م احدم زمنيع اوحد م ٢ پيّ الل افتده آيدم هلمم الينا مقبلا قبسات نار مشيتي نادت الست يو بكم ٢ بگذر باحت قد سال بشوسفير بلي بلي منم آل ظهور مهميني منم آل نيت بيمني ٨ منم آل سفيذا يمني ولقد ظهرت مجلجلا

شجر مرقع جال منم ثمر عیال ونبال منم ۹ ملک الملوک جبال منم ولی البیان وقد علا شهدائ طلعت نادمن بدویدسوے دیادمن ۱۰ سروجال کنید شارمن کدمنم شبنشه کربلا بزنیدنفرد برطرف کدروجه ماطلعت ماعوف ۱۱ دفع القناع وقد کشف ظلم اللیال قد انجلی

برسید با سید طرب صمی عجم صدی عرب ۱۱ بدمید مس بدے غرب بدوید الیه تحر والا فوران نارزارض فا نوران نور زشهر طا ۱۳ ظهر ان روح زشطر ها ولقد علا و قد اعتلا طیران العماء تکفکفت ورق البهاء تصفصفت ۱۳ دیک الضیاء تذ ورفت متجملا متجللا

زظہور آل شہ آلھہ زالست آل مہ مالہ ۱۵ شدہ آلہہ ہمہ والبہ بنغتیات بلی بلی بنموج آمدہ آل شہر الست بہردے دو ہزار وادی کر بلا بنموج آمدہ آل سے کہ بکر بلااش بخرے ۱۲ منظہر الست بہردے دو ہزار وادی کر بلا زکمان آل رفح پرولہ زکمندآل مہدہ ولہ ۱۲ دو ہزار فرقہ وسلسلہ منفوقا منسلسلا

جمد موسيان عمائيش جمد عيسيان سائيش ١٨ جمد ولبران بقائيش متولها متزملا

الكامينية جددة بحر الوجود تموجت لعل الشهود تولجت ١٩ صعق الحمود تلجلجت بلقائه متجملا تلل جمال زطلعتش قلل جبال زرفعتش ٢٠ دول جلال زسطوش متخشعا متزلزلا ولم از دوزاف سیاه اوز فراق ردی حویاه او ۲۱ پتراب مقدم راه اوشده خون من متبلبلا زهم تو ای مهمهریان زفرافت ای شدولبران ۲۲ شده روح بیکل جسمیان متحففا متخلخلا تو وآل تشعشع روح فودتو وآل ملمع موئے خود ٢٣ كه رسانيم تو كوے خود متسوعا متعجلا من وعشق آل مدخوبروك حوز وصلائ بلي براد ٢٥٠ بنشاط و قبقه شدفر دك انا الشهيد بكوبلا چوشنیرنال مرگ من بے وسازمن شو برگ من ۲۵ فمشی الی مهرولا وبلی علی مجلجلا حرآن نگار شمگرم قدم نهاد به بسترم ۲۱ واذارایت جمال طلع الصباح کانتما زچه چثم فتنه شعاراوزچه زلف غالبه باراو ۴۷ شده نافه بهمه ختن شده کا فری بهمه خطا بمراوزلف معلقی ہےاسب وزین مغرقی ۱۸ ہمہ عمر منکر مطلقی زفقیر فارغ بے نوا بكذرزمنزل ماوس بكريس بملك فناوطن ٢٩ فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بماتشا

نفحان و صلک او فلدن حوان شوق فی الحشا ۳۰ زخمت به سید کم آتش که نه زوز بانه کما تشا چوکنج زلف تو پرشکن گر ہے فتا وہ بکار من ۳۱ گبرہ کشائی زلف خود که زکار من گرہے کشا جمدائل مسجد صوم حدیثے وروضیح ودعائے شب ۳۲ من وذکر طرہ وطلعت تو من الغداۃ الی العشا

روح ودعائے شب ۳۲ من وذکر طر دو طلعت تو من الغداۃ الی العشا قصیدہ طاحرہ سوم

مشتل براظهاراشتیاق زیارت باب

کیونکہ اسکومدت ہے شیخ کی ملا قات نصیب نہیں ہوئی گر بتو افتدم نظر چبرچبرہ روبر و ۱ شرح وہم غم تر انکتہ بنکتہ ہو بمو

النَّبْرِةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّ

Click For More Books

از پے دیدن رخت بچو صبا فمآ دہ ام ۲ خاند بخاند در بد رکو چہ بکوچہ کو بکو

الكام يترجده دو ر دبان تنگ تو عارض عنبرین نطت ۳ غنچه بغنچه گل بگل لا له بلاله بو ببو مير ودا ز فراق تو خون دل از دد يده ام ۴ دجله بد جله يم جيم چشمه نيشمه جو بجو مهر ترا دل ضریں بافتہ بر تماش جان ۵ رشتہ برشتہ نُخ بِحُ تا ربتا ربوپو ورول خوایش طابره گشت ونیافت جزتر ۱۱ صفحه بصفحه لا بلایر ده بیر ده تو بتو يقسيده بھي چونکه آمد کا بہترين نمونہ إلى الله اس كاتر جمد كردينا بھي مناسب ہے كه:

ا....اے باب اگرمیری نظر تیرے چیرہ پڑے اور ہم روبر وہوکر ملاقات کریں۔تو میں اپنے غم کی تفصیل ذرہ ذرہ اور پال پال کر کے بتا دوں۔

۲..... آپ کا چېره د کیجفے کو با دصبا کی طرح در بدر کو چه بکو چه اور خانه بخانه پھر رہی ہوں۔ ٣..... آپ كا تنگ حلقه دار منه غنچه پر فنچه نظر آر با ہے اور آپ كے رخسار گل لاله نظر آرہے ہيں اورآپ کے رخسار پر خطاعنریں ( بعنی معطر ایش مبارک ) خوشبود پرخوشبودے رہاہے۔ م.....آپ کے فراق میں میراخون دل دونوں آگھ ہے اس کثرت سے جاری ہے کہ گویا دجله بردجله باندى برندى اوريا چشمه برچشمه

۵.....میری دکھیا جان نے اپنے دل پرآپ کاعشق اور محبت تار تار انتہ تبہ لپیٹ رکھا ہے۔ ۲ ..... طاہرہ نے اپنے دل پروہ پر دہ گلزہ گلزہ ٹول ڈالا ۔ تیرے سولاس میں کسی کونہیں پایا۔ مخضرتواريخ بإبيه

'' کوکب ہند'' نے جولائی ا<u> 19۳ء میں اپ</u>ے شیوخ کی سوائح عمری مخضر طور پر درج کی ہے۔جس کا خانہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ا....سیدعلی محمر باب نیراعظم شیراز میں ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء پیدا ہوئے۔ ۳۰مگی ۱۸۴۴ء کو دعویٰ

190 (١٢ساء) قَعْمُ النَّبُوعُ السَّالِ 204

کیا کہ میں ایلیااور مہدی موعود ہوں۔ سم ۱۸ عے در ۱۸۵ء تک چھ سال کام کرتے

**Click For More Books** 

الكامينة جلدة

رہے۔آپ کی کل عمرا ۵ برس تھی۔

رہے۔ پی ن سرا ہوئے پہلے آپ

اس خلہور اعظم بہاء اللہ حسین علی نوری ۱۲ نومبر کے ۱۸اء کوطبر ان میں پیدا ہوئے پہلے آپ

السے ۱۸۹۳ء میں دعویٰ کیا۔ پھر ۱۸۷۱ء میں اعلان کردیا کہ میں وہ ظہور اعظم ہوں کہ جس کی
بثارت تمام انبیاء نے دی تھی ۔ حکومت ایران وٹر کی نے بغدا دے تسطنطنیہ پہنچا وہاں آپ
چار مہینے رہے۔ وہمبر ۱۲۸۱ء میں آپوایڈریا نوبل بھیج دیا گیا اور وہاں چارسال اور دو ماہ

رہے۔ ۱۸۲۸ء میں بمقام عکہ (ملک شام) پہنچائے گئے اور نظر بندر ہے۔ ۲۸مئی ۱۸۹۱ء کو

وفات پائی (تبلیغی عروس سال بوئی اور طبعی عر۵ سال)۔

سست عضن اعظم عبدالبہاء (عباس آفندی) ۲۳ من ۱۸۳۸ یو بیدا ہوئے اور اخیر تک

اپنے والد کے ہمراہ رہے والد کے وفات کے بعد گدی نشین ہوئے (عکا کی نظر بندی ہے)

متبر ۱۹۰۸ء میں حکومت ترکی نے رہا کردیا۔ اگست ۱۹۹۱ء میں پورپ کوروانہ ہوئے۔ ہمبر

ااواء میں لندن پنچے پھر پیرس گئے۔ دیمبر میں مصر واپس آئے۔ ۱۹۱۳ء میں امریکہ گئے

•۵ دیمبر کوگریٹ برٹن گئے۔ لور پول، انڈن، برشل، او نیرا پھرتے پھراتے پیرس میں واپس

آگئے پھرسلے کارٹ جرمنی میں گئے۔ پھر پودہا پسٹ (ہنگلری) اور ڈین (دارالخلافہ آسٹریا)

مئی ۱۹۱۳ء کو مصر اور ۵ دیمبر ۱۹۱۳ء کو حیفا پہنچ اور ۲۵ نومبر ۱۹۲۱ء کو کے سال کی عمر میں وفات

ہائی۔

۴ ..... قائداعظم شوقی آفندی ربانی به نواسه اکبرجن گوعبدالبهاء نے حسب وصیت اپناخلیفه مقرر فرمایا به آپ حیفا (فلسطین) میں رہے۔ عربی، فاری، ترکی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماہر ہیں۔

205) Click For More Books

الكام ينز جلده

کی ای رسالہ میں بیاتغلیمات شائع ہوئی ہیں۔کہ خدا کے مطلع کا پہچانتا فرض ہے مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے۔حقیقت خداوندی ادراک ے باہر ہے۔خدا کےمظہراول از اول ہے ہیں اور آخر تا آخرر ہیں گے۔مظہر کے احکام پر چلنا واجب ہے۔ کیونکہ ایمان واعمال لا زم ملزوم ہیں۔جس طرح انسان مختلف لباس بدلتا

ہای طرح مصلحت وقتی ہے دین الہی بھی مختلف رنگ بدلتار ہاہے۔ اس لئے وحدت ادبیان کاعقبیدہ فرض ہوگا۔ بینہ کہو کہ میرادین اچھاہے اور تمہارا برا۔سب پغیبراوراوتارایک ہیں سب میں ایک ہی روشنی ہے۔ فانوس مختلف ہیں تم روشنی دیکھوفا نوس کی رنگت کے عاشق مت ہنو۔اب بھی اگر کوئی نبی آ جائے تواہے بھی تسلیم کرلو۔ بی نوع انسان سب مساوی ہیں۔ایک ہی کئید کے آ دی ہیں۔زن ومر دمیں روح مساوی ہے اس لئے تعلیم وزبیت اور مال میں بھی زن ومر دے حقوق مساوی ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم ابتدائی جریہ ہے۔ ورنہان کو جاہل رکھناقتل کرنے کے برابر ہوگا۔اوریہ گناہ قابل معافی نہیں۔عبادت کی طرح کاروبار کرے مال دولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت ہے،اورتقر ب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گدا گری کو بند کرو کیونکہ وہ تباہ کن بجلی ہے۔اورافلاس قبرالبی ہے۔محتاج اوگوں کے لیے تتاج خانہ ٹیار کرو۔جس میں ان کی برورش کاانتظام ہو۔تعصب مذہبی نے فساوقائم کیا ہوا ہے۔اور ناجائز کا موں کوحلال

کر دیا ہوا ہے۔اے چھوڑ دو قومی نسلی ، وطنی ،سیاسی ، رنگ وزبان کا،رسم ورواج کا،شکل اورلیاس اوراس فتم کے تمام تعصب چھوڑ کرایک بن جاؤ۔سب کی زبان اور خط ایک ہونا

> 192 (١٣٨١) قيدة خَالِلْبُوةِ اجلال **Click For More Books**

ضروری ہے۔اس لیے اس برنتو زبان جواس مقصد کیلئے بنائی گئی ہے سیھنا ضروری ہے۔

الكامينية جلدا مز دوروں کوسر مایہ داروں میں حصہ دار بناؤ۔ کیونکہ سر مایہ داری کا تعصب بہت خطر ناک ہے۔ غریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش کریں۔محکمہ کبڑے قائم کرو۔جس میں مختلف مذاہب کے فیصلے ہوا کریں۔گاؤں کے نمائندے مخصیل میں آئیں دیاں ہے انتخاب ہوکرضلع میں جائیں گھر وہاں ہے انتخاب ہو کرصوبہ میں جائیں پھر وہاں ہے انتخاب ماکر صدر مقام پر جائیں۔ اور یہاں ہر ایک ملک کے نمائندے منتخب ہوکر مجلس بین الاقوام قائم کریں۔اس کے فیصلے تمام اقوام کے لئے ناطق ہوں ۔ تبلیغ ندہب میں تشدونہ کرو۔ اگر کوئی نہیں سنتا تو اس کے حق میں دعا کروور نہ چھوڑ دو اورلعن طعن نه كرور كيونكه بيربهت براب جنگ وجدال تو شيطان سے بھى نه كرورايخ ند ہب کانموند بن کرتبلیغ کرو۔ جنگ کو قانون ہے منع کرو، جنگ سے ندروکو، کیونکہ خون کا دهبه خون ہےصاف نہیں ہوتا۔ تبلیغ کی راہ میں تکلیف پہنچ تو صبر کرو۔ شروع بلوغ ہے نماز روز و فرض ہے۔ بیارا ور بوڑھوں کو معاف۔ مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ بلاتے والی عورتیں روزہ ندرکھیں ۔کسی انسان کے ہاتھ نہ چومواور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی برائیوں کا اظہار کر کے تو بہ کرو۔ سونے جاندی کے برتن استعال کر سکتے ہو۔ اور کھانے میں ہاتھ ڈال كرنه كها وُاورصفائي و پاكيز گي برتو \_صبح وشام خدا كي آيات اس فلدر پرهو كهتم پر بوجه معلوم نه ہو۔منبر پرنہ چڑھو۔جوتمہارےسا ہنےآیات تلاوت کرےاوراس کوکری پر بٹھا ؤجوتخت پر رکھی ہوئی ہواور باتی کرسیوں برتم بیٹھو۔ بردہ فروشی بند کرو۔ وہ علوم اور زیان حاصل کروجن

ے روحانی یا جسمانی فائدہ ہوا ور وہ علم نہ پڑھو جوحروف سے شروع ہوکر حروف پرختم ہو جاتے ہیں۔ نے موجداورمفید کا م کرنے والول کی عزت تم پرفرض ہے۔ بحث ومناظر ہ اور لفظی جنگ وجدال میں نہ پڑو۔ ریا کاری کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سننے والا بے رخی کر

> 193 مقيدة خياللبوا Click For More Books

الكاوينيز جلده ے تو نہ سناؤ۔موت فنا کا نام نہیں بلک نقل مکانی کا نام ہے۔مرنے کے بعد فوراجز اسر امل جاتی ہے اور روح کوای وقت ایک باقی رہنے والی شکل دی جاتی کے دور دراز زبانہ کامختاج نہیں رہتا۔ موت کے بعدآ رام یا ناجنت ہے اور تکلیف میں رہنا دوزخ ہے۔ان کا باعث اعمال نیک وید جی اورام حق پرایمان لا نایا انکار کرنا تو گویا ابھی ہے جنت ودوزخ شروع جیں۔مظہر البی (نبی جدید) کا پیدا ہونا قیامت ہے۔اس پرائمان لانے والے اپنی قبروں ے نکلنے والے ہیں۔ ندائے تبلیغی صور ( قرنائے قیامت) ہے شریعت اول کا رفع ہوجا کرآ سان کا ٹوٹ جانا ہے اور نی شریعت کا اجراء نیا آ سان ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہوجانا سورج کی سیابی ہے اور تورولایت کارو پوش ہوجانا جاندگی سیابی ہے۔علائے امت کی گمراہی ستاروں کا ٹوٹٹا ہے۔ا حکام شریعت کی منسوخی سلطنتوں کے ہربادی اور بڑوں کی پستی پہاڑوں کا اڑنا۔مظہرامریرایمان لائے والے کا میابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتانی کرنے والے ناکامی کے دوزخ میں رہتے ہیں۔اوریبی حساب کتاب ہے خداکا عدل میزان ہے۔نئ شریعت میں صراط ہے۔جس سے لڑ کھڑ انا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے باتی سب اوہام ہیں۔ای قتم کی قیامت صغری ہرنبی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ مگر قیامت کبریٰ جس میں اب ہم جارہے ہیں واقع ہو چک ہے کیونکہ باب اعظم نے دعویٰ کیا تھا۔ تو تخداولی اور پہلاصور پھونکا گیا تھااور بہاءاللہ نے امر اللہ کا اعلان کیا تھا۔ تو دوسراصور پھونکا گیا تھا۔ جو کلام البی اب نازل ہوا ہے اس میں بار باراس کو دہرایا گیا ہے۔

194 (المنافظ المنافظ المنافظ

خدا کے مظہر کا دیدارخدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھانہیں جاسکتا۔ چنانچہ بہاء

الله کی ہستی جلوہ گاہ الٰہی ہے۔ایمان ہے جلوہ نظر آتا ہے۔ انکارے نظر نہیں آتا۔ قیامت کو

جس ہیکل میں ظہور خداوندی لکھا ہے وہ ایسا مقام ہے جو کسی نبی کونہیں ملا۔ اور ظہور نبی پا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافيني جلدا ظہوررسول کے لقب سے ملقب نبیس ہوسکتا۔ کیونکہ دور نبوت حضرت محر ﷺ برختم ہو چکا إوراس دورجديد كمتعلق بيكم بكه هذا يوم الله لايذكوفيه الا هويفداكادن ہے اس میں اس کے سواکسی کا ذکر نہیں۔حضرت بہاء کا قول ہے کہ اس مقام پر وجو دانسانی بالكل بے نام ونشان ہے اور بیہ مقام فنانی النفس اور بقاباللہ كامقام ہے۔ كوكب المتمبر 1919ء میں ہے کہ یہود وفصاری اور ہنود کے معابد میں جاؤ کیونکہ سب کا دین ایک ہی ہے اندھی تقلید چھوڑ دو کیونکہ اس ہے دل مرجا تا ہے اور نور تحقیق جاتا رہتا ہے۔سلسلہ روایات آج سے بند ہے کیونکہ اس سے افتظام معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور دھڑ سے بندی پیدا ہوتی ہے۔ گندہ دہانی اور بدز بانی تحریری وتقریری قطعاً بند ہے۔ بعثت محمدی اس طرح پر ہے کہ ولئن قلت إنكم مبعوثون اي بعثتم (هود)، الذا متنا وكنا ترابا ائنا لفي خلق جديد (رعد)، بل هم في لبس من خلق جديد، نفخ في الصور .....جاء ت کل نفس (زمر)، اوگوں سے کہا گیا کہتم نی نبوت کے دور میں ہوتو انہوں نے کہا کہ ہم پر جادو چلایا گیا ہے۔ کہا کہ جب ہم موت غفلت سے مر چکے ہیں تو کیانی نبوت کی ہتی میں ہم کودھکیل دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں ان پر بیامرا بھی تک مشتبدر ہا ہے۔ حالانکہ نفخ صور ہو چکا

اور برایک فس حاضر ہو چکا ہے۔ بعث بہاء یول ہے کہ قال محمد ﷺ ان لکم يوم الفصل. قال المسيح يحيى ابن ادم في جلاله ويجزئي كلا باعماله (متي)

الملائكة يجمعون للكفرة في النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس( متى) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اى دور البها وظهور الذي ذكره الانبياء هو ظهور البهاء\_

عقيدة خاللتوا اجلاك

امراض اختلاف کاعلاج ضروری ہے تا کہ صحت وحدت حاصل ہو گواختلاف

Click For More Books

الكام ين جلده طبائع ہے اختلاف رائے کا ہونا ضروی ہے تگریدا ختلاف رائے خدا تعالی کوصرف اس حد تک منظور ہے کہ ان میں جنگ و جدال پیدا نہ ہو ور نہ وہ سب اہل نار ہول گے۔ بیان وحکمت کی تلوار نکال کرخدا کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ لوے کی تلوارے گلے کٹتے ہیں اوراس ے گئے ہوئے گلے درست ہوجاتے ہیں۔اس لئے قال مطلقا حرام ہے،خواہ تلوارے ہو ياقلم اورزبان عيموء لان الله يقول ان اللسان لذكرى لاتلوثوه بالمنكرات والتكفير والتلعين والشتم والجدال والقتال ـ كوكب ٢٨ تمبر ١٩٢٤ مين لكما ب کہ لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرواور وارث کی ترتیب میں وسعت دے کرتمام وارثوں پر مال تقسيم كيا جائے اور جواس مال متر وك پرسود حاصل ہووہ فقرااور سياكين كي معين تعدا دير تقسيم کيا جائے ۔نئ تحريک جب پيدا ہوتی ہے تو يوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ اپنا کوئی نيا مظہر پيدا كرنا جا ہتا ہے۔ جس كونبي كہا جا تا ہے اور جس كا كام بيہ كہ وحشيت سے نكال كر دنيا كوبام تر تی پر پہنچائے۔وعظ کرکے مال مت کماؤ کیونگھالیں کمائی بالکل حرام ہو چکی ہےاور کمائی کر کے پیٹ پالینا واجب ہو چکا ہے۔عورتوں کوفلسفہ تاریخ اورزبانی کےعلوم بڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ'' قر ۃ العین'' کے مرتبہ پر پہنچ جا کیں جس نے برقعہ ا تارکر کمال دلیری کے ساتھا ہے تبلیغی مناظروں میں مخالفین کو نیجاد کھایا تھا۔ کثر ت از دواج ے روکا جائے ۔ منگنی کی رسم یوں ادا کی جائے کہ فریقین کو پچھروز آزادی دی جائے تا کہوہ

ایک دوسرے کے حسن وقتح پر اطلاع پاسکیں۔ نکاح کے لئے صرف پہی افظ کا فی ہیں کہ (اَنْحُنُ دَاصُونَ بِمَا دُخِسَیَ بِهِ اللهُ) "جم خدا کی مرضی پر راضی ہیں' صرف اتنا کہنے ہے نکاح بندھ جائے گا۔طلاق بالکل حرام ہے۔ضرورت پڑے تو ایک سال تک بیہ عالمہ زیرغوررہے تو پھراگر رضا مندی ہوجائے تو فبہا ورنہ خود بخو دطلاق ہوجائے گی۔ بیامر پابیہ

210 Click For More Books

الكامينية جددة یقین تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی کوئی ابتدانہیں ہے اگر چہ ہرایک قتم کی خاص خاص مخلوقات کی ابتدا خبرورے مگرعام خلوقات کی کوئی ابتدائبیں ہے۔ورند بیلازم آئے گا کہ خدا کوئسی وقت اس حالت میں مانا جائے کہوہ ہےاور مخلوت نہیں تو خلق کی صفت منفی ہونے سےخودخدا کی فعی ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کے صفات بعینہ اس کی ذات ہیں اس لیئے صفات کی فعی ہے ذات کی فعی ہوجائے گی مظہرالہی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیامیں جنت ہےاوراس ہے محروم رہنا

ووزخ ہے۔جن کو قرب الہی حاصل ہے ان کی شفاعت ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا میں گنہ گارتو بہ ے ترقی یا تا ہے اور دوسری دنیا میں کسی کی سفارش ہے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان بنے ہے بڑھ کرکوئی کمال نہیں ہے گرانسا نیت کے مدارج بے شار ہیں۔ بہائی ند ہب کی جنتری

میں انیس انیس دن کے انیس میں ہوں گے۔جن کے نام یہ ہیں: (۱) بہاء (۲) جلال (٣) جمال (٣) عظمة (٥) نور (٢) رحمة (٤) كلمات (٨) كمال (٩) اساء (١٠) عزة (١١) مشيئة (١٢) علم (١٣) قدرة (١٣) قول (١٥) سائل (١٦) شرف (۱۷) سلطان(۱۸) ملک (۱۹) عطامة مام الهامي كمايين حق بين خواه كسي مذهب كي جول ـ قدیم زمانه کی آسانی کتابوں میں مجاز اور استعارہ بہت استعمال کیا گیا ہے۔ جناب بہاءنے بھی اینے الواح میں مجاز و استعارہ بہت استعال کیا ہے۔ تو جولوگ غورنہیں کرتے گمراہ

ہوجاتے ہیں۔ بہائی مرہب کے اصول فطرت انسانی پر بنی ہیں۔ سورہ احزاب اورسورہ آل عمران میں مذکور ہے کہ تمام انبیا پیم اسلام سے عموماً اور حضور ﷺ نے خصوصاً بیعبدلیا گیا ہے کہ ایک نبی (بہاءاللہ) آنے والا ہے اس کی تصدیق كرنائم پرلازم ہے۔ ہرايك نبي كے لئے ايك مدت مقرر ہوتى ہےاور جب دوسرا آنا ہے تو

> 211 عقيدة خاالبنوا اجدال **Click For More Books**

اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور ریسلسلہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے گا۔ شریعت محمدی کا دور

الكاوية جلده دورہ بہاءاللہ کے آنے سے ختم ہو گیا ہے۔ دور محدی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں نبی غیرتشریعی آتے رہے ہیں۔ یحکم بھا النبیبون مگر دور محدی میں كُولَى ثِي ثِيلِ آيا( لَانَبِيَّ بُعدِيُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَسَيَكُو لَن خُلَفَاء. سَيَكُونُ فِي أُمَّتِيُ ذَجَّالُونَ كَلَّابُونَ كُلُّهُمْ يَوْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ) سوره آل عمران وسوره احزاب مين دونوں میثاق تصدیق کے لئے ذکور ہیں، پنہیں کہ ایک تو تصدیق کے لئے ہواور دوسر اتبلیغ كے لئے كيونكه مشہور سے كد القوآن يفسر بعضه بعضافرآن شريف اپني مخضرعبارتوں کوخود ہی مفصل عبارتوں ہے حل کرلیا کرتا ہے۔اس لئے اگرایک آیت میں میثاق کا ذکر مخضر ہے۔ تو دوسری آیت اس کی تشریح کررہی ہے۔اس کے علاوہ جب بیقاعدہ ہے کہ بلیغ اورتصدیق لازم وملزوم ہوتے ہیں تو پیفرق کرنا کہ ایک میثاق تبلیغ ہےاور دوسری میں میثاق تصدیق بالکل بے سود ہوگا۔ کوکب ہے ارحتیر 1919ء میں ہے کہ وضع قانون عوام کاحق ہے، بچین میں نکاح نہ کرو، جناب بھاءاللہ نبی نہ تھے کیونکہ نبوت کا دور آ دم ہے شروع ہوکر محمد ﷺ خاتم التبيين تك ختم ہو چكا ہے اور اب دور بہائی ہے جس میں امر اللہ ظاہر ہوا ہے اوریبی یوعظیم ہے خدانے ہیکل بہاء میں اپناظہور کیا۔ (بلاحلول وبروز) جس طرح وادی مقدس میں ایک درخت برظهور کیا تھا۔اوراس ظهور کی طرف ان آیات میں اشارہ بھی ہے کہ يوم ياتي الله، وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة (القيامه) الل لح جناب بهاء مظہرالنبو ۃ نہیں ہیں بلکہ مظہراللہ ہیں جس کی خبر پہلے انبیاء دے بھے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں مجروح ہوں تو اس ہے مراد جسمانی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں خوش

عِيدَةُ خَمُ النَّبُوعُ السَّالِ 212

موں تواس کا تعلق روح سے موتا ہے اور جب کہتا ہے انبی او حیت کذا و کذا میں نے

فلال کی طرف و تی بھیجی ہے تو اس وقت اس فقرہ کا تعلق ذات باری سے ہوگا جیسا کہ قرآن

الكامينية جلدا مجيديس بوما رميت ....بل هو قول رسول كريم-"كاباقدى" صفحه ٢٠٠٠ يس عكران السجدة كانت لحضرة الغيب ولا يجوز السجدة لهيكل الظهور والا فتوبوا أن الله غفور رحيم. أكر بيكل ظهور كو بجده كيا جائة تووه در حقيقت ذات باری کوسجدہ بروتا ہے۔ ورنہ صرف بیکل کوسجدہ ناجائز ہوگا۔ بھاءاللہ کے بعد مظہر ثانی آیات بینات لے کرایک ہزار سال بعد آئے گا تو اس وقت تغلیمات بہائیہ کی طرف لوگ خود بخو د متوجہ ہوجائیں گےاور تمام فیصلہ جات بیت العدل ہے کرائیں گے جوای کام کے لئے بنایا گیا ہوگائم انبیاءکوشلیم کروگرا حکام وہی واجب انتعلیم مجھوجو بہاءاللہ نے جاری کئے ہیں۔ رساله "پیام اسلام" ٔ جالند جرے آکتو برا ۹۲ ہے میں عبدالحق عباس مدیر رسالہ بذا اورا حکام بھی لکھتے ہیں کہ واحد کے اعداد ۱۹ ہیں اس عد د کو قائم رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کو ایک قدم کا سفر بھی جبرا کرائے ما بلا اجازت ای کے گھر میں داخل ہوجائے ما اس کا مال بلا اجازت اپنے قبضہ میں کرلے تو انیس روز اس کی بیوی اس پرحرام رہے گی۔ جو شخص کسی کو ایک سال تک ستا تارہے وہ اپنی ایذ ارسانی ہے باز آ جائے ورنہ ۱۹ دن اس پراپنی ہیوی حرام ہوجائی گی۔توبہرےتوبہتر ورنہجس کوستاتاہاہاے ۱۹مثقال مونا دیناہوگا۔جومخص کسی کو جس میں رکھے تو اس کی بیوی ہمیشہ کیلئے حرام ہوجائے گی تو پھرا گراس بیوی کواپنے گھر لا نا جا ہے تو ۱۹ ماہ تک فی ماہ انیس رانیس مثقال جرماندادا کرے، ورندوہ ایمان سے خارج کردیا جائے گا اور مجھی داخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی تو بہ منظور ہوگی۔'' کتاب اقدین' میں لکھا ہے کہ

213 Click For More Books

الكاوية جلدة نہیں دیتایا سے بھینک دیتا ہے وہ ندہب سے خارج ہوگا۔ بھیک مانگنا حرام ہے اور بھیک مانگنے والوں کودینا بھی حرام ہے۔شادی کے موقع پرریشم کے سواد وسرا کیڑانہ پہنو مسکرات ے کنارہ کشی فرض ہے چیرہ کوبال سے صاف رکھوتا کہ فطرتی خوبصورتی ہے بڑھ جاؤ۔ بردہ اٹھا دواورغورتوں کو وہاں لے جاؤ۔ جہاںتم جاتے ہوتا کہ وہ بھی قوم کی رہبری کریں۔(پیہ مسائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں ) کہ نور کعت نماز فرض ہے۔ دوضیح، دومغرب اور پانچ پچپلی رات کو نماز جنارہ چھرکعت ہے۔ نماز کسوف وخسوف منسوخ ہیں ۔ نماز جناز ہ کے سوا جماعت کی ضرورت نہیں ۔عیانوروز کا روز ہ فرض ہے۔ راگ سننے میں کوئی حرج نہیں۔ خروج منی ہے عنسل واجب نہیں ، کوئی چیزنجس نہیں ،مشرک بھی نجس نہیں ،میت کوریشم کے یا کچ کپڑوں میں لپیٹویا کم از کم ایک میں۔مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضیافت ضرور کرواگر چہ یانی ہی ہے ہو۔میت کواتنی دور نہ لے جاؤ کہ گھنٹہ سے زائد وقت لگ جائے وضواور سجدہ معاف بیں۔ بھاء اور جلال میں عید کرو۔ "البیان" کے سواکوئی ندہبی کتاب ند براهو۔ نماز جمعة حرام ہے نکاح میں والدین ہے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔روزے ١٩ ہیں ۔قبلہ عکاء ہے۔''البیان'' قرآن ہےافضل ہے۔ بیت اللہ شریف گرا کرشیراز میں مکان خرید سکتے ہو۔ مردے کوسونے کی انگوشی اور بیکل پہناؤ۔'' کتاب مبین' میں ہے کہ اگر بہاء نہ ہوتا تو كوئي صحيفية آساني نازل نه ہوتا كيونكية آپ سلطان الرسل اور محبوب رب العلمين ہيں۔ گالیاں دینے والے کو• ۵ مثقال جرمانہ لگاؤ۔ ہرایک شہر میں بیت العدل قائم کروتا کے تعلیم

عیسیٰ النظیمیٰ نے مردہ زندہ کئے، مادر زاد اندھے بینا کئے، کوڑھیوں کو اچھا کیا، سمندر کو میں النظامیٰ النظامیٰ

علم ہو۔ ( کوکب 9 مارچ کے191ء میں ہے کہ ) یبودی کہتے ہیں کہ حضرت موی النظامی نے

لاُٹھی کوسانپ بنایا۔من وسلویٰ اتارااور ہاتھ ہے روشنی نکالی۔عیسائی کہتے ہیں کہ مطرت

الکائی بین بردون کے ساکن ہوگیا اور خود قبر سے زندہ ہوکر نگے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضور وانٹ دکھائی تو ساکن ہوگیا اور خود قبر سے زندہ ہوکر نگے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کی نے چا نددو گلڑ ہے گیا، ہراق پر سوار ہوئے ، رفر ف پر چلے اور گوہ اور پیخر سے کلام کیا اور کلم تو جد کہلوایا۔ گریہ مجز ہمیں ہے بلکہ مجز ہیں ہے کہا ہے دعاوی میں دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے۔ جسیا کہ بہا واللہ نے کردکھایا ہے۔ کی جائے۔ جسیا کہ بہا واللہ نے کردکھایا ہے۔ (کوکس کا مارچ کے 191ء) میں ہے کہ انسان کی روحانی ترتی ہفت عالم میں ہوتی ہے (جس کو ہفت منزل، ہفت کبر، ہفت آسان شہر یا ہفت درجات بھی کہتے ہیں) گویا سے میں سے ہوتی ہوتے درجات بھی کہتے ہیں) گویا

یوں سمجھوکہ انسان کی روح پرگنڈ سے کی طرح سات پردے آئے ہوئے ہیں۔ جول جول پردے امر نے ہیں الوہیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلی دنیا" عالم ناسوت" ہے جس میں کھا تا پیتا ہے اور مرتا جیتا ہے اس کے ابعد دوسری دنیا" عالم مثال" ہے اس میں اس کووہ شفاف اور نورانی جسم دیا جاتا ہے جواس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پر موجود ہے مگر زندگی کے بعد موت آئے پر جب بیرونی جسم چھوڑتا ہے تو اب" عالم مثال" کے نوار نی جسم کے اندر روح رہے گئی ہے تیسری دنیا" عالم روح" ہے۔ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو دنیا

وی تعلق نہیں رہنے اور بجل کی طرح تمام دنیا کی سیر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کو
سی عضویا آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھی دنیا''عالم نور'' ہے۔ جس میں پہنچ کر'نجھال
اُبھلی ''کے نور میں غرق ہوجا تا ہے۔ پانچویں دنیا''عالم صفات' ہے اس میں خدا کا چیرہ
ویکتا ہے۔ چھٹی دنیا''عالم حرارت'' ہے جس میں الوہیت کی گری محسوی کرتا ہے گویا
یوں سمجھو کہ الوہیت کے درواز سے پر ہیٹھا ہوا ہے۔ ساتویں دنیا''عالم اختلاط'' ہے اس میں
انسان اور خدا آپس میں مل جاتا ہے اورا پی شخصیت بھی ضائع نہیں کرتا جیسے کہ لوہا آگ میں
اپنی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آگ بن جاتا ہے ان سات دنیا کی سیر زندگی میں بو کتی

201 كالمالية المالية كالمالية كالمالية

ے۔بشرطیکہ کسی نبی وقت کی تابعداری کی جائے۔روح شیشہ ہے جس پرغبار پڑا ہوا ہے تم ا ہے صاف کر کے ملکوت کی دریافت پر قادر ہو سکتے ہو۔عبدالبھاء کا قول ہے کہا گرتم انبیاء کی پیروی نہیں کرو گے تو ہم کہیں گے کہتم ان کو مانتے ہی نہیں۔ بحوالہ مذکور'' کتاب مبین' ص ١٧ ميں ہے كہ كيالوگوں نے ہم كواس كئے نظر بندكيا كہ ہم تجديد دين كيلئے كھڑ ہے ہوئے تهے؟اگرتجدید قابل اعتراض تھی تو انجیل یا تو رات کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟اگرتجدید جرم تھا تو ہم ے سے خودحضور عظام کے مرتکب ہو چکے ہیں اور آپ سے سلے حضرت سے القلیلا بھی اس جرم میں ملوث ہو کیے ہیں۔ اگر اعلائے کلمة اللہ جرم ہے تو ہم سب ہے اول اس جرم کے اقبالی ہیں۔ تجدید شریعت کے منکریہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ما یاتیہ ہم من ذكرمحدث....قالوا يدالله مغلولة (اي يبخل في تجديد الشرائع ) يمحو الله مايشاء...يفعل الله مايشاء التبديل لكلمت الله الله مانفدت كلمات الله ..... عنده ام الكتاب - جومض "كتاب اقدى" يا" ايقان" اور" كتاب مبين' يا'' بيان' كومعترضا نه حالت ميں يرْ هے گا فقصال اٹھائے گا۔ لايزيد الظلمين الاخسادا \_اور جو محص صدق ول سے پڑھنا جا ہے تواس پرفرض ہے کہ پہلے اپناول صاف کرے تا کہاس میں معارف کی تصویر مجھ طور پر آسکے ورنہ ہاتھ بھی نہ لگائے فیلہور بہاء کی طرف اس فتم كى آيات مين اشاره بـ ففزع من في السموات. كل اتوه

داخرین.. و جوه یومند ناضرة.. و جوه یومند باسره.. انهم عن ربهم یومند المحجوبون ( نکتالکاف صفح ۲۰۵مس ہے که ) واقعہ کر بلاکو واقعه مازندران فے منادیا ہے کیونکہ مقابلة اس میں وہ مصائب پیش آئے ہیں جواس میں نہیں سے کیونکہ اول اہل کر بلا را بہشت نشان داوند وایشانرا مجال چون و چرا نبود۔ووم قتیل

202 كالمالية المالية كالمالية كالمالية

اوشان گفت ادر کنی یا ابا عبدالله پس ملاطفت نمودز وایشان دیدند که سید الشهد ارا حضرت قدوی با سرعصا پرت دادند بسوم اسیری زنان اوشان بعد ممات بود واسیری زنان ایشان درحیات به چهارم اوشان راغر بت ده روز بود وایشان راغر بت نه ماه پنجم اوشان را قال با عداء یک شب وضف روز بود وایشانرانوز ده روز به ششم اوشانراسه شباندروز نخش با بصحر ابود پس زنان بنی اسد فی نمودند وایشانرا فن نه نمودند به مقتم اوشانرا در اشکر اعدا به ختاد بزار حامل قر آن در اشکر اعدا نبود به مشتم مردان اوشانرا اسیر نه نمودند وایشانرا امیر نمودند وکله کاغذی برسرایشان نباده شانت نمودند برخم دشمنان وایشانرا (مردان را) امیر نمودند وکله کاغذی برسرایشان نباده شانت نمودند به مثم دشمنان

اوشانرا بمر دانگی شهید نمودند وایشانرا بنامر دی شهید کر دند به و مهم اوشال بظاهر شریعت دعوت نمودند وایشال مینی حضرت قدوس بباطن شریعت دعوت نمودند به یاز دهم اوشان قوت میافتند

> ۔ ڈاکٹر براون''مقدمة الکتاب''میں لکھتاہے کہ ز

وايثال نوز ده روز قوت نيافتند ـ

ونام خود بهم عطانمودند پس محرحسین محمعلی نامیده شد ـ بعد از شهاه ت ایشال مقام بابیت ورکن رابع و منصب سیدالشهد ا ، بجناب حسن رسید ـ عمر عالم باب سال بود ـ در جات ترقی و معرفت این ست ، اول علوعارف از معروف \_ دوم علومعروف از عارف و به ومقام الطلبّة \_ سوم تساوی درمیان عارف و معروف چهارم اتحاد درمیان عارف و معروف \_

باب اولأباب بودند درسنه دوم ذكر گشتند وعنوان باب بحمد حسين بشر وي عطا كر دند

نفس کے درجات بھی چار ہیں۔اول نفس ملہمہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم نفس لوامہ جس کا ادراک ظن ہے۔ سوم نفس مطمئنہ جس کا ادراک یقین ہوتا ہے۔ چہارم نفس امارہ: جس کا ادراک جہالت ہے. یقین تین فتم ہے۔ علم الیقین.عین

203 عقيدة خياللبوا الماسية 207 Click For More Books

الكاوينية جلده اليقين اور حق اليقين على محرباب ك نام يه بين واسط، باب اول، قائم، ذكر، ذات حروف سبعہ ،مہدی ،نقطہ اور اعلی ۔حسین علی اور مرز ایجیٰ سوتیلے بھائی تھے حسین علی کے نام یہ ہیں بہاءاللہ نوری، مازندرانی اوروحیداول اورمرزایجیٰ کے نام یہ ہیں۔صبح ازل، ہاب ووم كيونكه اول كے بعد يانچويں سال ظهوركيا تفا۔ اسم الوجود اور وحيد ثاني نور يىشوق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره \_حضرت قدوس كـ٣١٣ تن بنعرتش بوداسم اواسم نبوت واسم والديت است يعنى محرعلى من كلام المعصوم كلامنا صعب مستعصب لايتحمله ملك مقرب ولانبي مرسل ولا مومن ممتحن وفي دواية لايحتمله الا ..... ـ كوكب ١٠ است ١٩٢٩ء مين عبد البهاء كا قول نذكور ب كهمين آسان کی زبان اورروح کی زبان ہے بولٹا جا ہے پیزبان جماری زبان سے الی مختلف ہے جیسے یہودیوں کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے روح کی زبان کے ساتھ ہم خدا سے یا تیں کرتے ہیں۔نماز قطعافرض ہے۔انسان کی بہانہ ہے بھی اس ہے معاف نہیں کیا گیا البيتة اگراس ميں کوئي د ماغي فتؤر جو يا کوئي اور نا قابل گذرعذراس کي راه ميں جو۔

البنة الراس میں کوئی د ماعی فتورجو یا کوئی اور نا قابل گذر عذرای کی راہ میں ہو۔ مقام بہجی شہر علّہ سے چارمیل ہا ہر ہے اور کرمل کے پاس ہے اس میں دوسال آپ نظر بندر ہے۔ شاہوں کے شہنشاہ ،موعود کل ادبان ، انسانی شکل میں شمس حقیقت کے مظہر،

22سال تک زندہ ہے اور ۱۸۹۲ء میں وفات پائی۔کوکب ۲۳ نومبر ۱۹۰۰ء میں جناب بہاء اللہ کا قول یوں ندکورہے کدرو پیاور چاندی سونے کا سود حلال طیب اور پاک ہے تا کہ تخلوق خدا کی یا دہیں مشغول ہو، شریعت بہائیہ کے مطابق ہر شخص آزادہے کہ وہ اپنی حیان حیات میں جس طرح چاہے اپنی ملکیت کا انتظام کرے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وصیت نامد کھ کو تیار رکھے۔ اگر کوئی بلاوصیت مرجائے تو اس کی جائیداد، اولا د، شوہر یا بیوی، باپ، مال، بھائی،

204 كالنَّوَةُ السَّالِ 218 Click For More Books

الكافينية جلدة

بہن اور استاذ کے درمیان مخصوص مناسبت ہے تقسیم کر دیا جائے۔اگر ایسا کوئی وارث نہ ہو تووہ مال بیت المال میں داخل کرو جوغریوں، تیبوں اور رفاہ عام کے کاموں میں خرج ہوگا۔اگر صرف ایک شخص کیلئے وصیت ہوتو بھی جائز ہے۔ " کوکب" ۲۲ رنومبر 1919ء میں ہے کہ تربیت کیلئے نمو ندزیادہ موثر ہے۔ والدین،استادادردوستوں کا حال چلن اہم عضر ہے۔مظہرالٰہی اعلیٰ معلم ہیں اس لئے سب

ے سلے کلمات بہائی عصائے جائیں ان کو"الواح الرحلن" یا دکراؤ تا کہوہ" مشرق الاذ کار''میں اپنی سر ملی آواز ہے پڑھیں۔ برے کام کاانجام بھی برا ہے کیکن ہیئت اجتماعیہ کو تحفظ ومدافعت کا حق حاصل ہے۔ اخلاق التھے ہوں توانقام کی ضرورت نہیں ربتی۔ "كوكب ٢٥ اير مل ص١١" ١٩٢٥ ميں ب كدام يعنى بهاء الله اور يكه بمعنى اتحاد \_ يعنى جب بہائی تعلیم امریکہ میں پہنچے گی تو اتحاد بیدا ہوجائے گا۔ اور یہی امریکہ کی وجہ تسمیہ تھبری۔

#### ۲.....صداقت بابیت و بهائیت

بابی اور بہائی اپنی صدافت یوں پیش کرتے ہیں کداولاتوریت میں ظہورامام کا وفت يوم الله اور يوم الرب ظهورايليا اورظهورالله مذكور بي تجيل مين اسكو يوم الرب بظهور يجي اورظهور ثاني بتايا كيا بحرآن شريف بين يوم القيمة، يوم الساعة، يوم الجزاءاور يوم الدين كباكيا ب\_احاديث مين ظهور ثاني (بهاء حسين نوري) آيا عانا حضرت مویٰ العَلَیٰ نے یوم اللہ یعنی ظہور امام کی ٥٠٠ سال پہلے انجیل میں خبر دی تھی و حضرت میں ارض مقدس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دعوت دی کہ توبوا الی الله قد اقترب ملکوت الله۔ ۱۲۰ سال گذرے تو حضرت خاتم الرسلین کی بعثت ہوئی تو آپ نے فر مایا

### 219 عقيدة خالتيوا المدار **Click For More Books**

الكاوينيز جلده كه اتى امرالله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم. انا على نسم الساعة اوراس كے وعدے كے مطابق مايا ميں حضرت باب شيرازى بيدا ہوئ آپ نے ساے مال دعوت دی کہ بشوی بشوی صبح الهدی قد تنفساور الواح مقدسه عدنياً وأ كاه كيااور چونكه بيواردهاك لابدلنا من ا ذربائيجان تو حكومت وقت نے قید کے بعد آپ وتیریز میں شہید کیا ( تو وفات یا گی ) آپ کے بعد'' قصبہ نور'' سے مرز ا حسین علی الملقب بہاء الله الله قدس الا بھی مسیح موعود ظاہر ہوئے اور حکومت امرانی وترکی نے آپ کوع کا شهر میں ۲۴ سال تک نظر بندر کھا تو احادیث کامفہوم صادق ہوا کہ ظہور امام عکا ہے۔آپ نے الواح مقدسہ ہے تبلیغی احکام شاہان وقت کے نام بھیجے اور'' کتاب اقدیں ''نازل ہوئی جس میں موجودہ علم وعمل کی تلقین کی گئی اور اسلام سے سبکدوش کر دیا۔ تب میہ وعده پورا ہوا کہ تری الارض غیرالارض۔ اشرقت الارض بنورربھا لکل امری منهم یومند شان بعنیه \_اخرعری کتاب" عبداقدس" کهی اور۲ ذی قعده وسام ١٨٩٢ء من شهادت يائي - قال الله الا الله من امام صن ظاهر موت المص ميں سفاح بيدا موموا۔ المو كشامل مون يرائي اكوهفرت باب ظامر بوت جو حروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔رابعاً ۲۲۶ کوحسن بن علی امام عسرى پوشيده مو كئے۔فلا اقسم بالكنس كا شاره آپ كى طرف عى مواتو آپ كے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ 'لوگ امام کو بوڑھا سمجھیں گے بگر آپ عندالظہور جوان ہوں گے۔'امام جعفرصادق کے نزدیک آپ کی عمر ۲۵ سال ہوگی حضرت علی کا قول

206 كالنوا المالية كالمالية ك

ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کروتمہیں منہاج رسول پر چلائے گا۔اورتم ہے شرایت

اسلام کا بوجھ اتار دے گا۔ سرمگین چشم ، درمیانہ قد ،تن اور رخسار برخال سیاہ ،مشرق ہے

النگاہ یہ اور میں تیام کرے گا۔ فلمت کو دور کرے گا۔ نئی روشن پھیلائے گا اور علم مودار ہوگا اور شہر عکا میں قیام کرے گا۔ فلمت کو دور کرے گا۔ نئی روشن پھیلائے گا اور علم وفضل ہے لوگوں کو مالا مال کردے گا اور اپنی کتاب ہے اس قدر قلوب کی اصلاح کریں کہ قرآن ہے نہیں ہو سکی۔ آپ کے حواری اہل مجم ہو نگے۔ گرعر بی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جواس قوم ہے نہ ہوگا۔ سب قبل ہو نگے۔ آپکا نزول مرج عکا میں ہوگا۔
عکا میں ہوگا۔

عکامیں ہوگا۔

"کتاب الغینیہ" میں ہے کہ امام کاظہور گھنے درختوں میں ہوگا جو بجیرہ طبریہ کے کنارے پر ہوں گے۔عکا بھی" بجیرہ طبریہ کے پاس ہی نہراردن کے پاس واقع ہے جو "بیر دوس" نے نکالی تھی۔ اور شہر طبریہ ارض مقدس میں ہے۔ یہ ملک کثر ت نباتات سے "بیر دوس" کہ نکالی تھی۔ اور شہر طبریہ ارض مقدس میں ہے۔ یہ ملک کثر ت نباتات سے "بیا دسوریہ" کہلا تا ہے۔ فامسا تورات میں مقام بیعت جبل کرمل بیت المقدس کے پاس نیاد میں مقام بیعت جبل کرمل بیت المقدس کے پاس نہ کور ہوا ہے جس کی طرف یوم ینادی المعنادی من مکان قریب میں اشارہ ہے توروح اللہ عکامیں تھے اور ندام ہدی حضرت باب میں تھی۔
توروح اللہ عکامیں تھے اور ندام ہدی حضرت باب میں کھتے ہیں کہ اہل اسلام امام کے ساتھ ان کفار

ندلور ہوا ہے جس می طرف یوم ینادی المعنادی من مکان فریب ہیں اشارہ ہے تو روح اللہ عکا میں تقے اور ندام ہدی حضرت باب میں تھی۔
علامہ بجلسی اپنی کتاب '' بحار'' میں لکھتے ہیں کدائل اسلام امام کے ساتھ ان کفار سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کریں گے جوانہوں نے حضور بھی ہے گئی ۔'' کافی'' میں ہے کہ بدکمال موکی'، و بھاوعیسی و صبر ایوب امام کے حواری مقتول ہوں گے ذکیل ہوں گے اور ان کے خون سے زمین ریکھین ہوگی۔ و بی خدا کے بیارے ہیں اور اولیشک ھم المعهدون کے خون سے زمین ریکھی موال ہوں گے اور ان حقا۔ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ پر تھوکا جائے گا۔ لعنتیں برسائی جا کیں گ۔ حقا۔ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ پر تھوکا جائے گا۔ لعنتیں برسائی جا کیں گ۔ امام ایوجعفر کا قول ہے کہ اہل حق چھن چھن کرصاف رہ جا کیں گئ تو امام کے اصحاب بنیں گے اور خدا کے زد کی عزت پا کیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ محما بعدا کیم قعودون اہل حق ابتدا کے اسلام میں مظلوم شخے ،اخیر میں بھی مظلوم بی ہو نگے۔ یہ بھی فرمایا کہ ججہ اہل حق ابتدائے اسلام میں مظلوم شخے ،اخیر میں بھی مظلوم بی ہو نگے۔ یہ بھی فرمایا کہ ججہ اہل حق ابتدائے اسلام میں مظلوم شخے ،اخیر میں بھی مظلوم بی ہو نگے۔ یہ بھی فرمایا کہ ججہ

207 رويز المالية الما

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده الله ہمیشہ موجود ہے۔اگروہ نہ ہوتو دنیاغرق ہوجائے۔گرلوگ اےنہیں شناخت کرتے اور برادران پوسف کی طرح جمة الله ان کوشناخت کرتے ہیں۔ '' کافی'' اور'' کتاب البحار''میں ہے کہ امام وعوت جدیدہ ( کتاب اقدین ) دے گا جیے کہ حضور عظے نے وعوت جدیدہ (قرآن ) پیش کی تھی۔ زیل کی تحریرات بھی اس کی مؤید ہیں۔ پخالف فی احكامه مذهب العلماء (يواقيت)بنا يختم الله الدين كما فتح بنا (الماعلى قاري ) يختم به الدين كمافتح بنارمشارق الانوار) يقوم القائم بامر جديد على العرب شديد يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء (ابو نصير في البحاد ) اول من يتبعه محمد وعلى الثاني(مجلسي) اب بيكباً كـُخْتم رسالت اورانقطاع وجی اسلامی عقیدہ ہے غلط ہوگا۔ کیونکہ بیتح بریات اس کی تر دید کر رہی ہیں۔ مساد مسا کا ہنوں سے عہد نمرود میں مجملیل کی خبر دی تھی۔ (ابن اثیر) اور عہد فرعون میں مجم موسی کی (مثنوی مولانا روم) یبودیوں اور مجوسیوں نے مجم اسسے کی (انجیل) يبوديوں اور چندآ دميوں نے مجم احمد خاتم المسلين القليف كي اور نجوميوں اور دومعتبر عالموں نے '' نجم القائم'' کی خبر دی ہے۔ جن کے نام نامی پید ہیں شیخ احدا حساوی اور سید کاظم رشتی ۔انہوں نے ولادت امام سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیمورخوار زمی کا قول ہے کہ جوستارے معلوم ہوتا ہے معلام تک نمودار ہوئے ہیں۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم ہوگا۔ مرزا آ قاخال منجم منو چرکا قول ہے کہ ایک آ دی پیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔سادیعا سریانی زبان قدیم ہے حضرت آ دم الطّین کی زبان بھی یمی تی اللہ نہیں۔ ندہب

پیدا ہوگئی تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم النظیم پیدا ہوگئی تھیں تو ان کے رفع کر وریاں <u>عقیدۃ عنم البائوۃ اجدہ ال</u>

صابی حضرت شیش النظیمی سے منقول ہے یہی دین اقدام الا دیان ہے۔اس میں کزوریاں

الكافينة جلدوا

پیدا ہوئیں تو حضرت ختم المرسلین تشریف لائے اخیر زمانے میں جب اس دین میں تا ثیر نہ ری تو حضرت بہاء تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يدبر الامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزله من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. (اى يشرع رفع الدين) بعد ٢٢٠ اذهو زمان اختفاء الامام الى ٢٢٠ (٢) لاتحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الى ٢٢٠ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى ٢٢٠ وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلايبقي من الاسلام الارسمه ولا من

تم صار تحميل الحديث الى بيه بيه إوهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الآلف فتم التدبير والرجوع الى بيه 11 وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلايبقى من الاسلام الارسمه ولا من القرآن الا اسمه وفى الحديث اقرء والقران قبل ان يرفع فناله رجل من الثريا. وفى الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما ايات صغرى وهى شرور حدثت فى الاسلام واما ايا تكبرى بعد الالف اى فى المائة الثالثة عشر. قال ابو البركات فى كتابه التوضيح هذه الايات تقع فى المائة الاخيرة من اليوم الذى وعد به عليه السلام امته بقوله ان صلحت امتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا فى الجواهر ثم قال المجلسي ان

209 مقيدة خفاللغان المساكنة (223) Click For More Books

لكل امة مدة معلومة منتقى بعدها لقوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء

الكاوية جلداد

أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون. وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبر الامر الاية. ولما مضى ٢٢٠ الى زمان الامام العسكرى حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب اى الف سنة و اليه نظر قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

بالعداب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فقال لهم الله تعالى: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال الآسى هذه الاستدلالات وان كانت على غير شيء لكنها عند الخصم على شئ خطير.

### ٤..... قتباس از كتاب متطاب "ايقان"

بسم الله العلى الاعلى. العباد لن يصلوا الى العرفان الا بالانقطاع عن الكل. قدسوا انفسكم لعل تصلن الى مقام قدرالله وتدخلن فى سرادق جعله الله فى سماء البيان مرفوعا. غيرگيات پركان ندهرو، تا كرمعرفت عاصل بو كيونكدمباحث كاميابي عاصل نبيس بوتى ـ ديكيو پيك لوگ ننظر تف كه بمال موعود نظرا كرموقع آيا توسب نے تكذيب كى ـ ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزء ون. (بس)، وهمت كل أمة برسولهم لياخدوه (غافر) سورة بود "من غير كروتو معلوم بوجائ كاكنوح التكليكات نه ١٥٠ سال نوحه كيا كركن نه مانا بلك مار ني كوركروتو معلوم بوجائ كاكنوح التكليكات نه ١٥٠ سال نوحه كيا كركن نه مانا بلك مار ني كوركروتو معلوم بوجائ كاكنوح التكليكات نه ١٥٠ سال نوحه كيا كركن في نه مانا بلك مار ني كوركروتو معلوم بوجائ كاكنوح التكليكات ني مانا بلك مان قومه سخروا منه. (حود) جب آب اپ تابعدارول كي في مندي كاوعده كرت تو بدا (تبديلي مثيت ايزدي) كاظهور بوجا تا هوتو

210 معندة خفالنوة عندا كويدة كالمسابقة كالمسابق كالمسابقة كالمساب

تابعدار بكرُ جائے' چنانچہ آپ كے تابعدار صرف جاليس يابيتر تك ره كئے' آخرالا مرآپ نے

الكامِينَةُ چلده بروعاكى كه: رب لاتـذر على الارض من الكفوين ديارا. (اوح)، اور بـداء يس حكمت يقى كد يج اورجمو في تابعدارممتاز موجا كير \_احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمناوهم لا يفتنون. (عمرت)راس ك بعد حضرت هود التليك الاست ٠٠ ١٠٠ آ دی پائم و بیش کی دعوت تو حید میں ایک سوسال تک مصروف رہے مگر آپ کو بھی تشکیم نہ کیا كيا، لايزيد الكفرين كفرهم الاخسارا. (فاطر) ـ تو وه عذاب صيحه (آان الونج) ، بلاك موكف بحر جناب ابرجيم التكفيل ع بعى ايبا عى موا الا الذين عرجوا بجناحي الايقان الى مقام جعله الله عن الادراك مرفوعا. آبك بعد حضرت موی النظی کا نے امواور ید بینائے معرفت کے ساتھ کوہ فاران محبت اور تعان قدرت کے لئے ظہور کیا۔ مرفر عون نے آپ کی تکذیب کی اور ایک موس نے کہا کہ: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله (مؤس) تواسكو بهي مارڈاا فوركا مقام بكركوبر نی نے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی مگر لوگ مخالف رہے۔ افکلما جاء کم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. (يقره) داور كيول خالف رج؟ اگر بيكها جائے کہ اتمام جمت نہیں ہوئی تھی تو صاف جھوٹ ہے کیونکہ یہ مکن نہیں کہ خدا ہے تعالی

جائے کہ اتمام جحت نہیں ہوئی تھی تو صاف جھوٹ ہے کیونکہ یمکن نہیں کہ خدا سے تعالی اتمام جحت کے بغیر کسی شریعت کا حکم دے بلکہ اصل وجہ پیٹمی کہ انہوں نے اپنے علمائے مذہبی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنے کی تکایف گوارانہ کی تھی ور نہ وہ

ضرورا بیان لے آتے۔

کسی کو حب ریاست مانع تھی۔ کوئی اپنے علم پر نازاں تھا۔ اور بہت ہے لوگ جائل تھاس کئے ان کی میزانِ عقل میں انبیاء کاظہور ناممکن تھا۔ اور جس نے دعو کی کیااس کے قتل پر آمادہ ہوگئے۔ علمائے عصر کے متعلق سنئے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون

211 مقيدة خفاللبوا بين 225 Click For More Books

الكاوية جلدا بايات الله وانتم تشهدون. (العران)-تاريخ شابر بكوسراطمتقيم يروك والے ملائے عصر ہی تھے رہجی ثابت ہے کہ تاویل کلمات مظہرالہی کے سوا دوسرا کوئی شخص نبير مجملاً وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. (آل مران) ـ چنانچه حضرت عیسی ایک ایم بیدا ہوئے تو بہود نے کہا کہ ظہور سے کی علامات بوری نہیں اتریں اور اس نے طلاق اور مسبت کومنسوخ کر دیا ہے حالا نکہ تو رات پر عامل ہونا اسے ضروری تھا۔ آج تک ای وجہ سے ظہور سے کے قائل ہیں۔ کیا معلوم کدان کا خیالی سے کب نازل ہوگا؟ در حقیقت یمپودخودتورات نہیں جھتے تھے اس لئے لقاءاللہ ہے محروم ہو گئے۔ہم اس مسئلہ کوایک صاحب کی درخواست برعر بی میں ظاہر کر چکے ہیں اور اب فاری میں ظاہر کرتے ہیں لعل يجرى من هذا القلم ما يحيى به افئدة الناس. جب حفرت عيلى العَلَيْكُ ونيات رخصت ہونے گئے۔ تو فرمایا کہ''میں پھرآؤں گااور پہھی فرمایا کہ میرے بعدایک اورآئے گا جومیری تعلیم کو کمل کرے گا'' در حقیقت دونوں کا ام کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم التبيين تشريف لائة وآب فريايا كدمين تورات كي تصديق كرتا ہوں اور میرا نام عیلی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیلی کی واپسی کامعنی آ پ کاظہور ہی تھا کیونکہ دونوں قائم ہامراللہ تھےاور دونوں ہی ناطق بذکراللہ تھے۔اس کی مثال ہیہے کہ اگرسورج کیے کہ میں پھرآؤں گایایوں کیے کہ کل اورسورج نکلے گا۔ تو دوعیارتوں کامفہوم یمی ہوتا ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور صرف مطلع میں فرق ہے اس اصول سے تمام مظاہر کا ظہور حل ہوسکتا ہے پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے ظہور کا نام اور علامات کومختلف مقامات بیان

رجعت كاوفت اورنشان بتاديا اوريه مظلوم (بهاءالله) جب بغداد مين نظر بند تفااس كي تشريخ <u>( 226 )</u> عفيدة منطق البلغة اجله ۱۲

فرمایا تو آپ کے شاگر دوں نے عرض کی کہ بیار جعت کب ہوگی ؟ تو آپ نے ہرایک

الكامينية جلدا

كريكا ب- اب چراحان كے طور يرظا بركرتا بـ لا نويد منكم جزاء ولا شكوراً. (هر) ـ ما كده ماوى برگز برگز منقطع نبيس جوااورنه جوگا، انزل علينا مائدة من السماء (١٨٤) \_ كونكه وه شجره طيب ب\_ أصلها ثابت و فرعها في السماء، تؤتى أكلها كل حين. (ابرائيم)-افسول بكرجم اس مائده يرمحروم ربين-اس ليصروري ے کہ (یا احباء الله )ول کے کان کھول کر ہاغ قدس کا نفمہ سنو کیونکہ غنیمت ہروفت نہیں

حاصل ہوتی ۔حضرت عیسلی النقلیفلانے اپنی رجعت کے متعلق یوں فرمایا تھا کہ ایک وقت لوگوں پرتنگی ہوگی سورج سیاہ ہو جائے گا اور ستاروں میں نور نہ ہوگا۔

نزول میچ کی پیشینگوئی اور بہائی تحریف

ارکان ارض متزلزل ہوں گے تو اس وقت ابن انسان آسان سے بڑے جاہ وجلال کے ساتھ ابرے فرشتوں کے ساتھ نزول کرے گا (متی) عیسائیوں نے جب اصل مقصدنة تمجهااس لئے حضور خاتم الانبیاء کی شریعت سے تحروم رہے اور کہنے لے کہ بیعلامات ظا ہز ہیں ہوئے۔حضور کے بعد صور ثانی بھو نکا گیا۔ قبور غفلت ہے مردہ دل جاگ اٹھے۔ مگر لوگ پھر بھی منتظر ہیں کہ کب بیعلامات ظاہر ہوں گی۔حضرت عیسلی نے ریجھی فرمایا کہ زمین وآ سان ٹل جائیں گے مگر میرا کہنا نہیں للے گا۔ یہاں ہے عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگی۔اس بناء پرانہوں نے جناب محدرسول کھی کا تکذیب کی تقی۔اگر ایے کلام کامفہوم مظہر البی ہے یو چھ لیتے تو گمراہ نہ ہوتے 'کیونکہ تنگی ایام ہے آپ کا

مطلب بينظا كه يفين اٹھ جائے گا۔ظنون فاسدہ پھیل جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کی باگ ڈورہوگی۔ آج کل یہی حالت ہے کہ باوجود یکہ ابواب علم الہی مفتوح ہیں۔ مگر يہ جھتے ہيں كدابھى وہ بند ہيں۔ان كوتو ابواب علم كى ضرورت بى نہيں رہى ۔ ہاں يہ جا ہتے

> وعقيدة حَمَّ النَّبُولُ إِسْدَاء عَمَّ النَّبُولُ إِسْدَاء عَمَّ النَّبُولُ إِسْدَاء عَمَّ النَّبُولُ المِنْدَاء **Click For More Books**

جیں کہ ابواب مان کھے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت میں فرق آ جائے۔ اگر کوئی
معارف البی پرنظر ڈالٹا ہے تو درندوں کی طرح اس کاماس کھاجاتے ہیں۔ اب بتائے کہ اس
ہے بڑھ کراور کیا تنگی ہوگی علی ہذا القیاس! ہرظہور کے وقت اس قتم کی تنگی ہوا کرتی ہے اور
اس تنگی کوا حادیث میں ظلمت کفر ہے تعبیر کیا گیا ہے۔
خان ہے کہ معارف اللہ ۔ تنگی مراد میں کا ام غوم سخش حقیق تہ میں

خلاصہ بدہے کہ معارف الہیہ ہے تنگی مراد ہے کہ ایام غروب مثم حقیقت میں خدارسیدوں کو پینجتی ہے اور کس کے یاس پناہ نہیں لے سکتے گذا لک مُعَلِّمُکَ مِنُ قاویل الاحادیث حصرت میلی النا کا بدفرمانا که سورج میں سیابی آئے گی اور ستاروں میں روشنی ندرے گی۔اورز مین برگریں گے۔اس کامطلب بیہے کیشس حقیقت کا طلوع ہوگا تا کہ ایقان وتو حید کے اشچار واثماراس کی روشنی ہے حرارت محبت الٰہی میں یاپئے يحميل تك پنچ عميں۔ منھا ظھرت الانشياء والٰی خزائن امرہا رجعت ومنھا البذؤ واليها العؤد. اگرچان ياك استيول كى تعريف وتوصيف نامكن ب سبحان الله من ان يعرف اصفيائه بغير صفاتهم اويوصف اوليائه بغير انفسهم مر شمس وقمر کا اطلاق ان بروار دہے چنانچہ'' دعائے ندبہ'' میں مذکورے کہ این المشموس الطالعة. اين الاقمار المنيرة. اين الانجم الزاهرة ؟ يعنى انبياء، اوابياء اوراصحابكو سنمس وقمراورستارے کہا گیا ہے۔اور دوسرے مقام پرنمس وقمرستاروں سے مراد وہ علمائے عصر بھی ہیں جوظہور تبل اور ظہور بعد کے درمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگروہ

من بین او برور می اور برور برور برور بول کے ورنہ میں وروزوں میں کے علم فضل میں مشہرت کی وجہ سے ان کو درخمس'' کہا گیا ہے' مگر شمس حقیقت کے سامنے ان کا نور ماند پڑجا تا ہے۔ پس اگر شمس حقیقت سے نور حاصل کریں۔ تو ان کو دشموس عالیہ'' کہتے ہیں ورنہ ان کو سے بیس اگر شمس حقیقت سے نور حاصل کریں۔ تو ان کو دشموس عالیہ'' کہتے ہیں ورنہ ان کو سے درنہ کو سے درنہ ان کو سے درنہ ان کو سے درنہ ان کو سے درنہ کو سے درن کو سے درنہ کو سے درن کو سے درنے کو سے درنے کو سے درن کو سے درن

Click For More Books

الْكَافِينَةُ جِلدَانَ "شموس كِين" كِباجا تا ب\_الشمس والقمر بحسبان (رمن)\_

نوف؛ شمس وقرموافق عقائد شیعد لکھے گئے ہیں کیونکداس کتاب کے لکھنے ہے ہمارا مطلب صرف مید ہے کدان کو ہدایت ہو (نشهد انهم من المفتوین الا من اتبی بقلب

سرف بيد بي الم المن و بدايت بوار مشهد الهم من المفترين الا من الى بقلب سليم). أيها السائِلُ الممين عروة الوقى باته مين الا ناضرورى بتا كرفى سا ابات مين

آسکیں اور نارحبان ہے آزاد ہوکر وجہ منان کی نور سے شرف ہوں۔والسلام شمس وقمر ونجوم کا دوسرامعنی

ال ومروبوس وروبرا الله مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ مشریعت کے احکام مرتفعہ مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ ہرشریعت میں صوم وصلوۃ کی کیفیت جداگا ندر ہی ہاں گئے تنہ وتجد میر کے روسے شمل و تمرکہا گیا ہے۔ لیبلو محم ایکم احسن عملا، (مک)۔ حدیث میں ہے کہ (الصوم صیاء والصلوۃ نور۔ میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹیا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے اس کوشش کہا گیا اور صلوۃ اللیل فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے اس کوشش کہا گیا اور صلوۃ اللیل سے سردی کا عالم نظر آتا ہے اس لیے اس کوشر کہا گیا گراصل حقیقت سے وہ مولوی صاحب سے سردی کا عالم نظر آتا ہے اس لیے اس کوشر کہا گیا گراصل حقیقت سے وہ مولوی صاحب

واقف ندیتے میں نے کہا کہ بیمعنی تو عوام الناس کو بھی معلوم ہے گراس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ آن شریف آسان ہے اور صوم وصلوۃ اس میں شمس وقمر میں اور تاریکی شمس وقمر سے مرادان کی تنتیخ ہے، جواس ظہور سے معلوم ہو علی ہے جس کوابرار کے مواکوئی نہیں ہجھ سکتا۔ اِن الابوار یشر بون من کاس کان مزاجھا کافورا. (دھ)۔

یہ سلم ہے کہ ہرایک ظہور بعد کے وقت ظہور قبل کے احکام اور امر ونو ابی منسوخ ہوجاتے ہیں اور یہی معنی منتم وقمر کے سیاہ ہونے کا ہے اگر عیسائی اس معنی کو بچھ لیتے اور اس فقرہ کامعنی''معدن علم'' سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہوتے ۔ کیاان کو ابھی معلوم نہیں ہوا کہ

> 215 عقيدة خياللبوا مين Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده

عمس موعود افق ظہور ہے روشن ہو چکا ہے اور ظہور کے علوم واحکام تاریک ہو <u>چکے</u> ہیں ؟ دوستو! راه راست برآ جاؤ- تا كهتم كوبياسرارايني آنكه عفظرآ جائيس - ان الذين قالوا

ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة (جره)\_ روحانی قدم اٹھا کر دور دراز کی منزل طے کر کے ان معارف تک پننج جاؤ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب. (مارخ) مين بھي يهي اشاره ہے كيونكه برايك مشم حقیقت کیلئے الگ الگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔علائے عصر چونکہ جامل تھاس کئے ان کوان معارف کی خبرنہیں ہوئی ۔اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روز انہ نقط طلوع وغروب بداتا ر ہتا ہے۔اس لیئے مشارق ومغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق مغرب کی تبدیلی ے مراد ہے۔ ہماری تشریح ہے آسان کے تھٹنے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔افدا السماء انفطوت. (انظار)۔ کیونکہ آ سان ہے مراد یہاں ایک شریعت ہے جوشر بعت جدیدہ کے ظہورے پیٹ جاتی ہے یعنی منسوخ اور باطل موجاتی ہے۔آسان شریعت کا پھنا آسان بالا کے پیٹ جانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔جس کی حیابل مولو یوں کوخبر نہیں ہے۔اس

کے بعد بیخیال کرو کہ مظہر البی تمام اہل ارض کے بالتقابل حدوواللبی قائم کرنے میں کس قدر زحت اٹھاتے ہیں اور قوم کی ایذ ارسانی میں کس طرح صبر کرتے ہیں۔ تبدمل ارض

تبدیل ارض کامعنی بھی یہی ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے توحیدی یودے لگا کربیل اور پھولوں ہے مزین کردیتے ہیں۔اگر تبدیل ارض کا یہ معنی مراد نہ ہوتو سسطرح وہ لوگ جو بھی ایک حرف بھی تعلیم نہیں یا تے اور استاذ کی شکل بھی نہیں دیکھی اور

216 المنافقة المنافقة

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نہ ہی گئی مکتب میں قدم اٹھا کر جاتے ہیں معارف ومعانی بنانے لگتے ہیں کہ جن کوکوئی دوسرا

محدو دعلم کا حاصل کرنے والے مجھ ہی نہیں سکتا۔ گویاان میں مٹی علم سریدی ہوتی ہےاور یانی اسراد محمت کاہوتا ہے۔جس ہے خمیر یا کران کی سرشت تیار ہوجاتی ہے۔ (اَلْعِلْمُ نُوْرٌ يَقُذِفُهُ اللهُ فِي قِلْبِ مَن يَشَاء). ورندسردردي كروس علوم جوايك دوسر ع سرقہ کر کے حاصل کرتے ہیں بھی قابل تعریف نہیں ہو تکتے۔اے کاش او گوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجوبہ ہے یاک ہوجاتے اور شمس علوم حکمت لدنی ہے منور ہوجاتے۔ اگر قلوب کی زمین تبدیل نہ ہوسکتی ہوتی تو کیسے ان میں علوم الوہیت کا ظہور جوتا \_ يوم تبدل الارض غير الارض . (ابراميم) \_ اس وقت سلطان وجود كى عنايت = ارش ظاہر بھی تبدیل ہو پکی ہے۔ لو انتم فی اسرار الظهور تنفکرون، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. (زم)\_اگراس آيت

طي الأرض

ہے یہ مجھاجائے کہ

خدا تعالی زمین وآسان کوایے ظاہری ہاتھ میں کے کرچھیا لے گا۔ تو بالکل بے معنی بات ہوجاتی ہےاورصریح کفرلازم آتا ہے اگر یوں کبوکہ مظاہرامر قیامت کواپیا کریں گے تو پر کت بھی فضول نظر آتی ہے۔ بلکہ مرادیبال ارض معرفت اور آسان شرایت ہے جو آج خدانے سیٹ کر دوسری زمین اور دوسرا آسان پیدا کردیا ہے۔ اور شمس وقمر ونجوم جدیدہ ے ان کوآ راستہ کر کے مزین کر دیا ہے اور بیرموز واشارات جومصا درام ریے ظاہر ہوتے ہیں ان میں بخت امتحان مضمر ہوتا ہے کہ دیکھیں ارض قلوب میں ہے کس قدرا بھی ہے اور س قدر بری ؟ " آیت قبله" میں بھی غور کرو کہ جمرت سے پہلے حضور ﷺ بیت المقدی کو تجدہ کرتے تھے جوبعض کو نا گوار گذرتا تھا۔ پھر بیتھم نازل ہوا کہ قد نوی تقلب

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

217 المنابع ال

الكاوينية جلده وجهک فی السماء. (بقر)۔ ایک روز آپ نماز ظهر پر اهار بے تھے اور ابھی دور کعت باقت المسجد الحرام أو آب فول وجهك شطر المسجد الحرام أو آب في الى وقت بیت الله کی طرح رخ تبدیل کرایا۔اس میں بھی امتخان ہی مطلوب تھا۔ ورنہ اگر وہی بیت المقدس مجده گاہ بنار ہتا تو کیا بعید تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاءای کو مجدہ کرتے رہے تھے جوحفزت موی الطَلَیْ کے بعدمیعوث ہوئے تھے۔ یوں تو تمام روئے زمین کوخداوند تعالی ہے ایک بى نبت ماصل ب( فاينها تولوا فثم وجه الله) مراے اختيار بي كدايك زمين كو اینے لئے مخصوص کر کے اینے بندوں کا امتحان کرے۔ إلا لنعلم من يتبع الوسول ممن ينقلب على عقبيه (بقه) - كه كون نماز تور كر بحاك جاتا ب-حُمُو مُسْتَنفِوَةً. (مِرْ) - اس فتم كى تبديليول مين الرغوركيا جائة تمام مطالب حل موسكته مين کیونکہ خدا کوکسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اور بہتیدیلیاں صرف تربیت نفس کیلئے ہیں اور خداجا ہتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی اغراض نے نکل کرا حکام البی کے ماتحت ہوجائے۔اس لئے اس کے امتحانات ہروفت ہارش کی طرح نازل ہونے رہتے ہیں۔اگرانبیائے سابقین پر نظر دوڑاؤ تو تمام شہمات دور ہوجا ئیں گے۔ دیکھئے حضرت موسی القلیفانی ایک قبطی کوتل کر کے مدین کودوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب کے باس رو کرواپس آتے ہی تووادی ايمن ميں مامور من الله بن جاتے ہيں۔اسكے بعد فرعون كودعوت و حيدديتے ہيں توقق

ایمن میں مامور من الله بن جاتے ہیں۔اسکے بعد فرعون کو دعوت تو حید دیتے ہیں توسل کا الزام لگا کرانکارکر دیتا ہے اور خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ فعلتھا إذا و أنا من المضالین . (شعراء)۔ اس سے پہلے فرعون کے گھر بی تمیں سال پرورش پاتے رہے۔اگر ابتلاء خدا کو منظور نہ ہوتا تو مولی النظام تھی کو ایکے الزامات سے روکا جاسکتا تھا۔ مریم عیب السلام کو ویکھئے کہ تولد عیسلی کے بعد تنگ آکریوں کہتی ہیں کہ ملیتنی مت قبل ہذا (مریم)۔

218 منينة خيالتوة 232 Click For More Books

'' ہائے میں اس سے پہلے ہی مرجاتی''اوردشمنوں کوان کے تحقیر آمیز کلمات کا کوئی جواب نہیں دیتیں، پھر بے بدر بیٹے کوخدانے پنجبری بخشی تواوراہتلا ہوا۔اورلوگوں کےخواہش

كے مطابق خدانے ندكيا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ایسے تمام واقعات بری لوگوں کیلئے باعث نفرت ہوا کرتے ہیں اور نیک سرشت لوگول کے حق میں رحت ہوتے ہیں۔ اگراس وقت ایسے واقعات رونما ہوں تو ایک بھی تتلیم نہ کرے گا اور کہیں گے کہ بے پدر کیے پیغیر ہوسکتا ہے اور قاتل بے گناہ کوکس طرح پنجبری مل عتی ہے۔اور موجودہ ظہور میں اگر جداس فتم کے واقعات رونمائییں ہوئے مگر پھر بھی ویکھتے مخالفوں نے کیا کیا مصائب ڈھائے ہیں۔ جب ہم یہ بیانات ختم کر کیلے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے تاز ہ بثارات حاصل ہوئی ہیں اوراس یار بے نشان ہے بیشارعنایات پیچی ہیں۔جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسرار ود قائق ہمارے سینہ میں ودیعت رکھ دیئے ہیں۔اوراس قدرعنایات ہوئی ہیں کہ روح القدس بھی کمال حسرت میں خاموش ہے۔ گبریلے کومشک ناف کی امید ہور ہی ہے۔ جسمانی قبروں سے مردے اٹھار ہے ہیں۔ دوستوادل میں روحانی چراغ جلاؤاورعقل کی چپنی لگا کر محفوظ رکھو کہ کہیں بادمخالف ہے گل نه ہوجائے عیسیٰ الت<u>کام</u>یٰ کا بیفر مانا کہاس وقت ابن انسان اہر میں ظاہر ہوکر کمال جلال

میں ناز ل ہوگا۔ ظهورعيسلي القليفا كامفهوم

اس سے مرادیہ ہے کہ مظہرالہی سے پہلے شریعت سابقہ کے منسوخ ہونے کے وقت آسان پرایک ستارہ نظر آئے گا کہ جس ہے اس کی تصدیق ہوگی۔اور زمین پرایک تصدیقی اور بیثارت آمیز آواز بلند ہوگی جوظہور مظہرے پہلے لوگوں کو سائی دے گی (جیسا

233 عقيدة خالتنا المتعارب

**Click For More Books** 

الكاوية جلدا کہ ظہور بہاء کے اول ستارہ نمودار ہوا۔اور وہ مبشر احمد و کاظم بھی تبلیغ کرتے رہے ) اور بیہ قاعد و ہے کہ مظہرالی کے اول آ سان برایک تصدیقی ستار ہمودار ہوتا ہے اور زمین برایک بثارت دے والی آواز آتی ہے چنانچہ ابراہیم الطَّنظالاً کی پیدائش سے پہلے نمر ودکوخواب آیا تو نجومیوں نے بتایا کدایک ستارہ نمودر ہواہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کدایک ہستی الی زبر دست ظاہر ہونے والی ہے کہ تیری تاہی اس کے ہاتھ سے ہوگی۔اس کےعلاوہ ایک مبشر بهي پيدا مواجو لوگول مين حضرت خليل القليفالي كن خبر سايا كرتا تها\_موى القليفالي كي

ولا دت کاستارہ بھی کا ہنوں نے فرعون کو بتادیا تھا۔ اور ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کوظہورموی العَلیکا کی بشارت دیا کرتا تھا۔حضرت مسج ظاہر ہوئے تو یبودیوں نے

ستارہ کی خبر دی اور حضرت کیجی مبشر بن کر پہلے آ چکے تھے۔حضور ﷺ کے وقت ایک نہیں کئی ہزار آ ثار ساوی ظہار ہوئے تھے اور جارمبشروں نے پہلے ہی خبر دیدی تھی۔جن کی ہدایت

ے روز بر(سلمان فاری) مشرب باسلام ہوئے تھے۔

### سيح كاابر التا

اورعام نجومیوں نے بھی بنا دیا تھا کہ حضور التلفیق کاظہور قریب ہے۔ مسیح التلفیق ا کا پیفر مانا کهاس وقت تمام روئیس گے تو این انسان کمال جلال میں ابر سے امرے گااس کا پید معتی ہے کہ جب شمس الٰہی کا فقدان ہوگا اور قرعلم سیاہ ہوجائے گا اور الجم حکمت لدنی پوشیدہ ہوجا کیں گے تو لوگ روئیں گے۔اس وقت مشیت ایز دی کے آسان کے شمل الٰہی کاظہور ہوگا اور ابرے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کینو نات قدیمہ ہمیشہ ہے قالب بشری میں ممودار ہوتے ہیں۔اور مال کے پیدے سے نکلتے ہیں مگر باطن میں ساوات امر سے نازل

> 234 عقيدة فحفرالنبوة اجلدال **Click For More Books**

ہوتے ہیں اور گو بظاہر کھاتے مینے چلتے پھرتے جسمانی قویٰ نے نظر آتے ہیں مگر حقیقت

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدا میں عالم ارواح میں بے پراڑتے ہیں۔ بے قدم چلتے ہیں۔ایک لحد میں مشرق ومغرب کی خرحاصل کرتے ہیں اور آسان کالفظ شموس معانی کے متعلق مختلف مراتب کمال پراستعمال کیا جاتا بعثل كتي بير سماء مشيئة، سماء اراده، سماء عرفان، سماء ايقان،سماء تبيان،سماء ظهور،سماء بطون وغيره-اوربرمقام يرسماء كامعنى وه مراد ہوتا ہے جوابرار کے سواکس کی مجھ میں نہیں آسکتا۔ قرآن شریف میں ہے کہ وفی السماء رزقكم. (زاريت) حالاتك خوراك زمين يرب يجى واردبك ألسماء تَنَوَّلُ مِنَ السَّمَاءِ. جب تك ظاهرى علوم عنكل كرحقيقى علوم كى روشى مين ان معانى ك تجھنے کی کوشش نہ کرو گے بیتمام امور خلاف ظاہر نظر آئیں گے علم دوشم ہے: اول الی جو الهام سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا معلم خود خدا ہے اِتَّقُوْ اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اور اس سے صبر وعرفان اورمجت بيدا ہوتى ہے۔ دوم شيطاني جووساوس نفساني اورظلمات نفس سے حاصل جوتا ہاس کامعلم شیطان ہے۔اوروساوس نفسانی العلم الحجاب الا کبر اوراس سے كبروغرور ونخوت بيدا موتى ب ظله نار مهلك وثمره سم قاتل تمسك باذيال الهوى فاخلع الحيا وخل سبيل النامكين وأن جلا

ييناصاف كے بغير علم اللي حاصل نہيں ہوتا۔ السالک في النهج البيضاء والركن

الحمراء لن يصل الى وطنه الا اللف الصفر عما في يد الناس خلاصه بي كميح کاابرے اتر نابیہ ہے کہ سے کے خلاف توقع خواہشات اہل زیغی نازل ہوگا۔ مثلاً تغییر احکام

تبديل شرائع ،ارتفاع قواعد ورسوم عاديه وتفذم مومنين برمعرضين ازعلماء وجهلاء ماابر مسمراد

مسج کاعوارض بشریہ ہے ملتبس ہوناہے جیسے کھانا بینا، نوم ویقظہ وغیرہ اوریہ وہی

235 حقيدة خياللغ المدار

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوين جلدا ابرے کہ جس ہے علم وعرفان کا آسان پیٹ جائے گا۔ ویوم تشقق السماء بالغمام. (نون) ـ اى ابر عش حقيقي نظرنبين آتا ـ وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام وفران ) \_ بياوازم جسماني اور بحوك ، پياس ، ياغم والم أيك ركاوث پيدا كروية ہیں کہ ایسا آ دی کس طرح اپنے آپ کوتمام دنیا کی جستی کا سبب ثابت کرسکتا ہے لوَ لاک لَمَا خَلَقُتُ الْإِفَلاكَ اوريبي سياه ابر بي كُتْس حقيقت كود يكيف نبيس ويتارسالها سال

گذرجاتے ہیں آباواجداء کی تقلید میں زندگی بسر ہوتی ہے۔احکام وشرائع جاری ہیں۔اور انکا خلاف کفر سمجھا جاتا ہے۔ گر دور جدید آتا ہے۔ اور مش حقیقت دوسری دفعہ چیک كراحكام جديده لا تا ہے تو احكام سابقہ كے سياہ ابر ميں اوگ تھنے ہوئے فورامظہرالہی كو كافر

اورواجب القتل مجھتے ہیں۔جس کا ثبوت ہرایک نبی کی سوائح حیات ہے ل سکتا ہے اور اس وتت بحي موجود ٢ ـ هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. (بقر) ـ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ وہمی قیامت کے ایک روز خدا ابر سے ظاہر ہوگا۔ بلکہ مقصد بیہ ہے كظهور جديد كے وقت اوگ بدخيال كرتے ہيں كە گذشته شريعت لے كر بى بيظهور بھى آئے گا۔ کیونکہ خدا کا آنا مظہر کا آنا ہے اور ابرے مرادشریعت قدیمہ ہے اور پیمضمون بار ہا کتب اوي بھی دھرايا گيا ہے۔ يوم تأتي السماء بدخان مبين (دخان) ميں بھي يبي مضمون ے كە مخالفين كيليئ شريعت جديده عداب اليم اوردخان عظيم كانموندين جاتا بـاور جس قدرظہور جدید کورفعت حاصل ہوتی ہے بیلوگ اس قدراضطراب میں پڑھاتے ہیں عہد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار وتصدیق کے پیچھنیں کرسکتا مگر

جب خلوت میں جا کرا ہے ہم مشر بوں ہے ماتا ہے تو وہی سب وشتم شروع کر دیتا ہے۔ إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. (آل اران) امير بكربت

> 222 النَّبُوعُ النَّبُوعُ المِدارُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل **Click For More Books**

بروبادی اس میں ہوت میں ہے ہیں ہوئی ہوت کی ہے۔ قیامت پر چسپال کر دیا ہوا ہے اس لئے اصل مقصد سے بہر ہ رہے ہیں۔

یں سے پہنچ پات مربیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کا بیفر مانا کم سے اہرے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کا مطلب بیرے کداس کے ہمرا ہی قوت روحانیہ کی وجہ سے فرشتہ صفت ہوں گے کیونکہ حضرت

صادق کا قول ہے کہ قوم من شیعتنا خلف عرش پر فرمایا کہ المومن کبریت

احمر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مومن بہت کم ہیں۔اس وقت بے ایمانوں نے اہل ایمان پر ظالما نہ طور پر کفر کے فتوے لگا دیئے ہیں۔عیسائیوں کو چونکہ اس پیشین گوئی کی

اصلیت کا پیتے نہیں چلا اس لئے جب بھی ظہور جدید ہوااس سے انکار بی کرتے رہے ہیں۔ اتنانہیں سوچا کہ اگر مظہر جدید کے تمام نشان ویسے ہی ظاہر ہوں جس طرح کہ لوگوں نے اپنے وہم میں بٹھار کھے ہیں۔ تو ابتلاء البی کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اور شقی وسعید میں امتیاز کیسے

ہوگا؟ کیونکہ انجیل کی پیشین گوئی کے مطابق اگر ظہور جدیدی آ مد تسلیم کی جائے تو کسی کوا نکار کا موقع ہی نہیں رہتا بلکہ ابر سے فرشتوں کے ساتھ اتر نے والے سے پر ایمان بالمشاہدہ پر مجبور ایم سے گاری جب کے مصل میت سے استان کا کہ انتہاں کا کہ انتہاں کا کہ انتہاں کا کہ انتہاں کا کہ سے کہ کا کہ انتہا

ہوجا کیں گے مگر چونکہ اصل مقصد کچھ اور تھا۔ عیسائیوں نے ظاہری الفاظ پر زور دے کر حضور ﷺ کے ظہور پر بھی وہی اعتراض جڑ دیا کہ فرشتہ کہاں ہے جو آپ کی صدافت ظاہر کرتا ہو، لولا اُنزل إليه ملک فيكون معه نذيوا. (فرقان) ۔ اور بير بياری برظهور کے وقت

پھیلتی رہی ہے اور اگر علمائے عصرے بوچھے ہیں۔ تووہ کہددیے ہیں گرا بھی فلاں علامت نہیں پائی گئی۔ اور اپنے اجتہادے ظہور جدید کا انکار کردیتے ہیں روایت ہے کہ حدیثنا صعب مستعصب لا یحتمله الا ملک مقرب او نہی مرسل او عبد امتحن الله قلبه الایمان ۔ اس کے موتے ہوئے بھی ان کوخیال پیدائیس ہوتا کہ علامات کا تصفیہ

223 مقيدة خياللبوا بين 237 Click For More Books

الگاوین جددو خودظهورجدیدے کرالینا ضروری ہے، در حقیقت بینا فل ہیں کیونکدتمام نشان موجود ہو چکے ہیں پلی صراط رکھا جاچکا ہے والمومنون کالبرق علیه یمرون وهم لظهور العلامة ینتظرون. جبان ہے سوال ہوتا ہے کہ حضور کے طبور کے وقت بھی تو تمام ظاہری علامات پیدائیس ہوئی تحسین توجواب دیتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کو بدل ڈالا تھا ورندسب کاظہور یقینی تھا۔ حالا تکہ قرآن خودشاہد ہے کہ یہ کتب سابقہ من عند اللّه ہیں۔

تحریف صرف الیک واقع میں ہوئی ہے کدرجم کے متعلق ابن سوریا ہے یو چھا گیا تواس نے کہا کہ بے شک تورات میں رجم کاحکم موجود ہے۔ مگر جب بخت تصر کے زمانہ میں يبودى كم بوكة تصقوعلائ عصرف رجم كاحكم منسوخ كرديا تهار يحرفون الكلم عن مو اضعه. (نیا،) ۔ لوگ ہے مجھی کیوبہ سے کہ ویتے ہیں کہ یہود نے حضور ﷺ کے علامات ظہور بھی بدل ڈالے تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ تورات صرف مکہ مدینہ میں نہھی بلکہ تمام عرب میں موجود تھی۔اگر کسی نے تبدیلی کی ہوتی تو دوسراسیجے نسخداس کی تکذیب کرسکتا تھا۔ ہاں'' تحریف'' سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے خیالات کے مطابق تورات کی تفسیر کی جاتی تھی۔جبیبا کہ آج قر آن شریف کی تفسیر اپنی خیالات کے مطابق خودمسلمان کررہے میں اس لئے ان کو بھی حضور ﷺ کے ظہور میں تامل پیدا ہو گیا تھا۔ مسمعون کلام الله ثم يحوفونه من بعد ما عقلوه. (بره) \_ورنه وه كوكلمات تورات كم تلك نبيل موت تق\_يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. (برر) عمد عاضر

میں علمائے عصرا پنے خیال کے مطابق تفییر کرکے کددیتے ہیں کہ ظہور بھا قر آن کے ظلاف ہے کچھ احمق یوں کہ خیال کے مطابق تفییر کرکے کددیتے ہیں کہ ظہور بھا قر آن کے ظلاف ہے کچھ احمق یوں کہ دیتے ہیں کہ اصل انجیل آسان پر اٹھا لی گئی ہے اور عیسائیوں کے پاس

Click For More Books

منیں رہی گریہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت میسی النگلی کا فلک چہارم پرارتفاء فرما کرقوم سے غائب ہو گئے تو جب انجیل بھی ساتھ ہی لے گئے تھے تو لوگوں کے لیے کونسا دستور العمل جیوڑ گئے تھے جس پرعمل پیرا ہوکر نجات پاسکتے تھے؟ کیا چیسوسال لوگ گمراہی میں ہی پڑے رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنا فیض بند کر دیا تھا اور پخل سے کام لے کر نجات کی راہ بند کردی تھی فنعو فر باللّٰہ عما یطن العباد فی حقہ فتعالیٰ عما ہم یعرفون.

وستوا جُنَّ ازل نمودار ہوگئ ہے۔ کم ہمت باندھ اوتا کہ انا للّہ کے مقام بیں داخل ہوکر الیہ راجعون تک رسائی پاسکو۔ کیونکہ تن تعالیٰ کا وجود مختاج دلیل نہیں کیونکہ انسان جب روح ور بیجان کی ہوا بیس پرواز کرتا ہے تو خدا کے سواا سے بچھ نظر نہیں آتا اگر دلیل پر توجہ ہو تو یہی آیت کائی ہے کہ اولم یکفھم انا انزلنا علیک الکتاب ( عجب امید ہے کہ آپ لوگ اصل مقصد پراطلاع پاکر کتاب کی بعض عبار تو للکتاب ( عجب )۔ امید ہے کہ آپ لوگ اصل مقصد پراطلاع پاکر کتاب کی بعض عبار تو لی پراس تنم کے اعتراضات پیدا نہ کریں گے جوکور فرق (خرد ماغ) پیدا کیا کرتے ہیں، کیونکہ خدا قادر ہے کہ قبض روح کرے پااپئی عنایت سے تمام کو حیات بداجہ بخشے ہم اس کے منتظر رہو کیونکہ اصل مقصد اس کا لقاء ہے، لیس البران تولوا و جو ھکم ( بقرہ )۔ کے منتظر رہو کیونکہ اصل مقصد اس کا لقاء ہے، لیس البران تولوا و جو ھکم ( بقرہ )۔ اسمعوا یا اھل البیان ما و صینا کم بالحق لعل تسکنن فی ظل کان فی ایام اللّٰہ ممدودا.

مثمس حقيقت

الباب المذكور في بيان ان شمس الحقيقه ومظهر نفس الله ليكونن سلطانا على من في السموات والارض وان لن يطيعه احد من اهل الارض وغنيا عن كل من في الملك وان لم يكن عنده دينار. كذلك

239 مقيدة خياللبوا اسلام 239 Click For More Books

الكاوية جلده

نظهرلك من اسرار الامر ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بجناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الابصار مستورا. برزمانت الم مظہراللی موجود ہوتا ہے جس کوشس حقیقت کہتے ہیں اور ایک زبر دست سلطنت کے ساتھ ظا بر بموكر يفعل الله مايشاء ويحكم ما يويد. (انعام) كامحل بروز بنما باور بيظا بر ہے کہ ذات باری بروز بظہور بصعود ، مزول ، دخول ، خروج اور ادراک بالبصر وغیرہ سے باک ے لا تدر کہ الابصار (انعام) \_ کیونکہ ممکنات سے اس کونبیت ، رابط ، فصل ، وصل اور قرب وبعد یا جہت واشارہ کا تعلق نہیں ہے اور جملہ کا ئنات کلمہ امرے موجود ہوئی ہے اور اس کے ارادہ اور مشیت ہے معرض وجود میں آئی ہے۔ بلکہ ممکنات اور کلمہ البید کے درمیان بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یحدر کم الله نفسه. (آل مران) کان الله ولم یکن معه هبىء تمام انبياء واصفياء واوليامعترف بين كهاس كى گنه ذات كوكوئى نبيس پنج سكتا۔اس لئے تقاضائے رحت الہید یوں ہوا کہ جواہر قدین توارنی کو عالم روح ریحان ہے انسانی جیکل میں ظاہر فرمائے تا کہوہ ذات باری کی تر جمانی کریں۔اس لئے ان مرایائے قدسیہ کا علم قدرت، سلطنت، جمال اورظهورای کاعلم وقدرت اورای کاجمال اور سلطنت اورای کا ظہور ہوتا ہے۔اورعلوم ربانی کامخاز ن اور فیض نامتنا ہی کے مظاہر ہوتے ہیں اور شمس لایز الی كَمُطْلِعَ بَهِي بِي لِلْفُرُقِ بَيُنَكَ وَبَيْنَهُمُ إِلَّا بِانَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ اوريبي وہ مقام ہے کہ اُنّا ہُوَ وَہُوَائَد کا نَتات کا ہر ذرہ محل بروز صفات الہیہ ہے اور اس میں نامتنای کمالات مرکوز میں مگر انسان خصوصیت کے ساتھ تمام صفات الہی کا مکمل مظہرے الانسان سرّى وانا سرّه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. (جو).

226 منينة خفاللثوة بين 240 Click For More Books

وفى انفسكم افلا تبصرون (زاريات) - كالذين نسواالله فانساهم

انفسهم. (ش) درقال على ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هوالمظهرلك. عميت عين لا تراك مارايت شيئا الا وقد رايت الله فيه او قبله اوبعده. نور اشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره اورجوانيان كامل بوت بين وه شم حقيقت كا مظهر بنتج بين داور باتى

الله قیه او قبله اوبعده نور اشرق من صبح الازل فیلوح علی هیاکل التوحید اثاره اورجوانسان کامل ہوتے ہیں وہ خمس حقیقت کا مظہر بنے ہیں۔ اور باتی کا تئات ان کے ارادہ ہے موجود ہاورا نہی کے فیض ہے متحرک ہے ( لولاک لما خلقت الافلاک ) یہ بیاکل قد سیہ مرایائے اولیہ ازلیہ ہوتے ہیں ان ہی ہا اساء و صفات کا ظہور ہوتا ہے گواس کمال میں تمام مظاہر مساوی ہیں گر بعض میں چندصفات کا ظہور نہیں ہوتا اس لیے ان میں کچھ فرق پیدا ہوگیا ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض رقر رائد ،) ۔ اور چونکہ تمام مظہر اسائے وصفات الہیہ ہیں اس لئے تمام کے تمام میں سلطنت وعظمت کا پایا جانا ضروری ہے گواس کا ظہوران کے جین حیات میں ہو یا بعد میں ۔ خالف وعظمت کا پایا جانا ضروری ہے گواس کا ظہوران کے جین حیات میں ہو یا بعد میں ۔ خالف جونکہ اس حقیقت کو نہیں ہمجھتے اس لئے ان کے بارے میں ناز ل ہوا ہے کہ وان یہ وا

پوسد الغی یتخدوه سبیلا. (۱۹زف) فقلت کی وجهان کوراه راست نبیس ملا۔

ہم سے بیروال کیا گیا تھا کہ القائم ہامراللہ کی سلطنت حسب روایات ظاہری طور

قيام سلطنت

پر معلوم ہوتی ہے۔ عبد بہاء میں اسکے برخلاف ظلم وستم تجبر واستبداد اور آتل و غارت کے آثار مودار ہورہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر انبیاء ہو گذرے ہیں ہرا کیک نے دوسرے کی سلطنت کی خبر دی ہے اس طرح حضور ﷺ نے بھی قائم بامر اللہ کے متعلق سلطنت کی خبر دی ہے اس لئے جس طرح انبیاء میں سلطنت کی خبر دی ہے اس لئے جس طرح انبیاء میں سلطنت کا ظہور ہوا ہے۔ اس طرح قائم بامر اللہ میں بھی ظہور تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ سلطنت اور دیگر صفات الہیہ کے مظہر اتم

227 عقيدة خياللبوا الماليات 241 Click For More Books

الكاوين جلدا ہوتے ہیں علاوہ ہریں سلطنت سے مراد غلبہ اور تمام ممکنات پر قبضہ یا احاطہ ہے خواہ بیمعنی سلطنت ظاہری سے پیداہو یا باطن ہے اور نبی کے عہد حیات میں یا بعداز حیات، ریسب خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ جب جا ہے اس کاظہور کرنے بلکہ سلطنت سے مراد" احاطہ باطنی" ب-اورآ بستدآ بهتد" احاطه ظاهري" بهي نمودار جوتا چلاجا تا ب-حضور ﷺ كود كيف كه کفار اور علاءعصر نے کس قدرآپ برظلم ڈھائے اور کس قدرآپ کو ایڈ ارسانی ہے اپنی تخصيل ثواب ميں كوشاں رہے۔ اور كس قدر عبدالله بن ابي ، ابو عامر راہب ، كعب بن انثرف اورنصر بن حارث وغیر دملائے عصرنے آپ کی تکذیب کی۔اب بھی علائے عصرا گر کسی کو کا فرکبہ دیتے ہیں۔تو کس قدراس کی شامت آ جاتی ہے جبیبا کہاس مظلوم پر وار دہوا ے۔آپ نے فرمایا ہے کہ ما او ذی نبی بمثل ما او ذیت اور قرآن شریف میں بھی آ یکے بیہ جانفر سا واقعات مذکور میں کہ جو شخص آپ کی حمایت کرتا تھا اس کی بھی شامت آ جاتی تھی۔ایک دفعہ حضور کمال پریشانی میں تصفور یکم ہوا کہ:وإن کان کہو علیک

اعواضهم. (انعام) ۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ سلاطین عالم آپ کی غلامی کوطرہ امتیاز بنائے ہوئے ہیں اورآپ کا نام کمال تعظیم و تکریم سے لیا جارہا ہے۔ پہی سلطنت ظاہرہ کا مقام ہے جو ہر نبی کونصیب ہوتا ہے خواہ حین حیات میں یا بعد از عروج مروطن حقیق ۔ اور سلطنت اللی جمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے ایک دم جدانمیں ہو گئی ۔ کیاتم نہیں دیکھنے گلا یک بی آیت سے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے ایک دم جدانمیں ہو گئی ۔ کیاتم نہیں دیکھنے گلا یک بی آیت سے آپ نے نور وظلمت میں فرق کردیا اور حشر ونشر حساب و کتاب تمام امور بھی اس سے ظاہر ہوگئے اور یہی آیت ابرار کے لیے رحمت بن گئی (دہنا سمعنا و اطعنا) اشراد کے لئے مصیبت ثابت ہوئی سمعنا و عصینا، اور یہی سیف اللہ ثابت ہوئی جس ہوگا و کافر جدا ہوگئے ۔ عاشقوں نے معشوق چھوڑ دیئے اور باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالا دیا۔ مگر دو جدا ہوگئے ۔ عاشقوں نے معشوق چھوڑ دیئے اور باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالا دیا۔ مگر دو

228 <u>242</u> Click For More Books

الكامينية جلدا سری طرف سالہا سال کی عدادت کا خاتمہ بھی کر دیا۔اور مدت کے دشمن آپس میں ایسے موسكة كد كو ياصلبي بھائي ہيں اور مختلف المذاجب يامختلف المزاج جب اس تو حيد جديد ميس واخل ہو ہے تو متحدالحیال بن گئے۔ اور بھیٹر ئے بکری کا نظارہ پیش ہوگیا کہ ایک گھاٹ ہے ياني بي رب بين - مرجابل ابهي تك منتظر بين كه نظاره كب بوكا - لهم قلوب لا يفقهون بھا ولھم أعين لا يبصرون بھا. (افراف) داور يبھي ديكھ ليج كدايك بى آيت ك نازل ہونے ہے س طرح تمام مخلوقات کا حساب ہو گیا ہے کہ سیئات معاف ہو کر حسنات کو سبقت كرربي بين فصدق أنه سريع الحساب كذلك يبدل الله السينات بالحسنات لوتتفرسون برموس في على قابريه عاصل كرلى باورمكرموت ابدى بين مبتلا ہو گئے ہیں۔اوراس مقام پرموت وحل قصر ادا بمانی موت وحیات ہے۔حضور ﷺ نے بھی اپنے اہل عصریر موت وحیات، حشر ونشر کا حکم نگایا تو مخول کرنے لگے۔ای طرح بهارے زمانہ میں معرض وجود میں آیا ہے۔ وائن قلت إنكم مبعوثون من بعد المعوت، (حود)۔اگران ہے کہا جائے کہتم موت کے بعدا تھے ہوتو کہتے ہیں کہ یہ دھوکا ے۔ فعجب قولهم أثذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد (س) بيان كي بات بہت عجیب ہے کہ ہم تو مٹی تھے کیا ہم مبعوث ہو چکے ہیں بل مع فی لبس من خلق جدید. مشرک اس نی استی کے متعلق شک کررہے ہیں۔ نادانوں نے غلط تفییر کرتے

رہ جاتے ہیں جیسے نفخ فی الصور (ق) بگل نج گیااور یبی یوم وعید ہے پھر یاقو ''اذا" اپن طرف سے لگادیتے ہیں یا یوں عذر کرتے ہیں کہ قیامت چونکدایک ثابت شدہ حقیقت

> 229 عقيدة خياللبوا اسلام 243 Click For More Books

ہوئے کہا ہے کہ اذا حرف شرط بہاں موجود ہے اس لئے ان آیات کا تعلق آئندہ عالم

آخرت ہے ہوگا۔ مگر جب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں اذا 'موجوز میں او حیران

الكاوية جلده ہےاس لئے اس کوفعل ماضی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے حالا فکداس جگہ فخد محمدی مراد ہےاور قیامت ہے مراد آپ کا قیام ہاور آپ نے مردہ داوں کونورایمان سے زندہ کیا تھا کیونکہ یہ صاف ذاور ہے کہ فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متی هو.(اسری)۔ مخالف کہیں گے کہ یہ کب ہوگا تو آپ کہ دیں۔ کہ شایدوہ بالکل قریب ہے مگرلوگوں نے نہ متمجماا ورعلائے عصر کے خیالی بنوں کی پرستش کرتے رہے حالا تک میسیٰ النظیفیٰ پہلے فر ما تھے تے کہ لابد لکم بان تولد وا مرة اخرى تم كوايك دفعاور پيدا ہونا ير \_ گااور به بحى فرمايا تماكر من لم يولد من الماء والروح لايقدر ان يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو. والمولود من الروح روح هو. جَرِّحُض آب معرفت اورروح عیسوی سے پیدانہیں ہوتاوہ خدا کی حکومت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو جسم ظاہری پیداہوگا وہ جسم ہی ہوگا اور جونفس عیسوی سے پیدا ہوگا وہ خاص روح ہوگا۔ خلاصه بدے كه جو مخص مظاہر قدس كے فحد اور روح سے تولد يا كرزندہ ہوتا ہے تو اس کا حشر جنت محبت البی میں ہوتا ہے۔اور جولوگ اپنے زمانہ کے روح القدس سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ان برموت، نار، عدم بھر وغیرہ کا تھم لگ جاتا ہے۔حضرت میج الطَّلِينَا كَ الكَ عَقيد تمند كا باب مركبا تواس نے كفن دفن كيلئے اجازت ما تكى تو آپ نے فرمایا کدد دع الموتی یدفنوه الموتی" جانے دومردے خودمردوں کوفن کرلیں گے حضرت علی کے ماس ایک آدمی تع نامہ تیار کرایا جانے کوآیا تو آپ نیشی سے فرمایا کہ لكورُ قد اشترى ميت عن ميت بيتا محدودا بحدود اربعة. حد الى القبر وحد الى اللحد وحد الى الصراط وحد اما الى الجنة واما الى النار"اكراس کاغذ کے دونوں فریق ( ہائع ومشتری ) بعثت علوی کوشلیم کیے ہوتے تو ہرگز آپ ان گومیت

230 منينة خفاللثوة بين 244 Click For More Books

الكامينية جلدا اورم دہ نہ کتے۔ کیونکہ بھی بھی انبیاءاولیاء کے نز دیک حشر۔ بعث اور حیات ہے بجائے حقیقی معنی کے رواجی معنی نہیں گئے گئے اور ''حیات حقیقی'' سے مراد حیات قلب ( زندہ دلی) ہے جوسرف ایمانداروں کو ملتی ہے۔جس کے بعد موت نہیں آتی "المومن حی فی الدارين "اب أم ايخ مدعا برايك روش وليل پيش كرتے ہيں كدامير تمزه جب مسلمان ہوئے تھے اور ابوجہل ایمان ہے بازر کھا گیا تھا تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی تھی کہ أفسمن كان مييا فأحييناه. وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (انعام)-"جناب تمزه مرده دل تضجم في ان كوزنده دل کر دیا ہے۔اب کیاابوجہل ان کے پرابر ہوسکتا ہے جوابھی تک ظلمت کفر میں پڑا ہوا ہے اور نکلنے کو تیار نہیں ہے''۔لوگوں نے کہا کہ حمزہ کپ مردہ دل تھے کہ اب زندہ ہوگئے اس کی وجہ یتھی کہ بیلوگ معارف ہے آشنانہ تھے۔ آج بھی جھوٹے بڑے جعل ہائے ظلمانی اور مظاہر شیطانی کی پیروی کرتے ہیں اورانہی ہے مشکل مسائل یو چھتے ہیں۔جن کا جواب و واس طر ح دیتے ہیں کدان کے تقدی میں فرق ندآئے حالانکہ جعل سرشتوں کوخوشبوئے معرفت نصيب نبيس موئى ـ تو دوسرول كوكيا خوشبو پنجا كت جير لن يفوز بانار الله الا الذين

هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان. كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم العزة على لوح كان على سرادق الغر مكنونا.

ان تمام بیانات ہے جمارا مطلب بیتھا کہ سلطان السلاطین تھی قابت کریں ہو
ناظرین خودانصاف کریں کہ کیا چندون کی ظاہری سلطنت جواعانت اورائی رعایا کی محتاج
ہے بہتر ہے یا وہ سلطنت افضل ہے جو صرف ایک کلمہ سے غالب اور قاہر رہتی ہے۔ اور
ہمیشہ کے لئے اس کے حکم رائج رہتے ہیں۔ ماللتو اب ورب الا دہاب ؟ ہاں سلطنت

الكاوية جلدا کے اور بھی بہت معانی ہیں کہ جن کے بیان کرنے پر نہ میں طافت رکھتا ہوں اور نہ لوگ ہی مَجَهَ كُمَّةٍ بِينَ( فسبحان الله عما يصف العباد في سلطنته وتعالى عما هم ید کرون )۔ اگر سلطنت کا ظاہری معنی لیکریہ تمجھا جائے کداس سے دوست آرام یاتے ہیں اور وشن ذکیل ہوتے ہیں تو ذات باری میں بیمعنی نہیں بایا جاسکتا کیونکہ اس کے دوست ہمیشہ نکلیف میں رہتے ہیں اور دشمن آرام میں رہتے ہیں۔ جناب حسین بن علی ارض طف میں جام شہادت پیتے ہیں اور لولاہ لم یکن فی الملک مثله کاطر والتیاز حاصل کئے موئے بیں مروان جندنا لہم الغالبون (سافات) کا مصداق نہیں بن سکتے۔اس لئے یہاں غلبہ ظاہری مرادنہیں ہوسکتا۔ای طرح کفارنے ابنیاء کو نیجا دکھا کرفتل تک پہنچا دیا مگرحکم بيه وتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون جس ہمرادیہ ہے کہ غلبہ حقیقی ہے نوری بخیل ہوگی چنانچہ جناب حسین کاخون جس مقام پرگرا ہے اس کا ایک ذرہ بیاریوں کی شفا ثابت ہو چکا ہےاور گھر میں رکھنا موجب خیروبر کمت اور کثرت مال وحفاظت مال وجان ہوتا ہےاوراس میں اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو اوگ کہیں گے کہ '' تم تومٹی کوخدا سجھنے لگ گئے ہو' ای طرح جناب کو کمال سمیری میں بلاغشل وکفن فمن کیا گیا آج یہ عزت ہے کہ جاروں طرف ہے لوگ زیارت کے لئے آپ کی آستان پر جمیسائی کررہے ہیں اسکی وجہ پتھی کہ آپ نے فغاء کلی کے مقام پرخدا کی راہ میں مال و جان قربان کر دیا تھا۔اس لئے یہ اعزاز حاصل کیا تھا ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری جماعت میں ہے بھی اس مقام یر بہت ہے لوگ پہنچیں گے مگر ابھی تک سوائے معدو دے چند کے ہم کسی کا کامیا بنہیں وَ يَصِدَ لَكُ عَلَى اللَّهِ مِن بدائع امراللَّه وَلَقَى عَلَيْكُم مِن نَعْمَات

232 كالنوالية المالية (246) Click For More Books

الفردوس\_ لعلكم بمواقع العلم تصلون. ومن ثمرات العلم ترزقون - ي

الكامينية جلدا لوگ اگر چەمفلس ہوں پھرا ہے آپ کوغنی سیجھتے ہیں ذلیل ہوں تو د ماغ عرش پر ہوتا ہے عاجز ہوں تو سلطان وقت بنتے ہیں اور غیر کے قبضہ میں گرفتار ہوں تو اپنے آپ کوغالب اور فتح مند جانے ہیں۔عیسیٰ النظیمالانے ایک دن کری پر بیٹھ کر یوں فرمایا تھا کہ بظاہر میری غذا گھاس ہے جس سے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بستر وسطح زمین ہے چراغ جاندگی روشنی اورسواری میرے دونوں یاؤں ہیں۔مگراس نا داری پر ہزار مالداری شار ہیں اوراس ذلت برلا کھوں عزت قربان ہیں جناب صادق کے پاس ایک عقیدت مندنے ناداری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کتم تو غنی ہووہ جیران ہوا کہ میں کیےغنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا که آیاتم میری محبت رکھتے ہو؟ کہاہاں ۔ فرمایا کیاتم اس کو ہزاد دینار ہے پیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو فر مایا جب تمہارے ماس ایس ایس چیز موجود ہوتو پھرتم کیے مفلس ہو؟ اس لئے خدا كنز ديك سب فقير بين انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. غير استغناء كا نام مالداری ہےاورخدا کی طرف مختاج ہونے گانام نا داری ہے۔حضرت سے الطفیلا جب

یلاطوں اور فیا فا کے سامنے گرفتار ہوکرآئے تو یو چھا گیا کہ جناب نے یوں نہیں کہا کہ میں سے ہوں ، شہنشاہ ہوں ، صاحب كتاب ہوں اور خزب يوم سبت ہوں؟ تو آپ نے فر مايا كدكيا تم نہیں و کیھتے کہ ابن انسان قدرت وقوت الہی کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب

یے تھا کہ بظاہر گومیں گرفتار ہوں۔ مگرفتدرت باطنی رکھتا ہوں جوتمام عالم پرمحیط ہےاس جواب یرلا جواب ہو کرفتل کرنے کوآئے تو فلک چہارم پرآپ کو جانا پڑا۔ لوقا لکھتا ہے کہ ایک دن ایک فالج زوہ آپ سے شفاحاصل کرنے آیا تو آپ نے اسے فرمایا کرتمہار کے معاف ہوگئے ہیں۔ کھڑے ہوجاؤ۔ یہود اوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے سوا کوئی گناہ بخش سکتا ہے؟ کہا کہ ابن انسان کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ انبیا ءکواس

> عقيدة خَالِلْبُوعُ اجدال **Click For More Books**

الكاوينية جلده فتم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے مگراوگ ناواقف ہیں ۔اورہم پر بعینہ وہی اعتراض کرتے ہیں جو يبود ونصاريٰ نے حضور ﷺ كرزمان ميں آپ پر كئے تھے۔ فدر هم في خوضهم يلعبون. (اندام)، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (جر) حضور على يريبود نے ایک بیجی اعتراض کیا تھا کہ موسی التلفظائ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگاہاں ایک مظہر کا ظہورلکھا ہے کہ وہ او رات کی اشاعت کرے گا اس کی طرف بیا شارہ ہے کہ قالت الیہود يدالله مغلولة. (١٦٠)، يد الله فوق ايديهم. (ع)\_ يبودكت بي كدخداك باته جکڑ دیتے ہوئے ہیں۔اب کی کو پیغیر بنا کرنہیں بھیج سکتا۔ نہیں نہیں اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ہروفت ٹی بھیج سکتا ہے۔اس مقام پر بھی لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہوئی ہےاورتو ہات میں تھنے ہو لظراتے ہیں یون تو یہود یون براعتر اض کرتے ہیں گر خود بھی وہی بات کہتے ہیں جو یہود کہ کے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بندے اورایسے بے سمجھ اور نا دان جانور ہیں۔ کہ خدا کے فضل وکرم کی وسعت کوانہوں نے محدود کر دیا حالا مکداس کی وسعت بے انتہا ہے۔ان کی ذالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لقاءاللہ ے محروم ہورہے ہیں۔جس کا وعدہ تمام مومنین کو دیا گیا تھا۔ اور باوجود بے شارنشا نات صدانت كے پير بھي انكاركررے ہيں۔﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُو اللَّايَاتِ اللهِ ولقائه اولنك يئسوامن رحمتي واولئك لهم عذاب اليم. (عَبْنِ)، أنهم ملاقوا ربهم. (برِّه)، أنهم ملاقوا الله. (برِّه)، من كان يرجوالقاء ربه. ( ﴿ )، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. (رمد) \_ان آيات علقاء الله كاوعده ثابت بوتا عكر بالوكم عكر میں۔اگریوں کہاجائے کہان آیات میں جلی البی مذکور ہے جو قیامت میں ہوگی توجم کہتے

عفيدة مختال المتنا المتناك (248)

ہیں کہ کیا تجلی اللی اس وفت ہر چیز میں موجود نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہر ذرہ

الكافيني جلدا كائنات كابروز اللي بي مرانسان اس كا كامل بروز بيد ديكية ارشاد بي كه: وان من شيء الا يسبح بحمده. (بن ارائل)، كل شيء احصيناه كتابا. (با) رتوجب بر چیز میں اس کی ججلی موجود ہے تو پھر قیامت کوئس ججلی کی ضرورت ہوگی۔اگراس سے مرادفیض اقدس اور جنل اول ہوتو وہ چونکہ ذات غیب ہے مخصوص ہے اس لئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن نہیں تو پھران کا کیوں وعدہ دیا گیا ہے؟ اگراس ہے مراد بچلی ٹانی اور فیض مقدس ہوتو اس سے مراد ظہوراولیداور پر وزیدعیہ ہوگا جوانبیاءاولیائے مصوص ہے کیونکہ بیلوگ ذات باری کے لئے شیشہ ہیں۔ اس لئے ان کالقاءلقاءاللہ ہوتا ہےا تکاعلم علم البی ہوتا ہےاوران کی ظاہریت وباطنیت اس کی ظاہریت وباطنیت ہوتی ہے ہو الاول و الاحر والطاهر والباطن (مديه)على هذا القياس ووتمام اسائے صفاتی كامظبر بوتے ہيں۔ پس جوخف ان ہے ملاقی ہواوہ خدا ہے ملاقی ہوااور جنت ابدی میں داخل ہو گیا۔اور پیلقاءالبی قیامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا لیعنی اس وقت کہ خدا کسی میں روپ لے کر قائم ہوجائے۔اوراس روز ہے عظیم تر کوئی دوسراروز نہیں ہے تو پھرانسان کس طرح تو ہمات میں پڑ کرا ہے روز کی بركت ع محروم ره سكتًا ب؟ اذا قام القائم قامت القيامة، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. (بقره)-ان كي تشريح الممعصوم في وبي كي بجوجم

نے لکھ دی ہے دوستو! قیامت کامعتی خوب مجھاں ۔ اور مر دو دول کی بات نہ سنواس روز کاعمل بزارسال کے ممل سے بڑھ کرہے بلکہ اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے'' ھج رعاع''یعنی بے عقل اورنا دانوں نے جب قیامت اورلقا ءالہی کامعنی نہیں سمجھااس لئے فیض البی ہے محروم

رہ گئے ہیں۔خودغورکرو کے ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا ظاہری علوم پڑھا پواا نکار

كروے تو كيا اس كو عالم كہا جاسكتا ہے؟ نہيں نہيں بلكہ ايك ناخواندہ جب اس روز كى

235 النَّبُولُ المِنْ 249

Click For More Books

الكاوية جلدا شناخت کرتا ہے تو وہ اس عالم ہے بڑھ کر ہوگا۔اور علمائے ربانی میں شار ہوگا۔ بیا نقلاب بحى نثان صداقت إروايت إلى يجعل اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم اورآيت كد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. (ضس)، چنانچة آج كل ايك عالم جبالت كر شريس بير كر گئے ہیں اور کئی ایک ناخواندہ جہالت ہے نکل کر رفعت علم پر پہنچ گئے ہیں اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ یمحوالله ما یشاء ویثبت. (ابراہم) ۔اس لیے گئے ہیں کہ طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم قل يا اهل الارض هذا فتى نادى يركض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذكر الذي كان عن افق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشهودا۔ اگرقرآن مجیدکوغورے مطالعه کرونو تمکویقین ہوجائے گا کہ جوامور حضور النظیفی کی رسالت کے متکروں کو پیش آئے تھے آج بھی وہی ہماری صدافت کے منکروں کو پیش آئے ہوئے ہیں یعلی ھذاالقیاس اسرار رجعت اورغوامض بعثت برتم کواطلاع ہوجائے گی۔ایک دفعہ خالفین نے بطورطنزیوں كَهَا تَمَا كَد إِن اللَّه قد عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الغاد . ( آل عران ) في الشيخ جميل الس رسول مرايمان لانے كوكبات جو باتيل وقا بيل كامعجز ه نارى ظاهركر يو آيخ فرماياك قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم (آل عران) \_ ايم جزات مجدے يمل رسول تمهارے ياس لا كے

بیں تو پھرتم نے ان کو کیوں قبل کیا تھا؟ اب دیکھنا ہے ہے کہ گذشتہ تخالفین کا الزام قبل وغیرہ موجودہ مخالفین کے سر پرحضور التَعَلَيْكُ نے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جھوٹ یا لغوالزام تھا؟ نہیں موجودہ مخالفیق اجلہ ۱۲)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكامينية جلدا نہیں بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے مخالفین کو دہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے ہوگذرے تھے اس مقصد پر چونکدانگی رسائی نہ تھی اس لئے آپ کوجنون سے نسبت دینے لگ گئے۔ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (آل مران) \_ آ ب سے بہلے يہى لوگ خالفین پرالهی فیصلہ جا ہے تھے۔ گر جب حضور ﷺ تشریف فر ماہوئے تو منکر ہو بیٹھے۔اس موقع پر بھی اگلوں اور پچھلوں کوایک ہی قرار دیا ہے کیونکہ ہر زمانہ میں مخالفین رسالت کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے اس طرح تمام مخلوق کی نوعیت ایک ہوا کرتی ہے كيونكمارشاد بركه:لماجاء هم ماعرفوا كفروابه جس جي ني كوانبول نے شاخت كرليا ہوا تفا۔ جب سامنے آیا تو نا آشنا بن بیٹھے اب بیمسئلہ صاف ہوگیا کہ ان آیات میں تتلیم کیا گیا ہے کہ نبی بعدایے پہلے کی رجعت تھا اور خالفین عہدرسالت پہلے مخالفین

رسالت کے رجعت تھے کیونکہ جس قدر مظاہر حق ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب گویا یک ذات اور یک نفس تھے اور شجرہ تو حیدے خوراک حاصل کرتے تھے اور در حقیقت ان کے دومقام ہیں اول مقام تجرید اور امتیازی حالت جس میں و والگ الگ نظر آتے ہیں مگر جب ان کوایک اسم اور ایک بی صفت ہے موسوم وموصوف کروتو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ كيونكدارشاد مواج كه: لانفوق بين احد من رسله. (برم) يتم كبوك بم ان مين تفريق كة قائل نبيس مين اور حديث مين آيا به: أمَّا النَّبيُّونَ فَاتَا، ثمَّام انبياء كابروز مين بي

ہوں۔اورآپ نے بیجی فر مایا کہ میں ہی آ دم اول ہوں، میں ہی نوح ، سوی اور عیسی میہم اللام بول اور ای مضمون کوحضرت علی نے و برایا ہے خدا کا فرمان ہے کہ ما امونا الا واحد. (تر)۔جبامرایک ہواتو تمام مطلع امراورانبیا بھی ایک بی ہوئے،روایت ائمہ معصويين بحى اى كى مويد ہےك "أوَّلْنَا مُحَمَّد ﷺ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّد ﷺ وَاخِرُنا

> 251 عقيدة خاالتبوع اجداد) Click For More Books

الكاوية جلدا

مُحَمَّدً ﷺ '' ہمارے اول آخر اور درمیان حضور ہی حضور ﷺ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تمام انبیاء امرالہی کے مختلف ہیا کل ہیں کہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں گرغورے معلوم ہوسکتا ہے کہ تمام انبیاء امرالہی کی جنت رضوان میں ساکن ہیں ایک کلام کے ناطق ہیں اور ایک ہی تھم کے بتانے والے ہیں۔ تو اگر کوئی نبی کہے کہ میں تمام انبیاء کا ہر وز اور رجوع ہوں توصادق ہوگا اور دجوع اول کی تصدیق کرےگا۔

## رجوع وبروزانبياءواولياء

جب قرآن وحدیث ہے رجوع انبیاء ثابت ہوگیا تو رجوع اولیاء بھی ثابت ہوگیا بلکہ رجوع اولیاءاییا ظاہرے کہ کسی دلیل کامتاج ہی نہیں حضرت نوح القلی اللہ بھی ایک نبی تھے آپ کی بعثت ہر جوائیان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئی کیونکہ اس ایمان سے پہلے وہ ایسے مقلدانہ علایق میں پہنے ہوئے تھے کدا گران کوتل بھی کیا جا تا تو اس تقليد كونه چپوڙت إنا على آثارهم مقتدون. (رُزن) - مگر جب ايمان لائة وان ميں ایباانقلاب پیداہوا کہ زن وفرزنداور مال ومنال ہےا لگ ہوئے اور خلق جدید میں موجود ہو گئے اور اس سے پہلے اپنی جان کولومڑی ہے بھی محفوظ رکھتے تھے۔لیکن اب وہ ایسے دلیر ہیں کہ گویا اپنی جان ہے بیزار ہیں اور جا ہے ہیں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان مفت دے دیں۔اس دورجدیدے پہلے وہ وہی تھے جواب ہیں۔مگرفدرت نے ایسا نقلاب پیدا کیا ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں ۔مشہور ہے کہ تا عباا پی کان میں ستر (۷۰)سال بڑا رہے تو سونا بن جا تا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خود سونے میں کمال یوست آ جاتی ہے وہ تا نبابن جا تا ہے بہر حال پہلی روایت کے بموجب بیرمانا پڑتا ہے کہ عمل انسیری نے اس میں ایساانقلاب پیدا کردیا ہے کہ اب اس کوتا نبانہیں کہہ سکتے علی بذا

238 منينة خفراللوق مين 252 Click For More Books

القياس نفوس تراني کواکسيراللي ايک ہي آن ميں عالم فدي ميں پہنچا ديتي ہے اور وہ مکان ے لارکان تک پنج جاتے ہیں۔تم کو جائے کہ بدا سیر حاصل کرواورظلمت جہالت ہے نکل کرچنچ نور میں داخل ہو جاؤ اگرسونے کواس وقت تا نبا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیروہ پہلے ہی نفوس تھے۔اب ان بیانات سے رجوع۔ بعثت اور خلق جدید کا مفہوم ثابت ہوگیا ہے۔اور جولوگ ظہور قبل میں ایما ندار ہیں۔اسم واسم اور فعل وفعل ماامر کے لحاظ سے بعینہ وی نفوس ہیں جوظہور بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہر دوظہور بھی تو خود متحد فی الذات ہوتے ہیں۔اگر چہان میں بیرونی عوارض مختلف یائے گئے ہیں۔مگرتم اس یودے کی شاخیں دیکھ کرتکٹر کے قائل نہ بنو بلکہ خوشبواور ذاتی آ ثار کی روے اے متحد مجھو۔ نقط فرقان ( جناب محمد رسول الله ﷺ ) کے وقت جن لوگوں نے اس راز کو سمجھ کرسب کے اول ایمان قبول کیاانہوں نے حضور پراپنامال وجان سب قربان کر دیااورا یے رائخ الایمان واقع ہوئے کہ شہادت یانے کو بھی موجب فخر سچھتے تھے۔ای طرح اس وقت نقطہ بیان (بہاء الله) پرایمان لانے والے بھی ایسے جان شارواقع ہوئے میں کہتمام سے انقطاع کلی حاصل کرکے اپنی جان قربان کررہے ہیں۔

15,5301

کیونکہ بید دونوں ایک ہی ثمع کے بروانے ہیں اورالیک ہی درخت کے پھل اور يُحول مِن \_' ذَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ ' ' بَي الرَّاحْرالا خرين قائم بامرالله ظاہر ہوں تو اول الاولین قائم بامراللہ کی شکل ان میں ضرور ظاہر ہوگی ۔ جس طرح کہ وور اُسٹسی میں دنیا کا پہلاسورج وکھائی دینے والا بھی وہی ہے جوآج دکھائی و مے رہا ہے یا د نیا کے آخری دن میں دکھائی دے گا۔ گو بظاہر ہرروز اپنے عوارض کی وجہ سے مختلف نظر آتا ے۔ گر درحقیقت ایک ہی ذات ہے جو بار ہا ظاہر ہور ہی ہے۔

> وقع والنبوع المسالة والمسالة و **Click For More Books**

الكام ينز جلده

# ختم نبوت

🕜 ایں موقع پرختم نبوت کا انکشاف ہو گیا ہے کیونکہ جب حضور ﷺ نے فرمایا ہے كُهُ اما النبيون فانا ـ انا ادم ونوح وموسى وعيسى. كنت نبيا وادم بين الماء والطين ميسب سے يہلے نبي ہول اور درميان ميں آ دم ونوح وموي ويسلي بھي جوں اورا سکے علاوہ تمام ا**نبیا** ءخود میں ہی ہوں۔ تو اگر آپ کو آخری نبی اور خاتم النبیین کہا جائے تو کونبی مشکل نظر آئے گی۔ کیونکہ جب خود خدائے تعالیٰ اول وآخر ظاہر و باطن اور مختلف صفات ہے موصوف ہے تو اس کے مظاہر بھی اول وآخر اور ظاہر و باطن کے اوصاف ہے متصف ہوں گے ٔ در ندا گرصرف ؤاتی تجر د کا لحاظ کیا جائے تو پیرسب اوصاف خارج نظر آتے ہیں کان الله ولم یکن معد شہوء بیمتلداکٹر دفعہم سے یو چھا گیا ہے۔اور لوگوں کوابھی تک اس راز کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔اس لئے اسی حجاب میں پڑ کرانوار الہی ہے محروم ہور ہے ہیں۔اورایک بہت بڑا جاب علمائے عصر ہیں جووجاہت طلی کی وجہ

ے امراللہ کوتسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی بات عقبے ہیں، یجعلون اصابعهم فی اذانهم اوران كتابعدار چونكمان كو أولياء مِنْ دُوْن الله بنائ موت بير-اس كت ان بیس پیروں کے ردوقبول کے منتظر ابتے ہیں کانہم خشب مسندہ، کیونکہوہ خود

تمع، بصر اورعقل نبيس ركھتے كەخق و باطل ميں تميز كرسكيس حالا تكه انبيا ، واوليا ، واصفيا ، كاحكم ے کہ انسان خودایے حواس کو استعمال کرے اور دوسروں کی تقلید میں ندرہے۔ مگریہا ہے سين بين كداكركوني ناخوانده دعوت تبليخ دينا بكد يقوم اتبعوا المرسلين توجواب ویتے ہیں کداگر میخض مرسل ہوتا توسب سے پہلے علائے عصر اور فضلائے وہراس کی پیروی کرتے۔ پس بھی ایک بات ہے جو ہرز مانہ میں حق قبول کرنے سے مانع رہی ہے اور

> عقيدة خَارِالْبُونَةُ البِدرة **Click For More Books**

الگافین المدون بوا ہاں کی راہ میں علماء عمر بی رکاوٹ پیدا کرتے رہے ہیں قاتلهم الله بها فعلوا من قبل ومن بعد ما کانوا یفعلون. دوستو! اس تجاب اکبرے بڑھ کرکوئی اور تجاب نہیں ہے جس کا اٹھا دینا بڑی ابمیت رکھتا ہے۔ وفقنا الله وایا کم یا معشر الروح لعلکم بذلک فی زمن المستغاث توفقون ومن لقاء الله فی ایامه لاتحتجبون. دوسرا تجاب اکبر مسئلہ ختم رسالت کا ہے جس میں یہ ھج دعاع نادان فرق مولویاں بھٹک رہا ہے۔ کیا انہوں نے حضرت امیر کا یہ قول بھی نہیں بڑھا کہ نکحت الف فاطمة کلهن بنت محمد خاتم النبیین میں نے برار فاطمہ ہے تکا کیا ہے جن میں سے برایک محمد خاتم النبیین میں نے برار فاطمہ سے تکا کیا ہے جن میں سے برایک محمد خاتم النبیین میں نے برار فاطمہ سے تکا کیا ہے جن میں سے برایک محمد خاتم النبیین میں اور بے شاہر بہوتا ہے کہ آپ کی پیرائش اول از اول بھی۔ اور پھراس کے مظاہر جمال غیر متنا ہی اور رہے شار بول گے اور ای

جس کا مسلم التحقیق التحقیق جاب سلمان فاری کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا مسلمون ہے کہ کنت مع الف ادم بین کل احد منهم خمسون الف سنة وعوضت علی کل منهم و لایة ابی الی ان قال قاتلت فی سبیل الله الله مرة اصغرها غزوة خبیر التی حارب فیها ابی بالکفار . بی بزار آدم کے ساتھ رہا ہوں جن بی ہے ہرایک آدم کا زمانہ پچاس بزار سال تھا اور ہرایک پر بیں نے ساتھ رہا ہوں جن بی سے ہرایک آدم کا زمانہ پچاس بزار سال تھا اور ہرایک پر بیں نے اپنے باپ کی والایت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ بیان کو دورتک چلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بین بزار وفعہ خدا کی راہ بین ایسی الی الواموں کہ خیبر کی الوائی جو میرے بایے نے ہیں کہ بین کرار وفعہ خدا کی راہ بین ایسی الی الواموں کہ خیبر کی الوائی جو میرے بایے نے

لايعرف ذلك الا اولوا الا لباب\_ قل هو الختم الذي ليس له ختم في الابداع ولا بدء في الاختراع. اذاً يا ملأ الارض في ظهورات البدء

241 کونون ک

جیتی تھی ان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے۔ ان دوروایتوں سے ختم رسالت ، رجع

اورلااولیت اورلاآ خربیت کامسّله حل ہوجا تا ہے۔ مگر مخالفین اس کونہیں سمجھ عکتے، بہلی

الكاوينية جلده

تجليات الختم تشهدون. تعجب بكرياوك ايخ مطلب كيروايات مان ليتي بين اور دو مری روایات کوشلیم نہیں کرتے۔ قل افتؤ منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. (٩٩)، ما لكم كيف تحكمون الا تشعرون. (صافات)

حالا مکر قرآن مجید میں آیت خاتم النبسین کے بعدلقاءاللہ کا وعدہ دیا گیا ہے جس مي كي طرح كاشيني عفهنيًا لمن فاز به في يوم اعرض عنه اكثر الناس كما انتم تشهدون قيامت كاشبة قاتو وه بعى ثابت كرويات مروه اب بعى الى شبه مين يراب ہوے ہیں اور يوم قيامت لقاء الله اورخم وبدء سے مجوب ہورے ہیں۔ ولو يؤ اخذ الله الناس بما كسبت ايديهم ما ترك على ظهرها من دابة. (ملاتكه) الرب

لوگ صرف يبي ديكي ليت كـ "يفعل الله مايشاء "توخدايركوئي اعتراض ندكرت" بيكه الْآمُرُ وَالْقَوْلُ وَالْفِعُلُ. مَنْ قَالَ لَمْ وَبَمْ فَقَدْ كَفَرَ "بياول الريح بحي عوركرين تو جان لیں گے کہ وہ ایے شبہات کیوجہ ہے دوز خ میں گرتے جارہے ہیں۔ کیونکہ وہ تو اتنا بھی آنہیں جانتے کہ لایسال عما یفعل (انبار) وہ جوجا ہے کرتا ہے کوئی اس پرمعترض نہیں ہوسکتا اس سے بڑھ کراور نا دانی اور جہالت کیا ہو تھی کہ بیلوگ اپنے ارادہ اورعلم کوتو مانتے ہیں۔ مگر جب مشیب ایز دی اوراراد واللی کا ذکر آ جا تا ہے تو فوراً منکر ہوجاتے ہیں۔ والله أكر قدرت مين مهلت ناكهي ہوتی تو بيرب معدوم ہوجائے لكن يو حور ذلك المي ميقات يوم معلوم ۔وكيمئة ج باره سوائ سال جورے بيں اور سيتمام هيج رعاع روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگران مطالب قدسیہ پراطلاع یانے ہے

محروم چلے آئے ہیں حالا تکہ تلاوت ہے مقصد تو پیتھا کہ معانی پر بھی غور کرتے کیونکہ تلاوت بمعرفت چندال مفیز ہیں ہوتی ۔ مجھالک سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور حماب خلائق کے متعلق مباحثہ چیز گیاتو کہنے لگا کہ اگرظہور بدلیج (لیمنی آپ کے زمانہ) میں بیرب

> 242 (١٣١١) خَفِيدُةُ خَالِلْبُونَةُ اجِلادًا (٢٥٠) **Click For More Books**

الكامينية جلدا کچھ واقع ہو چکا ہے تو بتائے تمام مخلوقات کا حساب کیے لیا گیا ہے حالانکہ کسی ایک کو بھی معلوم خیل کداعمال کا حساب بھی ہونے کو تفایا نہیں ، تو میں نے جواب دیا کہ حساب و کتاب زبائي مرادتيس بيكوتكدارشاوب كه فيومند لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. (راس)\_ال روزاوكول ے زبانی صاب میں ہوگا۔ بلکہ مجرم اینے نشانات سے پہیانے جا میں گے اور اس شناسائی ہے ہی حساب ہوجائے گا۔ جبیبا کہ آج خود ظاہر ہے کداہل ہدایت ، اہل صلالت ہے روز روشن کی طرح ظاہراورمتاز ہیں اگرخالصالوجہ اللہ بیلوگ ان آیات میں غورکریں تو تما مامو رزم بحث ظاہر ہو شکتے ہیں حتی کدان کو یہ بھی معلوم ہوجائے کہ مس طرح مظہر صفات البہیہ اين وطن اور مال ومنال سے نكال كربے وطن اور بے خرج كرديا كيا ہے ولكن لا يعوف ذلك الا اولوا الالباب. اختم القوم بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدى الناس الى رضوان قدس منير هو قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام (ينر)، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. (انام)\_ ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد لله رب العالمين\_ اس مطلب کوہم نے بارباراس لئے بیان کیا ہے کدا گرسی کوایک طرزبیان سے بھونہیں آیا تو دوسرى طرز يرسجهن كى كوشش كرسك ليعلم كل اناس مشريهم، والله مجمه وه راز سمجھائے گئے ہیں کہ جن میں ہے میں نے ابھی تک کچھ بھی بیان نہیں کیا۔شاید کی آئندہ

سمجمائے گئے ہیں کہ جن میں سے میں نے ابھی تک پھیجی بیان ہیں گیا۔ شاید کی آئندہ وقت میں ظاہر ہوں گے۔ و ما من امر الا بعد اذنه و ما من قدرة الا بحوله. و ما من اله الا هو له النحلق والامر و کل بامره ينطقون. و من اسرار الروح يتكلمون. يبال تک كه مشارق الهيكا يبلامقام ذكر ہوا ہے اب دوسرامقام ذكر كرتا ہوں

243 كون النبوا المالية (257) Click For More Books

کہ جس میں حدود بشرید کی تفصیل موجود ہوتی ہے کیونکداس مقام پر ہرایک مظہر کی حدود

الكاوين جلدا مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہرا یک کااسم اورصفت الگ الگ ہوتے ہیں اورشر بعت جدیدہ پر مامور موت بي، فضلنا بعضهم على بعض. (برر)-اس كتران كي زبان يرمِتْلف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ظاہری بیانات برمطلع ہوکر مسائل الہید ہے جوصرف ایک کلمہ میں منحصر ہیں غافل ہوجاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مظاہر پر ر بوبیت والوہیت داعدیت صرفداور ہویت بحنہ کا اطلاق ہوا کرتا ہےاور ہونا بھی جائے۔ کیونکہ تمام مظاہر ظہور اللی کے عرش پر ساکن ہیں اور بطون اللہ کی کری پر واقف ہیں یعنی ظہورالہی انکے ظھور ہے وابستہ ہےاور دوسرے مقام میں تمیز وتفصیل اورتحد بیدوا شارات یا عبوديت صرفهاورفقر بحت يافات بات ان عظام موت بير لينى عَبْدُ اللهِ. وَمَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُكُمُ الربيه مظاهر انبي إنا اللَّه كهددين تووه بهي بجاهوكا \_ كيونكه ان كي ظهوراور اساء صفات سے ہی ظہور اللی اور ظہور اساء وصفات الہید ہواکرتا ہے و مار میت اف رمیت. (اندال)، انعا ببایعون الله. (ع)- أكرتمام انبیاء یا حضور علی نا انبی رسول الله كا اعلان كيا بِ تووه بجي بجا بوگا ـ ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله-اس مقام ميس انبياء شريك بين اكرتمام انبياء انا خاتم النبيين كا دعوى كرين تو بھی غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تمام یک ذات و یک روح و یک جسداورایک ہی امر کے مالک جیں اسی طرح سب کے سب مظہر بدئیت وختمیت ،اولیت اور آخریت یا ظاہریت و باطنیت ذات باری تعالی کے واسطے ثابت ہو چکے ہیں اگریہ کہیں کہ نحن عباداللہ تو یہ بھی درست ہوگا۔ یہی وجہ سے کداستغراق کی حالت میں ان بزرگوں کی زبان پر دعوائے الوہیت کا اجرا

۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے مقام مختلف ہیں کسی میں ذکر ربوبیت ہوتا ہے، کسی میں رسالت اور <u>حقیدۃ ختا النوۃ</u> اجلہ ۱۷

ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنی ہستی کومعدوم تبچھ کراس کا ذکر شرک اکبر جانتے ہیں۔

كيونكداس مقام يركسي فتم كى بهتى كاذ كربهي غلط بوتا ہے تو بھلاا پنى بستى كاذ كركيے كر سكتے ہيں

الكامينيز چنده کسی میں عبودیت۔اس لئے انکی رسالت عبودیت ،الوہیت اور ولایت یا امامت تمام وعاوی حق میں۔ایسے مقامات سے اطلاع یانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ورند کسی ایسے تخص ہے دریافت کرنا ضروری ہوتا ہے جوان مقامات ہے بخو بی واقف اور مطلع ہوتا ہے نہ یہ کہ اپنی رائے ناقص ہےخودا ہے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض پر اعتراض کرنے لگ جائيں۔ جيسے كه آج علمائے عصرا بني ناداني كوملم مجھ بيٹھے ہيں اورظلم كوعدل قرار ديتے ہيں۔ ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق نہیں یاتے تو مظہر الہی کو جاہل بتانے لگ جاتے ہیں۔ چنانچ حضور ﷺ ہے او گوں نے یو چھاتھا کہ یہ بلال کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ (مَوَ اقِیْتُ لِلنَّامِسِ)وقت شناسی کی نشان ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کردیا كه يه جواب ناوا قفيت ظاهر كرتا ب، روح كے متعلق سوال ہوا تو يوں جواب ديا كه الووح من امر دہی . ( بن اس ائل )، تو شور مجا دیا کہ جس کوروح کی خبر نہیں ہے تو بھلا وہ علم لدنی کیا ر کھتا ہوگا۔عہد حاضر کے مسلمان بھی حضور ﷺ کوتقلیدی طور پر مانتے ہیں ورنہ بیلوگ اس وقت بھی سوال کرتے تو یقینا تجھی نہ مانتے۔ چنانچداب بھی وہی طریق اختیار کررہے ہیں کیونکہ مظاہر الٰہی ان علوم مجبولہ ہے منز ہ ہوتے ہیں اور ان کے نز دیک بیتمام علم ا فک محض اورصاف جھوٹ ہیں اور جو کچھان مخاز ن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں و بی علم ہوتا ہے ہاتی سب جہالت ہے۔

#### علم وجہالت

العلم نقطة كثرها الجاهلون والعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء مراوكوں ميں جو كچيمظهر جہالت سے پيدا ہوا ہے اس كوملم مجدر كھائے چنا مجيا ايك علامه زمان اس عبد حاضر ميں بھى موجود ہيں۔ جواہل حق پرسب وشتم بڑے زور سے كيا

# 245 عقيدة خفاللبوا اسلام 259 Click For More Books

کرتے ہیں۔ اور ان کے رسائل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں جھے خیال پیدا ہوا کہ ان کی سنیفات کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تلاش کرنے پر ان کی عربی بھسیفیں تو میسر نہ ہوئیں گرکسی نے بیان کیا کہ ان کی ایک تصنیف تو میسر نہ ہوئیں گرکسی نے بیان کیا کہ ان کی ایک تصنیف ارشا دالعوام یہاں ملتی ہے گوائی کانام ہی بتار ہاتھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم بجھتے ہیں اور دوسروں کو جائل قرار دیتے ہیں کبراور خوت کا شکار ہو چھے ہیں۔ گر بادل ناخواستہ وہ کتاب منظا کر چندروز ہیں نے اپنے پائل رکھ لی۔ شکار ہو چھے غیر نہ ہب کی کتابوں کا شوق مطالعہ نہیں گرتا ہم اس فاضل کی تصانیف کا شوق مطالعہ دامن گرہو گیا۔ ایک دوسقام دیکھنے کا اتفاق ہوا تو جھے نظر پڑا کہ جناب نے حدیث معراج نبوی کا ذکر کرتے ہوئے کھا تھا کہ حدیث معراج کو جھتے کے واسطے ہیں علوم کی ضرورت ہے جن ہیں سے جناب نے علم فلنفہ مر دوداور علم کیمیا و سیمیا کو بھی ضروری قرار دیا ضرورت ہے جن ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدتام کردیا ہے اور ان پر ہزاروں اعتراضات کا دروازہ کھول دیا ہے منع

مہتم داری کسانے را کہ حق کرو وامین مخزن ہفتم طبق بیک کومعلوم نہیں کہ اس فتم کے مردودعلوم علائے حقیقی کے فردیک حدیث معراج سجھنے کیلئے

شرط نہیں ہیں کیونکہ خود صنور ﷺ نے ان علوم میں سے ایک جرف بھی تعلیم نہیں پایا تھا شعر جملہ ادرا کات ہر خرہائے لنگ حق سوار باد پران چوں خدنگ واللہ اگر کوئی حدیث معراج کامفہوم مجھنا جاہے تو اگراہے بیعلوم مردودہ حاصل بھی ہوں تو

سب سے پہلے ان سے اپنے قلب کوصاف کر لینا ضروری ہوگا یہی وجہ ہے کدای وقت بھی جواوگ علوم البید میں منتظرق ہیں ایسے علوم کی تعلیم کوممنوع قرار دیتے ہیں العلم حجاب الا کہو بناء محبت بیار سوختیم بایں افتخار ہے نمائیم کہ بحمد اللہ سبحات جلال۔ جمال محبوب

246 على المنافع المنا

الكامينية جلدا سوختیم \_ وجزمقصود در دل جانداریم \_ نبعلمی جزعلم بادمتمسک ایم و نه بمعلو ہے جزعجلی انوار اومتشبہ ۔ مجھے تعجب ہوا کہ باوجو دیکہ اس فاصل علامہ کوئلم حقیقی ہے ایک ذرہ بھی حاصل تہیں ۔ لوگوں کوایے علم فضل کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس سے بڑھ کریہ تعجب ہوا کہ لوگ ا سے جاہل کے گرویدہ کیے ہور ہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہےاوربلبل کا نغمہ چیوڑ کر کؤے گی کا گئی کا کئیں پردل لگائے بیٹھے ہیں \_غرض کداس قتم کےاور کلمات مجعولہ اس کتاب میں اس فقد رہیں کہ میں بیان کرنانہیں جا ہتا۔ ہاں اس نے علم کیمیا کا بھی وعویٰ کیا ہے اگر سیا ہے تو تج بہے اس کو ثابت کر دکھلائے۔ تا کہ حق وباطل ظاہر ہوجائے۔ مگر لوگ گڑے ہوئے ہیں اوران کے جفا کا اثر ابھی تک میرے تمام جسم پر **نما**یاں ہے۔قر آن شریف میں اس کے علوم کے متعلق یوں ذکر کیا گیا ہے کہ إن شجوة الزقوم - طعام الأثيم - ذق إنك أنت العزيز الكريم (ونان)، كيونكماس فاصل في خودا في كتاب میں اپنا نام آئیم ظاہر کیا ہے''اثیم فی الکتاب عزیز بین الانعام و کریم فی الاسم" ديكها قرآن شريف نياس كم تعلق كيها عده فيهله كرديا بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین . (انعام) اوگ باوجوداس کے موائے علم سے روگر دال ہوکو سامری جہالت کی طرف متوجہ ہورہے ہیں ٔ حالا نکہ قلوب صافیہ کے سواء کسی اور جگہ علوم الہیہ نبيس طتے البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. (اوراف) \_ پس ضروري ہے كه مسائل مشكله كاحل ان لوگوں سے كرانا جا ہے جن

کا فرض ہے کہ ایسے علوم سے دل کو پاک وصاف کرے کیونکہ وہ دل بجلی اسرار کامکل بروز ہوتا کا فرض ہے کہ ایسے علوم سے دل کو پاک وصاف کرے کیونکہ وہ دل بجلی اسرار کامکل بروز ہوتا

برافاضات الهيه وع بين ندان لوكول ع جن كاعلم اكتباني موتا بـ فاستلوا اهل

الذكر ان كنتم لا تعلمون. (انياء) ـ صاحبان! جوهم معرفت عاصل كرنا عابتا باس

Click For More Books

الكاوين جلدا

ےاوراغیار کی محیت ہے بعکلی صاف کردے تا کہ راہتے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

نصائح بهائيه

ان دوعیبوں کی وجہ ہے لوگ معرفت البی ہے محروم ہورہے ہیں۔خدا پرتو کل کرے لوگوں کے مندموڑ لےاپنے آپ کوکسی ہے بہتر نہ سمجھے بخخ وغرور نہ کرے صبر کرے ،خاموش رہے اور کثرت کلام ہے رک جائے 'کیونکہ زبان کی آگ روح کوجلادیتی ہے' غیبت نہ کرے۔ کیونکہ اس سے دل کی روشی مرجاتی ہے۔ قلیل پر قناعت کرے۔ جن کو انقطاع الى الله كامقام حاصل ہےان كى مجلس كوفنيمت مجھے يحرى كے وقت ذكر ميں مشغول ہوجایا کرے۔ ماسوائے اللہ کی محبت حجبوڑ دے۔غفلت حجبوڑ دے۔حصہ داروں کو حصہ وے۔ نا داروں میراحسان واعطاء کرنے میں در لیغ نہ کرے، جانوروں کی رعایت کرے۔ انسان اوراہل بیان اورخصوصاً جانان جان ہے دریغ نہ کرے۔ شاتت خلق ہے نہ گھبرائے۔

آنچہ برخود نہ پسندی بدیگراں پسند کے تو پورا کرے، باوجود فذرت کے قصور وار کا قصور معاف کرے،معافی دے۔غیر کو بنظر تحقیر نہ دیکھنے کیونکہ حسن وقبح کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوا ہے اللہ کو فانی سمجھے۔ یہ تمام نصائح ان لوگوں کیلئے ہیں جوراہ معرفت اورعلم الیقین

میں چلنا جا ہے ہیں۔اس مقام کے بعد طالب صادق کے لئے لفظ محامد استعال کیا گیا ہے والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. (عبوت) \_اوراس كے لئے راه مرايت كفل جاتا

ے۔ جب اس مجاہدہ کی روشنی قلب میں بھیل جاتی ہے تو شک وشبہ کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔اورروح القدس کی تائیدے حیات تازہ حاصل ہوجاتی ہے۔اورایے اندرنی روشی، نئ بینائی، نیادل اورنئ گویائی وشنوائی یا تا ہے اور مخفی امور پر اطلاع پانے لگتا ہے اور مخفیات

عِقِيدَةُ خَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الانفسيكل جاتے ہيں اور ہرايك ذرہ ميں اس كوايك دروازہ كھلا ہوا ملتا ہے،جس ہےوہ

الکائی پہلاوی البیات البین اور نورالیقین تک پہنے جاتا ہے اور ہر جگداس کو تبلیات البینظر آئے عین البینین ، جق البینظر آئے گئے بیل ۔ واللہ اگر سالک اس مقام پر پہنے جائے تو رائحہ حق کو دورد راز کے فاصلہ ہے دریافت کرسکتا ہے اور حق وباطل اس کے نز دیک ایسے ظاہر ہوجاتے ہیں کہ گویا ان میں زمین و آسان کا فرق ہے اور آثار حق ممتاز طور پرد کھے لیتا ہے اور تمام علوم مکنونہ پراطلاع یا تا ہے گویا اسرار رجوع کو اپنی آئکھ سے مشاہدہ کرر ہاہے اور جب مجاہد ماسوائے اللہ سے منقطع ہوجا تا ہے۔

#### مديندروحاني

تومدیدروحانی بین ایسانس پکرتا ہے کہ ایک لخط بھی اس سے جدائی پندئیس کرتا اوروہ مدیدروحانی زیادہ سے زیادہ ایک بزارسال بعداز سر نوقعیر ہوتا ہے۔ طالبان فق کواس مدید میں پنچنالازم ہے اوراس مدیدروحانی سے مرادکت الہید ہیں۔ چنا نچے عہدموی میں تورایت تھی۔ عہد عیسوی میں انجیل ۔ عہد محدی ہیں فرقان اوراس عبد حاضرہ میں "بیان" اور من یظھرہ اللہ کے عہد میں خوداس کی کتاب ہے جو تمام کتب الہید پرشامل ہے، اس میں تو حید کاسبق ماتا ہے مثلاً فرقان امت محدید کیا ایک محفوظ قلعد تھا کہ شیطانی حملوں سے نگ کرلوگ اس میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ اور فوا کہ طیب بخرامر ارتو حید، ماء غیر آس معرفت کرلوگ اس میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ اور فوا کہ طیب بخرامر ارتو حید، ماء غیر آس معرفت اور تمام مایحتا ہے المیداس سے حاصل کرتے رہے ہیں اور سندسانھ تک اس کے اتباع کا کم تھا۔ اس کے بعد ظھور بدیع کا وقت آیا۔ جس میں طالبان ہدایت اصل مقصد کو بینی کا جی میں گریے فر روایات اور احادیث کو حاصل نہیں ہے کیونکہ انکا اعتبار قرآن سے وابست ہوران ہیں اختلاف بہت دور تک چلاگیا ہے۔ اس کے حضور کھی نے فرمایا تھا کہ انبی قترہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک کے میکم الشفلین کتاب اللہ و عتر تی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتاتو آپ اس فقرہ تارک فیکم الشفلین کتاب اللہ و

249 عقيدة خياللبوا Click For More Books

الكاوينية جلده میں احادیث کو درج فرماتے اور جب عترۃ کا وجود بھی نہیں رہایں لئے صرف کتاب اللہ قرآن الى قابل تمك ربا ـ الم ذلك الكتاب الريب فيه. هدى للمتقين جروف مقطعه میں اشارہ ہے کہ اے محرا ہم نے تیری طرف یہ کتاب بیجی ہے اور اس میں کوئی شک وشبنیں ہے کہوہ متقین کے لئے راہ ہدایت ہاس آیت نے فیصلہ کر دیا۔ کہ قال اعظم (قرآن) بی خدا کی طرف ہے مقرر ہے۔اس کے مقابلہ پر فلان وفلاں کا قول معتبر نہیں ہے کیونکدا گران کی تصدیق کا حکم ہوتا تو اس آیت میں ضرور ذکر کیا جاتا اور پیظا ہرہے کہ جو شخص کتب سابقیہ کامعتر ف نہیں وہ قر آن کو بھی نہیں مانتا کیونکہ بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس آیت کے اگر اسرار بیان کے جائیں تو دنیافتم ہونے تک بھی فتم نہ ہوں دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ان کنتم فی ریب ممانزلنا . اگرتم کوان آیات میں شک ہے جوہم نے ا ہے رسول پر نازل کئے ہیں تو اپنے علائے عصر کو بلا کراس کی مثل پیش کرو۔اس ہے ثابت ہوا کہ آیات نازلہ اعظم ترین دلیل قاطعہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری دلائل قطعیدان کے مقابلہ برشس کی مقابلہ میں ستارہ کا تھم رکھتی ہیں۔اور ان میں وقتم کی تاثیر ہے کہ تابعداروں کوحب الہی میں ترقی دیتی ہیں اور دشمنوں کو غفلت میں سر دکر دیتی ہیں۔ آیت فبأى حديث بعد الله و آياته يؤمنون . (بائي) شي تايا ب كظهور حق اور آيات نازله يجورُ كركس كومانا سيح ب؟ كرفرمايا كر ويُل لَكُلَ أَفَّاكِ أَثِيم . يَسُمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتُلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِورُ مُسْتَكْبِواً ﴾ (جانيه) جُو خص آيات الله مائ يس غروركرت

ایات ربھم یتفرسون گرافسوں ہے کہ آج آیات نازلہ سے بڑھ کراوگوں کے نزدیک کوئی تکمی چیز نہیں ہے۔ یہ وہی کہیں گے جو ان کے باپ کہتے چلے آئے ہیں۔ فالمنار مثواہم. فبنس مثوی الظلمین، وإذا علم من آیاتنا شیئا اتخذہا ہزوا

250 عقيدة خفراللثوة بين 264 Click For More Books

بين ان كو تخت عذاب بوكا \_ في هذه الأية كفاية لكل من في الارض لوكانوا في

الكامينية جلدا اولئک لھم عذاب مبين. (جائيه)۔ بيايك ول بكر آيات كے ہوتے ہوئے كوئى او ر مجزه لا نكاجائ كه فأسقط عَلَيْنَا كِسَفا مِن السَّمَاءِ (شعرة) بم يرآ ان كالكرا كرادويا امطر علينا حجارة من السماء. (انعام) \_ آسان سے پتحر برسادو \_ يبوديوں نے آسانی مائدہ کی تبدیلی میں لہمن ، پیاز حاصل کیا تھا۔ اور بیلوگ بھی آیات منزلہ کوظنون فاسدہ سے تبدیل کرنا جا ہے ہیں۔ مائدہ معنوبیآ سان سے نازل ہور ہاہے۔اور وہ کتوں کی طرح مردار پرجع ہورہے ہیں ۔ تعجب ہے کہ سورج دیکھ کراس کے وجود پر دلیل ما تکتے ہیں۔ بال باں اندھے ہیں جن کو صرف سورج کی گرمی محسوں ہوتی ہے اور قر آن ہے بھی ان کو صرف حروف كى شكليس بى نظر آتى بير قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. (بائير) - كہتے ہيں كدا كرتم سے ہوتو جمارے باب دادے واليس لاكر وكھاؤ حالاتك آيات نازلہ ہے مردہ دل زندہ ہو گئے جوخلق ساوات ہے بھی زیادۃ ترمشکل کام ہےاور ہرایک آیت تمام دنیا پر ججت کامل ہے لو کنتم فی ایات اللہ تتفکرون. بیعذر بالکل قابل شنوائی نہیں کہ آیات الہی کوعوام نہیں مجھ سکتے کیونکہ قرآن شریف تمام عالم کیلئے آیا ہے اگر عوام میں ادراک نہ ہوتا تو اس کی صداقت کیے ظاہر ہوتی ؟ ہاں معرفت الٰہی مشکل ہے جو عوامنہیں پاسکتے مگرفہم آیات اورمعرفت البی دوام الگ الگ ہیں اصل بات بیرے کہا ہے بہانوں سے علمائے عصر حق سے اعراض کررہے ہیں تج پوچھونڈ ان سے وہ عوام ہی اچھے ہیں۔ جوفوراحق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ادراک حق کے لئے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ اپنے ظنون فاسدہ سے خالی ہوکرا دراک حَقّ كَيْكَ بِيشَ بُول فطوبي للمخلصين من انوار يوم عظيم. والذين كفروا

بآيات اللَّه ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي وأولئك لهم عداب

أليم. (عجرت)، ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. (مانات)\_ حضور

ﷺ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ادھراد ہر کی ہاتیں جمع کر کے اساطیر الاولین بنا کر پیش

#### اونى ليافت

اس وقت میرے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ غلط سلط عربی لکھ کر کہد ویتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے قد کیر قولهم وصغر شانهم وحدهم،اوگوں نے کہا تھا کہ موی ومیسی کے بعد کوئی صاحب شریعت نی نہیں آئے گا۔ کیونکدایسے نبی کی ضرورت ہے جو پہلی شريعت كى تجديد كرية بينازل مواكه لقدجاء كم يوسف من قبل (مون) يوسف العَلَيْل مبعوث موس عَض وَم كوان كم متعلق بميشه شك رباء مكرجب انقال فرما كات توتم نے کہددیا کہابکوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ وہمیوں کوخدا تعالیٰ ابیا ہی گمراہ کیا کرتا ہے۔ میہ مرض تمام امتوں میں پھیلا ہوا ہے عیسائی کتے تھے کہ انجیل کا نشخ نہیں ہوسکتا۔اب محدی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں اس لئے کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا ے۔ حالاتکہ خود یہ بھی ساتھ ہی پڑتے ہیں کہ و ما یعلم تأویله إلا الله و الراسخون في العلم. (ال مران) \_ رائح في العلم اور خدا كے سوااس كي تشريح كوئي نہيں جانتا' مگر جب کوئی راسخ فی العلم تشریح کردیتا ہے توالی ولیں باتیں کہنے لگتے ہیں، کیونکدان کی مطلب کی بات نہیں ہوتی۔ درحقیقت علمائے عصر نے ان کو بگاڑ اہوا ہے اور پیسب ان کی شرارت ہے کہ جن کا ند جب پیبہ ہےاور کہ جن کا خداا پنائنس امارہ ہے۔ مخالفين يرفتوائے كفر

اور حاب علم بين آكر مراه بو كي بين افرايت من اتخذ إلهم هواه.

(جاثیہ)۔ دیکھا جنہوں نے نفس امارہ کواپنا خدا بنالیا ہے اور باوجو ڈنعلیم یافتہ ہونے کے ان کو

عقيدة تحال النبوة اجدال **Click For More Books** 

الكامينية جلداة خدانے گمراہ کر دیا ہےاور شمع وبصر پرمبرلگا دی ہے۔ آنکھوں پر بردہ ڈال دیا ہے اب ان کو بدایت گرے تو کون کرے۔اس آیت میں علمائے عصر کا حال مذکور ہواہے، کہائے علوم پر نازال ہو رعلوم الہیہ سے غافل ہور ہے ہیں ھو نبأ عظیم ۔ انتم عنه معرضون (ص)، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد اباؤكم. (١٠)، ما هذا الا افک مفتری. کہتے تھے کہ یہ آ دی تم کوایے باپ دادوں کی طرز عبادت سے رو کنا جا ہتا ہے۔اور کچھ پیش کرتا ہے وہ خدا کے ذمہ افتر ابا ندھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ پیہے ایمان کرنے آیا ہے اور جو کچھ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آج بھی یہی حالت ہے آیات آسان ہے بارش کی طرح ناز ل ہورہی ہیں اوراس قدر فیوضات الہینظا ہر ہورہے ہیں کہ اس ہے پیشتر ان کی نظیر نہیں ملتی کیونکہ جس قدر پہلے انبیاء آئے ان کی کتابیں محدود اوراق میں بند تھیں ۔ گریہاں اس قدر نزول آیات البیائے کہ ابھی تک سی کو خرنہیں کہ ان کی انتہا کہاں تک ہے؟ چنانچہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں مجلد موجود ہیں اور کئی ایک کتابیں ابھی تک دستیاب نہیں ہو کیں۔

#### بیثارنزول آیات سے اٹکار

اور کھالی بھی کتابیں ہیں کہ شرکوں کے قبضہ ہیں ہیں خرض کداس وی کی کوئی انتہا ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس قدر دستیاب ہوئی ہیں ان پڑس کرو۔ اور خداکے فضل میں جگہ پاؤ اند بعبادہ لغفور رحیم. (معدہ، یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا رال عمران جب لوگون نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے گرتم کیوں ایک مفتری اور ساحر گذاب کے قبضہ میں آگئے ہواور ہر طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے ان کوستاتے تھے تو یہ آئے۔ نازل ہوئی کدان سے کہدو کہ کیاتم صرف اس لئے جمیں ستاتے ان کوستا سے تھے تو یہ آئے۔ نازل ہوئی کدان سے کہدو کہ کیاتم صرف اس لئے جمیں ستاتے

ہوکہ ہم شریعت جدیدہ کے قائل ہو گئے ہیں ۔ حالا مکہ ہم پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔اب کیا بیرجائز ہے کہ جوآیات بدیومشرق ومغرب تک پھیل چکی ہیں۔ بیلوگ ان ہے معرض ہوکر ایماندال رو بحکتے ہیں؟ یا یہ کہ خود خدائے تعالی اقر ارکرنے والوں کو کا فرقر ار دے سکتا ہے حاثا وكااذا نه مثبت الحق بايا ته ويحقق الامر بكلماته انه لهو المقتدر المهيمن القدير. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. (انعام) ال قتم كي آيات بهت بين مرجم نے اختصارے کا م لیا ہے۔ اب تحود خیال کرو کہ منکرین اور مخول کرنے والوں پر نارجہنم کا وعدہ نازل ہوا ہےاس وفت اگر کوئی مبعوث ہوکر کروڑ ہا آیات خطب یاصحا نف اورمنا جات پیش کرے۔بغیراس کے کہاس نے کسی ہے تعلیم حاصل کی ہوتو پھر کیسے اعتراض ہوسکتا ہے، کیا صرف حدیث کی بناء پر کہ جس کی اصلیت خودنہیں سمجھتے یا کسی ایسے شخص کے کہنے پر جو شیطان عصر بن کرلوگوں کو بہکار ہا ہے۔ایسے مخص ہے اٹکار کیا جاسکتا ہے کہ جس نے کئی ایک کتابیں بھی مرتب کی ہوں' جیسے کہ بعض انبیا ، پر کتابیں نازل ہوئی تھیں۔اب ان کو اقراركرايا جائة وكسطريق عرايا جائى؟ بلى ولكل وجهة هو موليها فقد

هدينا ك السبيلين ثم امش على ما تختارلنفسك وهذا قول الحق. وما بعد الحق الا الضلال.

حيار سوعلائے عصر کی شہادت

پ کو بہت کے گذشتہ انبیاء کی تصدیق جب معمولی آ دمیوں نے کی تو ذی وجا بت اعتراض کرتے ہے گئو ذی وجا بت اعتراض کرتے ہے کہ اراذل الناس کے سواکس نے پیروی نہیں کی فقال الذین تحفروا من قومه ما نواک الا اتبعک الذین هم اراذلنا بادی

254 مفيدة خفاللثوة بين مورد 268 Click For More Books

الكافيني جلدا الموای (هود) ـ ہاں اگر اہل علم ایمان لاتے تو قابل توجہ بھی ہوتا مگراس وقت ظھور أظهر كی بعثت كوبہت ہے علماءعصر نے بھی تسلیم كرليا ہوا ہے تواب كیااعتراض ہوسكتا ہے؟ زیادہ اطبینان کے لئے چندفقہائے عصر کا نام پیش کرتا ہوں۔اول محم حسین جوکل اشراق شم طبور پوئے ہیں لولاہ ما استوی اللہ علی عرش حمایته وما استقر علی كورسى صمدانيته، دوم آقاسيد يحيى جو وحيد عصر تنج، سوم محد على زنجاني، جهارم ملاعلى بستاى ، پنجم ملاسعید بازفروشی ،ششم نعت الله مازندرانی ، مفتم ملایوسف اردبیلی ،شتم ملامهدی خوئی بنم آتاسید حسین تر ثیری، دہم ملامہدی کندی، یاز دہم اس کا بھائی باقر ، دواز دہم عبد الخالق يز دي، سيز د جم ملاعلي برقاني وغيره ، حارسوتك بين جنكه نام لوح محفوظ الهي مين درج ہیں ،ان سب نے ایمان کے جوش میں مال و جان بھی فدا کر دیا تھا اور مشرکوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہو چکے تھے،تو کیاان لوگوں کی شہادت منظور ہوسکتی ہے یاان لوگوں کی جوز خارف دنیا میں مشغول ہو کرمنکر ہورہے تھے تاہت العقول فی العقول فی افعالہم وتحيرت النفوس في اصطبارهم وبما حملت اجسادهم ركيا ايا انكاركي شرایت میں جائز: ہوسکتا؟ اور بنئے جناب حسین کی شہادے کوصدافت کی علامت قرار دیاجا تا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کوعلامت صدق نہ قرار دیا جائے حالا تک جناب امام کی شہادت صرف صبح ظہر تک جاری تھی اوران کی شہادت کا سلسلہ پورے اٹھارہ برس جاری رہااور وہ مصائب اٹھائے جوحضرت اما م کوپیش نہ آئے تھے۔ کیاان لوگوں نے وجاہت دنیاوی کے لئے اتنے مصائب برداشت کئے تھے؟ یا کیاز ماندان ہے بڑھ کرکوئی ایسی جماعت پیش کرسکتا ہے کہ جنہوں نے اس جانفشانی ہے کام کیا ہو؟ سوچوتو یہی نشان

صداقت كافي بوگالو كان الناس في اسرار الامر يتفكرون. وسيعلم الذين

كفروا اي منقلب ينقلبون (شعراء)فتمنوا الموت ان كنتم صدقين (بد)\_اس

الكاوية جلدا آیت میں نشان صدافت تمنائے موت قرار دیا گیا ہے جوان نفوس مقد سدمیں پایا جاتا ہے، اس سوٹی پرامتخان کرلینا جا ہے کہ آیاان لوگوں کی شہادت قولی بھی معتبر ہوسکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے چیچے دین بھی ضائع کردیا ہوا ہے اور اسلام میں ایک ذرہ بھی خرج نہیں کیا۔ یا ابن الانسان قد مضت عليك ايام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والاوهام. الى متى تكون راقدا على بساطك فارفع راسك عن النوم فان الشمس قد ارتفعت في وسط الزوال.لعل تشرق عليك بانوار الجلال والسلام ان میں ہے کوئی عالم ذی وجابت ندتھا کہ جس کے ہاتھ میں لوگول كى تكيل موتى \_شايدايك دوايسے بھى مول تو تعجب نہيں كيونكدوارد بيك وقليل من عبادی الشکور . (س) حالا مکدرب اعلی نے برایک نامور عالم اور فقید کے نام تبلیغی کمتوب بھی روانہ کردیئے تھے۔اب بیشبہ بھی رفع ہوگیا جواہل بیان کو دوسری قیامت میں پیدا ہوسکتا تھا۔ کیاوجہ ہے کہ ظہور بیان میں تو علائے نامور کی ایک جماعت بھی شامل ہوگئی تھی اوراس ظہور میں کوئی عالم نامور شامل نہیں ہوا۔ ایک اور دلیل پیے ہے کہ عالم شاب میں جناب نے اس استقامت ہے اپنے دعویٰ پر قیام کیا کہ ہرگزیمی ہے خوف نہیں کیا۔ تو کیا یہ جنون تھا؟ جیسے انبیاء قبل کے متعلق خیال کیا گیا تھا اور یاجٹ ریاست نے پیسب کام کر واڈالے تھے؟ واللہ نہ بیجنون تھا اور نہ ہی حب ریاست نے اس برآ مادہ کیا تھا کیونکہ اپنی

اوراس ظهور میں کوئی عالم نامور شامل نہیں ہوا۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ عالم شاب میں جناب نے اس استقامت سے اپنے دوئوئی پر قیام کیا کہ ہرگز گئی سے خوف نہیں گیا۔ تو کیا یہ جنون تھا؟ جیسے انبیاء قبل کے متعلق خیال کیا گیا تھا اور یاجب رہاست نے بیسب کام کر واڈ لے تھے؟ واللہ نہ یہ جنون تھا اور نہ ہی جب ریاست نے اس پر آبادہ کیا تھا کیونکہ اپنی تھا نیف میں کہ جن کو قیوم اساء کے نام مقلب کیا ہے ان میں اپنے قبل کی صاف شہادت پیش کی جے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یابقیة الله قد فدیت بمکلی لک شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یابقیة الله قد فدیت بمکلی لک ورضیت السب فی سبیلک وما تمنیت الا القتل فی محبتک ، و کفی بالله العلی معتصما قدیما اور تغیری تحریات میں لکھتے ہیں: کانی سمعت منادیا بالله العلی معتصما قدیما اور تغیری تحریات میں لکھتے ہیں: کانی سمعت منادیا یادی فی سبری افد احب الاشیاء لدیک فی سبیل الله کما فدی الحسین .

الكامينية جلدا

فلولاكنت ناظرا بذلك السر الواقع فوالذى نفسى بيده لو اجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا ان ياخذوا منى حرفا فكيف عبيد الذى ليس لهم شان بذلك وانهم مطرودون .....ليعلم الكل مقام صبرى ورضائى وفدائى فى سبيل الله.

وفدائي في سبيل الله\_ اب منگرین کو د کیھئے کہ کس فدران میں نسناس اور بندر ہیں جوحق کونہیں دیکھتے اورمطالعه قدسيه كوطرح طرح كى نبت وية بي كذلك نذكولك ما اكتسبت ايدى الذين كفرو اوعرضواعن لقاء الله في يوم القيمة وعذبهم الله في نارشركهم واعد لهم في الاخرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم. ذلك بانهم قالوا بان الله لم يكن قادرا على شي. وكانت يده عن الفضل مغلولة. يهي استقامت علامت صدافت بي چنانچ حضور الله نه فرمايا بيك شيبتني الايتين مجے دوآ يتول نے بوڑھا كر ديا يعنى ان دوآ يتول نے كه فاستقم كما امرت (سور)صدافت کی ایک اور دلیل بیجی ہے کہ غلبہ اور فقر رت خود بخو دپیدا ہوتا چلا گیا ہے آپ شیراز میں ویہ میں ظاہر ہوکرمصروف تبلیغ ہوئے تو حیار اطراف میں آپ کی تبلیغ اس سرعت ہے پھیل گئی کہ مخالفین ہر طرف سے ردو قدح پر آمادہ ہو گئے۔ ہزاروں صاف باطنوں نے آپ کو قبول کر لیا اور کئی ایک علوم لدنی کے کرشے ظاہر ہوئے اور سینکڑوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کردیں۔ادھرے رضا بالقصناء کا منظر تقااورادھرا ذیت وظلم کا نقاره نج رما تفااوران کی جان لینے کوموجب ثواب قرار دیا گیا تفااور کسی تاریخ عالم میں اس کثرت سے نہ کسی برظلم ہوااور نہ کسی نے اس صبر واستقلال سے اپنی جان دیتے میں رضا

وطعن کیا اور ردوسب کے مقابلہ پران شہوار ان میدان رضائے انقطاع کلی اور تسلیم کامل

بالقضاء كااظہار كيا ہے۔ ايك اور دليل صدافت بيجى ہے كداوگوں نے برطرف لے عن

**Click For More Books** 

#### لتنتيخ شريعت

جواب ظاہرے کہ تمام اطراف عالم میں پیمشہور تھا کہ ان کی شریعت قابل تنسیخ نہیں ۔اور بدرسوم ورواج قیامت تک جاری رہیں گے۔اگرید نفوس قد سیتنسخ شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے توممکن نہ تھا کہ کوئی بھی مخالفت کرتا۔ مگرمنظور خدا یہی تھا کہ تبدیل شریعت ہوورندمظہر حق کامبعوث کرنا ہے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ بیاوگ اگر تنہی روایات کا بھی مطالعہ کرتے تو ضروراں تھم کی بھی تھیل کرنے پر آ مادگی ظاہر کرتے۔ مگر کیا کریں اس قشم کی روایات کو ہاتھ خبیس لگاتے۔اس لئے جمیں ان کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول قرآن شريف يس بك يوم يدع الداع إلى شيء نكو. (تر)،ايك دن داعي الى الحق ایک نی شریعت کی دعوت دے گا۔ اور چونکہ بیندائے البی ان کے ہوائے نفسانی کے خلاف ہوگی۔اس لئے اس کی شہریء نکو سمجھیں گے اس مسلم کے آیات اور بھی ہیں جن ہے تنتيخ شریعت کا ظہار ہوتا ہے مگر بیاوگ امر بدلیج کے منتظرتو ہیں مگر ساتھ ہی ہے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی برعمل بیرا ہونے کا حکم دے گا۔ جیسے یبود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ سے تورات وانجيل يرعامل بوگا\_ دوم و دعائ ندبه عين ب كه ( اين المدحو لتجديد الفرائض والسنن واين المتخير لاعادة الملة والشريعة.) سوم زيارت تيوريس بك السلام على الحق الجديد. سئل ابوعبدالله عن سيرة المهدى كيف

258 من النبوة المساكنة على النبوة المساكنة المس

الكامينية جلدا

سيرته قال يصنع ماصنع رسول الله ﷺ ويهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهلية جِهَارم" كتاب العوالم" بين بي كه يظهر من بني هاشم صبى ذو كتاب واحكام جديد واكثر اعدائه العلماء. پنجم اى بين ب ك قال صادق بن محمد ولقد يظهر صبى من بني هاشم ويامرالناس ببيعته وهو ذو كتاب جديد. يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شینا فاسوعوا الیه مگر برعس اس کے لوگ ای صبی کی طرف تکواریں لے کر دوڑے اور علمائے اسلام نے کینہ وغضب کی برچھیاں چلائیں وہ اگر جو ہرحق کو بیان فرماتے ہیں تو فورا تکفیری فتو کی شائع ہوجا تا ہے کہ بیقول ائمہ دین کے خلاف ہے۔ مشتم ''اربعین'' بیں ہے کہ یظہر من بنی هاشم صبی ذو احکام جدید فیدعو الناس فلم يحييه احد واكثر اعدائه العلماء. فاذاحكم بشتى لم يطيعوه فيقولون هذا خلاف ماعندنا من ائمة الدين اور خانفين كوبي يتنبيل كه جناب امام كويعفل مايشاء ويحكم ما يويد كامرتبه عاصل ب مقتم ـ "بحار الانوار"، "عوالم" اور "ينوع" مين امام صادق سروايت بكه العلم سبعة وعشرون حوفا وجميع ماجاء ت به الرسل حرفان ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشوين حوفا اس روايت عثابت بوتا بكرجناب كامرتبه تمام انبیاء، اولیاء اور اصفیاہے بلندتر ہے، کیونکہ وہ از آ دم تاخاتم صرف دوحرف ہی ظاہر کر سکے ۔ مگرامام الزمان بچیس حرف قائم کر کے پورے ستائیس حرف بنائے گااور تعلیم الٰہی کی تحمیل ہوگی۔ کیونکہ اس کی تعلیم ہے حروف میں مضمر ہے۔ تعجب ہے کہ انبیاء سابقین تو ۲۵ حرف نہیں بتا سکے مگر علمائے عصر ( حج رعاع ) جناب کی مخالفت میں اتر کرتمام علوم کے مدعی

> 259 عقيدة خياللبوا مين Click For More Books

جے بیٹھے ہیں اور اینے آپ کو انبیاء سابقین سے بھی زیادہ عالم تصور کرتے ہیں ۔**ام** 

الكاوينيز جلده

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً. (نرةان) بعثم " كافي "بين بي كه جاء في لوح فاطمة في وصف القائم عليه بهاء عيسي وكمال موسي وصبر ايوب فيذل اولياء هُ في زمانه وتتهادي رؤسهم كما تتهادي رؤس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين. تصبغ الارض بدمائهم. ويفشق الويل والزته في نسائهم اولئك اوليائي حقد الرشريعت جديده درميان من نه وتي تو اليے علامات كيوں ظاہر ہوتے ۔ منم ' روضة كافي "ميں بروايت معاويد بن وہبعن الى عبرالله ندُور ہے کہ قال اتعرف الزوراء قلت جعلت فداء ک یقولون انھا بغداد قال لا. ثم قال دخلت الري قلت نعم. قال دخلت سوق الدواب قلت نعم. قال رأيت جبل الاسود عن يمين الطريق. تلك الزوراء. يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافة قلت من يقتلم قال يقتلهم او لاد العجم. اوگ و كيم يح بين كدان احجاب كوشېر" رك" بين بدرين عذاب کے ساتھ قبل کیا جا چکا ہے مگران خراطین الارض کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور صرف چندروایات لے کرمنکر ہو گئے ہیں مگرسب شرارت علمائے عصر کی ہے کہ جن کے متعلق امام صادق کا قول بك فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود \_اب مين علائے عصر کی خدمت ميں گذارش كرتا ہول كه اس مظبرعلوم كا مقابلہ چھوڑ دیں اور اپنے علوم وفنون کوبالائے طاق رکھ کرمظہر علوم نا متنابی کی طرف رجوع کریں ۔گرایک رجل اعور جورکیس القوم ہے۔اورجس کے اشارے پرسب جلتے ہیں اس

260 (١٢سه- الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ

نے مخالفت برخوب کمر بستہ ہوکرا ظہارعداوت کررکھا ہے جس کی وجہ سے اہل حق جلا وطن

ہو گئے ہیں اور کچھ مارے بھی گئے ہیں امید ہے کہ اہل بیان ہماری اس تقریر ہے مستفید

ہوں گے اگر چہ حسد وبغض کی ہوا دور تک چلی گئی ہے۔جس کی نظیر ابتدائے آفرینش عالم ہے (اگر جداس کی کوئی ابتدا نہیں ) آج تک نہیں ملتی۔اور اس عبد کے مخالفت میں طرح طرح کی اذبیت کے وسائل سوچ رہے ہیں حالا مکہ میں کسی سے مخالفت نہیں کرتا۔ ہرایک کا مصاحب رہا ہوں کسی پرفخز نہیں کیا۔اورعلائے وفضلاء کے سامنے بھی سرتشلیم خم رکھا ہے۔ میں جب بیہاں آیا تو پہلے ہے ہی مجھ کومعلوم ہو چکا تھا کہ ٹی ٹی شرارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔

تومیں نے ججرت کی ٹھان لی اور پورے دوسال ججرت میں گذارے۔حالت سے تھی کہ آنکھوں سے چشمہ جاری تھا اور دل نے م والم کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مگراس تنہائی میں پھر بھی مجھے سرور کامل حاصل تھا اور پہ خیال بھی نہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور موجب اختلاف ثابت ہوں گا۔ مگر مصدر حکم ہے مکم جاری ہوا کہ واپس جاؤ مجبور اُ واپس آیا تووہ حالات د کیھے کہ جن کے بیان ہے قلم قاصر ہے اب واپس آئے ہوئے بھی دوسال ہور ہے ہیں کہ لوگ میری جان کے دریے ہیں اور میں بکمال تعلیم اپنی جان ہاتھ میرر کھ کر حاضر ہوں کہ میری جان خدا کی راہ میں چلی جائے۔واللہ اگریہ مقصد نہ ہوتا تو میں مدت ہے اس شہرکو فير بادكبدكر علا جاتا ـ اختم القول بلاحول ولاقوة الابالله وانا لله وانا اليه راجعون. وبهم مُفطَّل كي روايت من بك سنل عن الصادق فكيف يامولاي في ظهور فقال في سنة الستين يظهر امره وبعلوذكره ـ اس بين زبانظهورظا بركيا كيا - يازوجم في البحار ان في قائمنا اربع علامات من اربعة نبي: العلامة من موسى الخوف والانتظار واما العلامة من عيسٰى ما قالوا في حقه

> 275 حقيدة حَمَّا النَّبُولُ المِدارُ Click For More Books

والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد ﷺ يظهر باثار مثل

القرآن - مجھے امیز نہیں کر خالف اب بھی ہماری گذارش پر کان دھریں گے۔ الامن شاء ربک ان الله مسمع من یشاء و ما انا بمسمع من فی القبور . واضح رہے کہ

ابتلآءوامتخان

کلام انتید دوطرح برے ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہرایک مجھ سکتا ہے جیسا کہ روایات مذکورہ میں بیان ہوچکا ہے۔ووم وجہ باطن کہ جس میں اصل مقصد پوشیدہ رکھاجاتا ا تا كدايمان كالمتحان لياجائ اوركر ع كلوث كى بيجان موسكے عن الصادق والله ليمحصن والله لايغربلن لكل علم سبعون وجها وليس بين الناس الاواحد واذا قام القائم يبتّ باقي الوجوه بين الناس. نحن نتكلم بكلمة ونريد منها احدى وسبعين وجها. ولنا لكل منها المخرجــابِ جن روايات كونخالفين پيش كرتے ہيں ان كاحل مظہر حق كے سواكسي اور سے نہ يو چھنا جا ہے كيونكدروايات مذكورہ بالا کی یہی ہدایت ہے لیکن پیلوگ ارش نسیان میں ساگن ہور ہے ہیں اور اہل بھی وطغیاں کے تابعدار بير ـ لكن الله يفعل بهم كما هم يعلمون وينساهم كما نسوا لقائه في ايامه وكذلك قضى على الذين كفروا. ويقضى على الذين كانوا باياته يحجدون. واختم القول بقوله تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. (رفرن)، ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا. (٤)، وكذلك نزل من قبل لوانتم تعقلون. المنزول من الباء والهاء

262 عفيدة خفالِتَوَةُ السَّالِيَّةُ 276 Click For More Books

والسلام على من سمع نغمة الورقاء في سدرة المنتهى. فسبحان ربنا

الاعلى (١٨ ١ ٣ ١ م ٠٠٠ ١ ع قل هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكمة

ولاح البرعان انه يدعوكم بما ينفعكم ويامركم بما لقربكم الى الله مالك

الكامينية جلداة

الإديان).

(0422.

نوٹ: خطوط وحدانید کی عبارت کتاب منتظاب کے پہلے صفحہ پر درج ہے۔ م

۸.....بہائی مذہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات منگ کے مصرف میں تاہم کے مصرف اللہ کے مصرف اللہ کے مصرفات کے مصرفات کے مصرفات کے مصرفات کے مصرفات کے مصرفات کے

ا..... بہائی مذہب کو ماننے والے قرآن مجید کومنسوخ سمجھ کراس کی بجائے'' کتاب اقد س'' پر بہتھ ہے ۔ بہتھ ہے ۔ بہتھ ہے ۔ بہتھ

کوجو جناب بہاء پرنازل سمجی جاتی ہے وتی آسانی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر بہائیوں کواپنے ند ہب کے روے اور قرآن مجید کے روے بھی ہے ایمان اور کافریقین کرتے ہیں۔

ے اس مذہب کی روک تھا م کے لئے کوشش کی اورتح ریات تنقیدانہ کے ذریعہان کی تر دید

کی خواہ وہ اہل ثروت تھے یا اہل علم ان کوائی نفرت ہے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کم نظر آتا ہے۔

۔۔۔۔۔عہد بہائی سے پہلے عہد بابیت میں اس فدیب کے پیر وشمشیر بدست ہوکر اپنی حفاظت خود اختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اقتلوهم حیث وجد تموهم.

۳ .....گوان کی اخلاقی تحریر کا پہلافقر ہ تو یہ ہے کہ تمام ندا ہب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں اور تمام اوگ ایک ہی درخت کے بیتے ہیں مگر عملی طور پر مسلمانوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ خطا کار

اور قابل احتر از جانتے ہیں۔اوران کومظہر شیطان اور تھے رعاع کا خطاب دیتے ہیں۔ ۵....عبد بہائیت میں اس مذہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابلہ اختیار کیا اور اب

ہے۔ ہے۔ تک بھی ان کا یہی دستورالعمل ہے کہ گوش شنوا بہت ہیں گرچٹم بینا نہیں ملتی۔ ۲۔۔۔۔۔ جواصول پہلے لکھے جانچکے ہیں۔ان کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابیت اور بہائیت گ

عقيدة خاللتوا المسادة

ہدایات تندن پورپ اور بالشوزم برہنی ہیں اوران کی اپنی عبادات کی طرز ادا سیگی بھی یہود ونصالای ہے ملتی جلتی ہے۔

ے .... تفترین کا تناز ورہے کہ بانیان ندہب نے اپنی ادنیٰ کامیابی اور نکتہ آ فرینی کوبھی علم الٰہی اورمظہر الہی کا بیچے ظاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس دنیا میں ان کی نظير يا ئى نہيں گئی۔

٨....عربي داني ميں اگر جدا ہے آپ کوسجان وقت سجھتے ہيں مگر عربي مبين كے اصول پر ان کی عربیت بالکل طفل نوآ موزگی تک بندی معلوم ہوتی ہے۔

ناظرین ابل دانش خوداندازه لگاسکتے ہیں کہ جوعر بی عبارات اس موقع برنقل کی گئی ہیں وہ کس قدر عربی مبین ہے دور ہیں۔ ہاں روز ہمرہ کے محاورات اور گفتگو میں گورے شاہی اور بابوانگلش کی طرح ان کو بھی پدطولے کا دعویٰ ہےاورا پنی غلط نولیک کو بھی تجدید الليان كالمعجز وتجحصته بين-

9 ....ان کے بانیان مذہب گو بظا ہر کسی سکول یا محتب میں با قاعد ہعلیم یافتہ نہ تھے مگر چونک عربی وفارس کے باہمی گہرے تعلقات کی وجہ ہے اعلی طبقہ کے لوگ عام طور پر اتنی عربی ضرور حاصل کر سکتے ہیں جوملا آں ست کہ بندنہ شود کا سہارہ پیدا کر سکے ۔ تو علم لدنی کے دعوے کرنے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہوگئے کیونکہ بیاصول نا قابل تر دید ہے کہ درالخلافہ کے باشندے عام رعایا ہے علم وضل میں اگرچہ با قاعد اتحلیم نہ بھی یا تیں کسی

قدر بڑھے ہوتے ہیں۔ ہاکھنوص طبقہ وزارت اور نظم ونسق کے مالک تو روز مرہ کے چٹم دید واقعات ہے تجربہ حاصل کرتے ہوئے اور مختلف مما لک کی زبانوں ہے آشنائی کی وجہ ہے باتی سکنائے دارالخلافہ ہےاور بھی فوقیت رکھتے ہیں۔اس لئے اگران کا ہرایک فرویشرعلم

> **Click For More Books**

لدنی کامدی بن کرا گازنمائی کرنے گلیؤیے جانہ ہوگا۔

اسس بہائی تعلیم میں لفاظی بہت ہے گراصل مطلب صرف اتفاظات ہے کہ (جیک اوف آل ماسٹر اوف بن ) و و تمام غدا جب کوشیح مانتے ہیں اور عمل درآ مد کسی پڑئیں 'تو گویا ہرا یک مذہب سے شائسة طور پر بیزاری کا طریق سکھانے میں بیدند جب عام دہریت ہے بھی بڑھ کر ثابت

ے شائستہ طور پر بیزاری کا طریق سکھانے میں بیدند ب عام دہریت ہے بھی ہڑھ کر ثابت ہوا ہے۔ اا ۔۔۔۔قرآن وحدیث کوعموماً اس تعلیم میں ایک چیستاں اور معما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہزار سال کے بعد صرف طہران اور شیراز میں چند مدعیان ربوبیت کی تعلیم

میں کھلا ہے اور بیکتنا بڑا خدا پر افتر اباندھا گیا ہے کہ اس نے ہزارسال تک مسلمانوں کو بیہ بصیرت ہی نہیں بخشی کہ وہ قرآن وجدیث کواس طرح سمجھیں جس طرح کہ شیرازی اور طہرانی بہائی سمجھتے ہیں تو وہ رحمان ورحیم کیسے رہا؟

۱۱ ..... عبد رسالت سے لے کرآج تک جوشا ہراہ اسلام نظر آتا ہے اس میں اس فدہب کا نکتہ آفرینی اور دماغ سوزی کا ایک شمہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے اسلامی اصطلاح میں اس فتم کی تاویلات کو تحریف کہا جاتا ہے۔ یایوں کہوگہ فرہبی الفاظ کو محاورات عرب اسلوب اسلام اور تعارف فد جب ہے نکال کراپئی طرف سے ایک نیاجامہ پہنا یا گیا ہے اور معانی جدید کے مقابلہ میں از سرنوان کو وضع کر کے ان کی اصلی کا یا بیٹ کردی ہے مثلا:

(۱) قیامہ نکی نبی کا قائم ہونا یا مظہر اللی کا عہد تبلیغ (۲) نفیج صود: نبی جدید کا اعلان

نبوت (٣) خلق جدید: نبوت قبل \_ وستبردار بوکرانبوت جدیدا کو باننا(٣) صواط مستقیم: شریعت جدیده (۵) اشواق ارض: نبوت جدید کی روشن (٢) یوم الحساب نبوت جدید ماننایا نه ماننا(۵) جنة: نبوت جدید کوتشکیم کرنا اور عبادات سابقد \_ باتھ دھوییشنا (۸) نار: نبوت جدیده \_ انکار کرنا اور عبادات میں پابندی کرنا (۹) کسوف وخسوف: شریعت سابقه کی عبادات میں تا شیر نه رمنا (۱۰) تکویو الشمس:شریعت

265 عقيدة خيالليوا 179 Click For More Books

محربيكا منسوخ ، ونا (١١) انكدار (نجم): على الله اسلام كا بكر جانا (١٢) لقاء الله: مدى نبوت جدید کوشلیم کرنا (۱۳) اد ض و سماء: قلوب اور ان کی ترقی (۱۴) سحاب:

ظلمت شریعت سابقه (۱۵) صوم: مظهراللی کی تنم بر داری (۱۲) صلوة: مظهر کی طرف توجه كرنا (١٤) حج: مظهر كا قصد زيارت (١٨) طواف: مظهر كي خدمت بين حاضر باشي (١٩)

حشر: تابعداروں کا مظہر کے پاس جمع ہوتا (۲۰) نشیر : شریعت جدیدہ مان کرنی زندگی حاصل کرنا (۲۱) مظاہر ،وہ انسان جوغیرت کے سات پروے اتار کر ذات باری ہے متحد

ہوگیا ہو(۲۲)نبی: جوفر شتے کے ذریعہ خدا ہے تعلیم یائے (۲۳) رجعت: کس کا دوبارہ پيرا بونا (٢٣) بروز: رجعت انساني (٢٥)الرب الاعلى : جناب بهاء الله (٢٦)

باب: باب العلوم ياباب الوصول الى الله ١٣..... باب وبهاء كى ما درى زبان فارى تقى جهال اسلام سے يہلے كا وطنى ند بهب زروشتى تھا اس لئے فاری لکھنے میں اور زردشتی اصول کی نشر واشاعت میں اپنی نظیرآ ہے ہی تھے۔مگر چونکه عربی زبان ہےان کے آباواجداد آشناہو کیکے تھےاوراسلام کی با قاعدہ تعلیم بھی صرف ذاتی قابلیت ہے حاصل کی تھی۔اس واسطےان کی عربی پھیجھسی اور ندہجی استدلالات ازقتم

لاتقربوا الصلوة تخاوريبي وجرتفي كهاس مذبب كوصرف ان لوگول نے قبول كيا تفاكه جن کی عربی مبین کمزورتھی۔اور مذہبی استدلال میں جدت پیند تھے کورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس فدر بھی قرآن وحدیث ہے استدلال پیش کئے ہیں ان کا ماحول ہی مخالف ہے اور ماقبل ومابعدان کی تر دید کرر ہاہے۔

۱۳ ....اس مذہب میں ایک صاف کمزوری بیجھی ہے کہ احادیث نبوبیاور روایات ائمہ معصومین کی رو ہے امام آخر الزمان جس کو قائمہ ہامر اللہ بھی کہا جاتا ہے بخص واحد ثابت

> 280 عِنْ النَّبُولُ المِنْ النَّالُولُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ **Click For More Books**

ہوتا ہے' مگرتاری بابیت کی قوت استدلالیہ نے صرف آٹھ سال کے اندر گیار و مخص ایسے

الكامينية جددة پیش کئے ہیں جوامام آخرالزمان بن کر باب ہونے کے بھی مدعی ہوئے ہیں۔جس سے سے ٹابت ہوتا ہے کہ قائم ہامراللہ ان کے نزدیک مفہوم کلی ہے جس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں اورامید دلائی جاتی ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعدر جعت اور بروز کے ذریعہ امام آخر

الزمان مختلف مواقع اورمتعدد شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں پھر ہزارسال کے بعدای طرح یا کسی اورطرح ظاہر ہوں گے اس تحدید مدت کی کوئی وجیسوائے اس کے نہیں بتائی گئی کہ ہم نے فر مادیا ہے، چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ السب بہائی تعلیم نے اور بھی کمال کر د کھلایا ہے کدا ہے لئے ایک ایسانام تجویز کیا ہے کہ

اولیاءواصفیاء بلکها نبیاءورسل کوجھی اس میں شامل کرلیاہے مگراخیر میں آ کرسب پر برزی اور فوقیت کا دعویٰ کرکے درجہ اعتبار ہے ایبا گرادیا ہے کہ اب ان بزرگوں کی تعلیم برعمل پیرا ہونا دخول فی النار کے مساوی سمجھ لیا گیاہے۔ ١٧.....اگرم زائی تعلیم نے بیا مجوبہ پیش کیا ہے کہ سے اور مہدی دونوں کوایک ہتی تتلیم کرلیا

ہے توبانی اور بہائی تعلیم نے کچھ کی نہیں رکھی۔القائم بام اللہ کی صدافت کے نشانات گیارہ مشہورابواب اور باقی غیرمشہور بابوں پرتقسیم کردیئے ہیں اور جو ہاتی بچے تھے وہ ظہور اعظم نے تو زموڑ کراینے او پرمنطبق کر لئے ہیں اور آئندہ کیلئے مدعیان امامت کیلئے راستہ صاف کردیا ہے کہ تحریف وتبدیل کے ذریعہ ہے ایک دونشانات اپنے اوپر منطبق کر کے باقی نشانات کے متعلق کہدویں کدان کے معانی کچھاور ہیں اس لئے ہماری طرف رجوع کرکے

ر فع شکوک کرلینا ضروری ہے۔ ا کا ....جس تعلیم کی دعوت بہائی مذہب دے رہاہے پورپ کے مصلحین قوم مدت ہے اس کی پھیل کے لئے سرتو ڑکوشش کررہے ہیں اور آئے دن اصلاح معاملات پر بحث ہوتی رہتی

281 عقيدة حَالِلْبُوعُ اجلالًا عِلَيْ 287

ہے۔ پس اگریمی اصلاحات ملحوظ خاطر تھیں تو ان کے لئے نہ مظہرالہی بننے کی ضرورت تھی

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوينيز جلده اورنه باب الوصول الى الله كا دعوى ضروري تفابه بلكه صرف يبي كافي تفا كدانسان اسلامي تندن چیور کرندن پورپ کا پیرو بن جائے اورا گریبی تدن اصلاح البی ہے تو مظہرالبی بننے کاسہرہ مصلحین بورپ کے سر ہونا جاہتے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروشی اور وحشیانہ سلوک سے روک دیا غربااورمفلس افرادقوم کے حقوق قائم کئے اور جہالت کی راہ بند کر کے سائنس اور تحکمت کے دریا بہا ، دیئے اور غیراقوام کیلئے ہاہمی ہدر دی اور تی کے اسباب پیدا کر دیئے بالخصوص جبکہ ان میں کچھا لیمی ہتیاں بھی گذر چکی ہیں کہ جنہوں نے بت پرتی ہے روک کر خدا کی بادشاہت قائم کرئے پر اپنی جان ومال تک خرج کرڈالا یا جنہوں نے اپنی پیشینگوئیوں اور نیبی آوازس کرتوم گوایک ایسے سراط متفقیم پرلا کر کھڑا کر دیا کہ جس سے ان كى سلطنت كى بنياد ير كى اور دنيا مين تمام اقوام كے قلب ميں جگه لے كر باعث رشك بن گئے ہرایک عقلمند تعجب کرسکتا ہے کہ ایسی قوم کے سر کر دوں نے باوجوداس قدراصلا حات اور ایجادات کے اور باوجوداحصائے سے حدود عالم کے اور باوجودر فاہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور ہام تر قی پر پہنچنے کے جمجی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی پی ظاہر کیا ہے کہ وہ مظہرالٰہی بن کر بروز کمالات خداوندی کے دعو بدار ہیں۔

۱۸ ..... اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لئے قرآن مجید پیش کیا جاتا ہے کہ ہرایک قوم میں منذر ہوگذر سے ہیں اور آریہ یا ہندؤوں کی خوشنودی کے لئے رامچند رہ کرشن وغیرہ کو نبی منوایا جاتا ہے گریکسی بے انصافی ہے کہ یورپ کا کوئی نبی نام لے کر پیش نہیں کیا جاتا ۔ کیا تھکسپیئر علم لدنی کی روے مظہر الہی نہیں بن سکتا ؟ کیا جینی جس نے کہ فرانس کے تحت و تاج کوغیبی آوازوں سے ہر سر افتدار کیا تھا آج کے نبیوں سے کم ہے جو اپنی پیشینگو کیوں کی نشر واشاعت میں قوم کے ہزاروں روپے ہر باد کر رہے ہیں ۔ یا وہ جماعت کوئی ان سے کم

268 منتا خفراللوق موري 282 Click For More Books

حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے یورپ کے اصلاحی قوانین مرتب کر کے تعزیرات ہند کو بھی یا یہ

الكافينية جلدة

پھیل تک پہنچاد یا تھا؟اس لئے جوشخص الہام فروشوں کو نبی ماننے پرآ مادگی ظاہر کرتا ہےاس کافرض ہے کہ جنممتاز ہستیوں کوہم نے پیش کیا ہاں کوبھی اینے پیش نظرر کھے تا کہ کسی منجح نتیجہ پر پہنچ کئے۔

. 19..... دنیا میں جس قدر مسلمہ فریقین نبی پیدا ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک صراط متنقیم پرلوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اوراسلام کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء کا تسلیم شدہ اور متفقد دستور العمل ہوں مگر جیرت ہے کہ خود اسلام کے اندر ہی آج اس قدر نبوت فروش پیدا ہورہے ہیں کہ ہرایک کی تعلیم جدا ہے اصول جدا ہیں طرز تعلیم جدا ہے اور طرز معاشرت میں توالیے نا گفتہ بہ ہیں کہ بہائی مرزائی کو کافر مانتا ہے، مرزائی بابی اور بہائی دونوں کو کافر مانتے ہیں۔صوبہ بہار کے مہدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں'' فرمان'' کامصنف یجیٰ مدعی الوہیت اپنی ہی ہانکتا ہےاورخصوصامرزائی تعلیم پر علنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہوگئے ہیں کہ ہرایک الہام کامدی ہے مگر تماشا یہ ہے کہ یہ برساتی نبی آپس میں بھی ایک ایک کو کاٹ کر کھارے ہیں اور ہرایک نے دوسرے کے خلاف پیشینگوئیوں کے کئی ایک اشتہار بھی دے رکھے

ہیں۔ تو اندریں حالات جو شخص اسلام چھوڑ کران میں ہے گئی ایک مذہب کو اختیار کرنا عاہے تو اس کا فرض اولین ہوگا کہ وہ پہلے اس سوال کا جواب سوج رکھے کہ موجود ہ زمانہ کی اشتہاری نبوت میں جب اپنے اندر تقیدیق اور اتحاد کا مادہ نہیں رکھتی اور کسی صورت ہے بھی اصلاح وتدن بورپ برفو قیت نہیں رکھتی تو پھر کیوں اس تکفیری طوفان میں کودا جائے اور کس کئے اسلامی اتحاد کوچھوڑ کرتفرقہ اندازی اور پارٹی بازی میں تضیع اوقات کی جائے۔ ۱۰ مانا کہ ہرایک ندہب میں کی ایک ہستی کا انتظار ہاتی ہے جواصلاح عالم و تھیل تک

پہنچائے گی مگریہ کہاں ہے ثابت ہوا کہ وہ تمام ادیان عالم کیلئے ایک مخصوص ہستی ہوگی جو

عقيدة خَالِلْبُولُ اجلد ١٢١٢ **Click For More Books** 

الكاوية جلدة قادیان یا شیراز میں رونما ہو چکی ہے۔ ہاں بیرظاہر ہے کہ جوشخص تمام علوم وفنون کا مدعی ہوتا ہوہ ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یا اس میں ویا نتداری کے اصول بہت کم یائے

جانے ہیں ورنہ یہ جائز ہوگا کہ ایک ہی شخص شاہ انگلتان بن کریہ بھی کہہ دے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی ہوں مگر سخت افسوں ہے کہ ایک نہیں دونہیں جس قدر بھی ہندوستان اور امران میں مدعی ہے سب معجون فلاسفہ کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اورسب نے بی مہدی، سے ، کرشن رشی وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اب غیر جانبدارمسلمان ترجیح دے کرسچا مانے تو کس کواور جھوٹا مانے تو کس کو؟ سب کے اصول دعویٰ ایک، ایک دوسرے

كى تغليط وتكفيرايك، اوراين كاميالي كى اشتهار بازى ايك، اس لئ اگر لانفوق بين احد منهم كافيعله دياجائة توسب سنجات بوعلى ب\_

٢١.....خدا كے فضل وكرم ہے اس وقت تمام مدعيان نبوت بھى اس امر پرمتفق ہيں كەقر آنى تعلیم نجات یانے کیلئے کافی ہےاور جس طریق پرنبی اسلام علیہ الصلو ۃ والسلام جادہ پہاتھے وہ خدا تک پہنچا تا ہے گوان لوگوں نے ریہ چمہ خرور دیا ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیم اصلی صورت میں دکھائی نہیں دیتی مااس وقت اپنی لاعلمی کی وجہ ہے اسلام کا پیرو ہام ترقی پرنہیں پہنچ سکتا۔ گر جب ہمارے ماس قر آن شریف اپنی اصلی صورت میں موجود ہے اور اس کی اصلی تشریحات اورعملد رآمد کی تصویرین ہمارے سامنے ہیں۔خودعہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کا تمام علمی اور مملی مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھرا ہے چھوڑ کریہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہاصلی اسلام نہیں ملتا' تشریعی تجدید کی ضرورت در پیش ہے۔اس لئے ان نبوت فروشوں کی روک تھام کیلئے علاءاسلام کا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے اصلی اسلام پیش کریں۔

284 عقيدة حَمْ النَّبُولُ إِجْدَالَ مِنْ 284

اورعوام الناس کابھی فرض ہے کہ وہ خود بھی علائے اسلام کی طرف متوجہ ہوکر اصل اسلام کی

**Click For More Books** 

تعلیم حاصل کریں تا کہ جوفر وشوں کی گندم نمائی ہے اپنی جان بچاشکیں۔

۲۲ .....خدا کی قدرت ہے کہ قادیانی اورامرانی نبوت کے دعو بداریاان کے ماتحت تابعدار نبی جمل قدر بھی ہیں گوکسی قدرار دو، فارسی میں طبع آ زمائی کی کچھ قوت رکھتے ہیں مگر اسلامی زبان اورقر آنی عربی میں کہ جس براسلام کوآج ایک براناز ہے بیسب طفل مکتب ہی ثابت ہوئے ہیں۔ شاہد قدرت نے ان کواس میں فوقیت حاصل کرنے سے صرف اس لئے روک

دیا ہوا ہے کہ کبیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اس کے اعجازی دعویٰ کو نہ تو ڑسکیں۔ ایرانیوں نے اپنی کمزوری چھیانے کیلئے اعجاز قرآنی کا دارو مدارعر بی مبین کی لفظی حیثیت قر ارنبیں دی اور قادیانیوں نے اپنی کمزوری کوالہام جدید کہ بردہ میں چھیادیا ہے۔لیکن حقیقت شناس طبا کع اس حکمت عملی کوتا زگئی ہیں اور کہہ چکی ہیں ع

نہاں کے ماند آں رازے کز و سازند محفلہا

٢٣....قرآن مجيد كي عربيت يرعبدرسالت كے تمام فصحاء وبلغاء كا اتفاق تفاكه ما هذا قول البشير اوركسي اشدر ين عرب نے بھي اس پرنكتہ چيني كرنے كاموقع نہيں يايااور جو يجھ آج قرآنی عربیت پراعتراضات نظرآتے ہیں بیان لوگوں کے ہیں کہ جن کوخودعربیت ے دور کا واسط بھی نہیں اور مسٹر گلیڈ سٹون وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس خیال ہے لکھا ہے کہ انگریزی بندش الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قر آن شریف میں ایسی و لیسی عبارتیں ہونی جا کیں جن کا خلاصہ بیرنکلتا ہے کہ متشرقین پورپ کی طبع نارسا کے موافق قرآنی بندش نہیں ہے۔اس لئے ان کے زر دیک قر آن کا اعجازی دعوی غلط ہے مگراس دعویٰ کی تصدیق تو تب ہوتی کہ عربی مبین میں بیاوگ بھی کوئی ایسی کتاب ہی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم

مقامات حرمری کے توازن مربی یوری ....انرتی اس لئے ایسے جہالت آمیز اعتراضات قابل توجه نبیں ہوتے' بیتو ہواا عباز قرآنی۔اب اعباز ایرانی اور قادیانی پرنظر دوڑ انکیل کہاں تک اس میں صداقت ہے۔ ادھرالہا ی عبارتیں شائع ہو کیں۔ادھر ہمعصرعلائے عربیت

> 285 عقيدة خاللتوا المدال **Click For More Books**

الگاف يَنْ جددو کا دو سرى طرف الجازى دعوى ہے قد دوسرى طرف مخالفين نے الجازے خے ادھير كرركھ ديكے كين ملاآل ست كه بندنہ شود انہوں نے اپنا پلہ يوں چھڑا يا كہ لوگ فرآن پرجھى تو لفظى نكتہ چينى كرتے رہے ہيں تو اس سے اس كى صدافت اور الجاز بيس كياكوئى فرق آگيا ہے بھى يوں كہد ديا كہ خدا وند تعالى قواعد انسانى كے پابند نہيں رہے اور كى وقت فرق آگيا ہے بھى يوں كہد ديا كہ خدا وند تعالى قواعد انسانى كے پابند نہيں رہے اور كى وقت يوں تعلى دھائى كہ ہم الفاظ كواصولى زنجيروں سے رہا كرائے آئے ہيں۔ اہل دائش د كھي سے ہيں كہ كہاں تك بيد بہانہ سازى كارگر ہوسكتى ہے اور يہ كس قدر ظلم ہے كہ ان كے تابعد اروں نے ان كون سلطان القلم'' اور الجازر تم بناركھا ہے گرخداكى شان به لقب ديے تابعد اروں نے ان كون سلطان القلم'' اور الجازر تم بناركھا ہے گرخداكى شان به لقب ديے

والے بھی عربیت میں اس طرح کزور ہیں کہ جیسے ان کے نبی کمزور تھے اب'' من تراحاجی بگوئم تو مراحاجی بگو' کا معاملہ نہ ہوتو اور کیا ہو؟

272 عندة خفالتق المساوية 286 Click For More Books

قرآنی آیات کی طرح ایرانی نبی کے تتبع میں ردیف وارلکھنا شروع کر دیا۔ مگرآخر قافیہ تنگ

الكامينية جلدا ہوااور قلم تو ڑ کر بیٹھ گئے اوران کی خمیر ملامت کرتی تھی کہاس میدان میں قدم نہ رکھیئے گا مگر ان كواليك نتى بات سوجهي كدايني عبارات ميس صرف ان لوگو ل كومخاطب كيا تفاجوع بي علم ادب سے نا آشنا تھے اور مرید بھی ایسے ہی اہل علم مشہور ہوئے کہ جو آج تک عربی مبین سے نا آشا تنظ اوراب بھی وہی اوگ اینے نبی کوا عجازی مرتبددے رہے ہیں کہ جن کوخو دعر بی لکھنا نہیں آتا۔ اگر کھتے بھی ہیں تو غلط سلط لکھ کر کا غذ کا منہ کا لا کر دیتے ہیں۔غرض کہ جب تصدیق کنندگان اور آویزش کنندگان عربیت ہے نا آشنا تصاتو نبی قادیان کو''اندھوں میں کانا سر دار'' بننے کی کیوں نہ سوچھتی اس نظریہ کو جانے دیجئے۔خود''براہین احمدیہ'' کی جلد جہارم اٹھا کر دیکھئے۔قرآن شریف کی حمایت میں عیسائیوں کوچیلنج دیتے ہیں کہ''اگرتم کو قر آنی عربیت پراعتراض ہے تواتم آگؤ ہم ایک فردعر بی پیش کرتے ہیں اس سے ایک گھنٹہ تک گفتگوکرو۔ تب ہم مجھیں گے کہ معتریض میسائی بھی عربی جانتے ہیں'' اس موقع پر گویہ ظا ہر کرنامقصود تھا کہ قرآن مجید کی عربیت پر اعتراض کرنے والے خود عربی نہیں جانتے اس لئے ان کے اعتر اضات ہے مجھی کی وجہ سے بیدا ہوئے ہیں اور ماان کا دارومدار اسلام سے عنا داور دشنی پر ہے لیکن ایک بیا ہم مسئلہ بھی اس شمن میں حل ہوجا تا ہے کہ مرز اصاحب خود بھی عربی میں قادرالکلام نہ تھے۔حالا تکہان کوالہام بھی ہوتا تھااور قر آنی معارف بیان کرنے کا بھی بڑا دعویٰ تھا' ورنہ پدرم سلطان بودکو پیش نظرر کے کرعیسائیوں کے مقابلہ پر کسی عربی آ دی کےخواہاں نہ ہوتے۔

73 .....اسلام کی عربی زبان عبادات ومعاملات اور ضروری گفتگو یا تعارف میں عربی تھی۔ جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ عبادت کر سکتے تھے۔ اور باہمی تعارف آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقداخوت پیدا کر لیتے تھے۔ گرآئ کل کے پیغیبروں نے اس زبان کا ایساستیاناس کیا ہے کرقرآن مجید کو بھی عربی زبان میں دیکھناممنوع قرار دے دے

273 مقيدة خيالينوا يوري 287 Click For More Books

ہیں۔ حالا تکہان کوخود بھی اقرار ہے کہ غیرز بان عربی زبان کامفہوم ادا کرنے میں پورے

طور پر متحمل نہیں ہوسکتی۔اس لئے قرآن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی زبان میں دیکھ لیا جائے اس فرض کی ادائیگی ہے قاصر ہوگا۔ مگران مدعیان نبوت کا غالبا اصل مقصد یہی ہے کہ نہ

قرآن رہے نقر آنی زبان ، نہ ہمارے سواکوئی عربی دان کہلائے۔ سوجوہم کہیں اوگ اس کو قرآن تمجھ کیں۔ ٢٧.....چنگيزخان نےملمانوں کو برباد کيا تيمور نے خيرخوا ہي کي آ ژلے کرتورہ چنگيز خانيہ کو رواج دیااوراینی زیر حکومت میں اسلامی شرائع کی بجائے اسی کودستورانعمل قرار دیا۔جس کا اٹر عالمگیر کے زمانہ تک باقی رہا۔ بعد میں ترک شیرازی نے اپنا دستورالعمل قائم کر کے اس کومنسوخ کردیا۔ جس سے سلطنت ترکید متاثر ہوکر اسلام کو خیر باد کہدر ہی ہے اور باقی حکومتیں بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ اخبر میں پنجا بی ترک نے وہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کو بھی یا د نہ تھا۔ کہ بظاہر توبیافتو کی لگا دیا کہ قرآن کا ایک شوشہ منسوخ سمجھنے والا بھی کا فر ہے مگر خوداس میدان میں نکلے تو تمام عقا ئدمنسوخ کرویئے۔ دبی زبان ہے سود جائز: کر ڈالااور اعلان کر دیا کہ جہادمنسوخ ہے۔تصویریشی ایک حد تک مفید اور جائز ہے وغیرہ وغیر ہ اور ایے تکفیری فتوی سے یوں نیج کرنگل گئے کہ میں حکم بن کر آیا ہوں اور مجد د ہوں جو جا ہوں کروں کوئی مجھے کا فرنہیں کہنہیں سکتا آخر بات وہی بنی کہ کئی نے اسلام کواپنی شریعت سے با ایے تورہ سے بدل دیا، اور کسی نے اس کاروشن پہلود کھا کر اسلام جدید پیش کردیا۔ مگر ار ہاب بصیرت پر روشن ہے کہ ریسب حکمت عملیاں صرف اس کے محیلی جاتی ہیں کہ قرآن شریف کا نام دنیا ہے مٹ جائے <sub>ہ</sub>

بہر قدے کہ خوابی جامہ میوش من انداز قدت راے شاسم ۔۔۔۔۔حلقۂ بگوشان اسلام ہے درخواست ہے کہر کی نبوت ہے متاثر ہوکر کہیں ایٹا اسلام نہ کھو بیٹھیں کیونکہ اس نبوت کے ماننے والےمسلمانوں کے اندرونی وشمن ہیں۔اورطرح

> وقيدة خَالِلْبُوعُ البِينَةِ البِينَةِ البِينَةِ البِينَةِ البِينَةِ البِينَةِ البِينَةِ البِينِةِ البِينِيةِ البِينِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ البِينِيةِ البِيلِيقِيقِيقِ البِيلِيقِيقِيقِيقِ البِيلِيقِيقِيقِ البِيلِيقِيقِ البِيلِيقِيقِيقِيقِ البِيل **Click For More Books**

طرح کے حیلوں سے چاہتے ہیں کہ نہ قرآن دنیا میں رہاور نہ قرآن مانے والے۔ صرف فرق انتا ہے کہ کوئی سیدھامنکر ہے اور کوئی ذرہ دو تین چکر کھا کرا نگار پیش کرتا ہے۔ بہر حال بیا یک فتندار تداد ہے۔ کہ لفظ اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ تااور میٹھی چھری بن کر اسلام کا گلا کاٹ رہا ہے

من از کیگ نگال ہر گز خالم کہ بامن ہرچ کرد آل آشا کرد

17 سنبوت ترکیہ کے ماننے والے جس جس جگہ تحکران ہیں وہاں پرمسلمانوں کواس بے

رحی قبل کیا جارہا ہے کہ شاید ہی ونیا کے کسی کونے میں اس کی نظیریل سکے۔ اور جرااپنی

شریعت تسلیم کرانے میں ساراز ورخرچ کررہے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا سابیا گرمسلمانوں پر

نہ ہوتو معلوم نہیں یہاں کی ترکی نبوت کیا کیا فتندار تداد پیدا کرے۔ گویہ حکومت خصوصیت

کے ساتھ اسلام کی حامی نہیں گراس میں اتفاوصف قابل ستائش ضرورہ کہ اگر وا ہنی آتکھ

ہمارے مخالفوں کودیکھتی ہے تو مسلمانوں گوبھی یا میں آتکھ سے ضرور دیکھ کراغیار کے تجر

واستبداد کی تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ آئے دن اس حکومت کا

تسلط روز افزون یا م اوج تک پہنچ رہا ہے اور باتی حکومتیں اپنے بے جا تشدداور بے ہنگام

استبداد سے تباہ ہور ہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں واعی ورعیت کے درمیان

جدال وقال کا بازارگرم ہے۔

#### ٩ .....مقتبس من "الكتاب الاقدس" الذي نزل على بهاء

الصوم والصلوة

قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والأصال وعفونا عدة اخرى امرا في كتاب الله.واذا اردتم الصلوة ولوا وجوهكم

275 رودو كالمنافظ المنافظ الم

الكاوية جلدة

شطرى الاقدس (عكاء) المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات. المقر الذي قدرناه لكم. انه لهو العزيز العلام. قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى مطوبي لمن امر به من لدن مالك الرقاب. قد نزلت في صلوة الميت ست تكبيرات من الله منزل الايات والذي عنده علم القراء ة له أن يقرأ ما نزل قبلها وعفا الله عنه لايبطل الشعر صلوتكم ولا ما منع عن الروح مثل العظام وغيرها البس وا السموركما تلبسون الخزو والسنجاب وما دونهما. وما نهى في القرآن ولكن اشتبه على العلماء. فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ، من كان في نفسه ضعف من الهرم والمرض عفا الله عنه. قد اذن الله السجود على كل طاهر ورفعنا عنكم الحد. من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الاطهر الاطهر. والبلدان التي طالت فيها الليالي والايام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي فيها تحددت الاوقات. عفونا عنكم صلوة الايات اذا ظهرت كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميت عفا الله عن النساء حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة. ولهن ان يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الى زوال "سبحان الله ذي الطلعة والجمال" ولكم ولهن في الاسفار اذا نزلتم واسترحتم مكان كل صلوة سجدة واحدة واذكروا فيها سبحان الله ذي العظمة والاجلال والموهبة والافضال، والعاجز يقول سبحان الله بعد اتمام السجود لكم ولكن ان تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولوا ثماني عشرة مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت. يا قلم الاعلى قل يا ملا الانشاء

276 من المنافقة المن

الكافيني جلدا

قد كتبنا عليكم الصيام اياما معدودات (من اول مارس الى تاسع عشر منه) وجعلنا النوروز عيدا لكم (حادى عشرين مارس) اجعلوا الايام الزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشر يوما والشهود ايضا تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثمائة واحدا وستين يوما والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام و بعد اربع سنين خمسة ايام، فهذه الايام ايام زائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلنها مظاهر الهاء. لذا ما تحددت بحدود السنة والشهور، ينبغى لاهل البهاء ان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربى ثم الفقراء والمساكين و يهللن و يسبحن ويمجدن ربهم. واذا تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليدخلن في الصيام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج. كفوا انفسكم عن الاكل

المورايت 🛇

والشرب من الطلوع الى الافول قد كتب لمن دان الله ان يغسل يديه ثم

وجهه ويقعد مقبلا الى الله و يذكر خمسا و تسعين مرة الله ابهى كذالك

الصلوة. حرم القتل والزنا والغيبة والافتراء.

قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها. منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت وللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللآباء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف. وللامهات من كتاب الراء على عدد السميع وللاخوان من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمسلمين كتاب الجحيم عدد القاف والفاء انا سمعنا فجيج الذريات في الاصلاب اذ ما نقصت مالهم ونقصنا عن الاخرى. من مات ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل

الكاوية جلدة

يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جمهور الناس. وللذي له ذرية مالم يكن مادونها عما حددني الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذي لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربي من ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوان والعمات والخالات من بعدهم. وبعدهن لابائهم وابنائهن و ابنائهم وبناتهن والقلث يرجع الى مقر العدل ومن مات ولم يكن له من الذين نزلت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقر المذكور جعلنا الدار المسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الاناث والوراث والذي مات في ايام والده وترك ذرية ضعافا سلموا مالهم الى ابين ليتجولهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل الشراكة ثم عينوا للامين حقا مما حصل من التجارة. كل ذلك بعد اداء حق الله والديون والتجهيز وحمل الميت بعزة والاعتزاز تلك حدود الله لاتعتدوها باهواء انفسكم.

#### بيت العدل 🖳

قد كتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل. ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء وان ازداد لاباس ويشاوروا في مصالح العباد. عمروا بيوتكم باكمل مايمكن في الامكان وزينوها بماينبغي لها لابالصور والامثال. قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء. وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصنائع. وجلعنا اشغالكم نفس العبادة. لاتضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة قد حرم عليكم تقبيل الايادي،ليس لاحد ان يستغفر عند احد. توبواالي الله

الكافيني جلدا

تلقاء انفسكم لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس.

#### التقدس وتكفير المدعى النبوة

و تمسك كل حزب بما لديه من الظنون. والاوهام من الناس من يقعد صف النعال طلبا اصدر الجلال. قل من انت ياايها الغافل العرار. ومنهم من يدعى الباطن وباطن الباطن. قل يا ايها الكذاب تالله ماعندك انه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب من يدعى قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذاب مفتر. نسال الله بان يؤيده على الرجوع ان تاب. وان اصريبعث عليه من لايرحمه من ياول من الأية اويفسرها بغير مانزل في الظاهر انه محزوم من الروح. يااهل الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصرة امرى وارتفاع كلمتى بين العالمين انا معكم من كل الاحوال وينصركم بالحق انا كنا قادرين. لاتجزعوني المصائب كل الاحوال وينصركم بالحق انا كنا قادرين. لاتجزعوني المصائب لاتحلقوا رؤوسكم قد زينها الله بالشعرولا ينبغي ان يتجاوز عن الاذان. قد كتب على السارق النفي والحبس. وفي الثالث فاجعلوا على حبينه علامة

#### تعزيرات

يعرف بها.

من اراد ان يتعمل اوانى الذهب والفضة لاباس به اياكم ان تنغمس اياديكم فى الصحاف والصحان. تمسكوا بالنظافة فى كل الاحوال كتب على كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط و دونهما والذى ترك ما امربه فعلى الامناء ان ياخذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما ان كان غنيا والا يرجع الى بيت العدل. ان الذى ربى ابنه اوابنا من الابناء كانه

ربى احد ابنائى عليه بهائى. قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الى بيت العدل وهى تسعة مثاقيل من الذهب ان عاد مرة اخرى عردوا بضعف الجزاء، انا حللنا لكم اصغاء الاصوات والنغمات. اياكم ان يخرجكم الاصغاء عن شان الادب والوقار قد ارجعنا ثلث الديات الى مقر العدل يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن الذئاب الذين ظهروا بالاثواب. اذا اختلفتم فى امرنا رجعوا الى الله ما دامت الشمس مشرقة من افق هذه السماء واذا غربت ارجعوا الى مانزل من عندالله اما الشجاج والطرب مختلف احكامها باختلاف مقاديرها. لكل مقدار دية معينة لونشاء نفصلها بالحق وعدا من عندنا. قد رقم عليكم الضيافة فى كل شهر مرة واحدة ولو بالماء. اياكم ان تفرقوا اذاً ارسلتم الجوارح الى الصيد اذكروا اسم الله اذا يحل ما امسكن لكم ولو تجدوه ميتا. من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامد ا فاقتلوه. ان تحكموا لهما حبسا الديا لا باس عليكم.

#### النكاح والطلاق

كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تتجاوزوا عن الاثنتين انه قد حدد في البيان برضاء الطرفين انا لازدياد المحبة علقناه باذن الابوين. لا يحقق الاصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابريز وللقرى هي من الفضة. ومن اراد الزيادة حرم عليه ان يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا. قد كتب لكل عبد اراد الخروج من وطنه انه يجعل ميقاتا لصاحبته في ايّة مدة اراد ان اتى وفي بالوعد.وان يعتذر بعذرحقيقي فله ان يخبر قرينته ويكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان

الكافيني جلدا مات فلها تربص تسعة اشهر وبعد اكمالها لاباس عليها باختلاء الزوج صبرت فانه يحب الصابرات والصابرين وان اتاها خبرالموت اوالقتل بالشياع او العدلين لها ان تلبث في بيت اذا مضت اشهر معدو دات فلها الاختيار فيما تختار وان حدث بينهما كدورة.... ليس له ان يطلقها وله ان يصبر سنة كاملة. لعل تسطع عليهما رائحة المحبة والا فلا باس بالطلاق. قد نهى الله عما عملتم بعد طلقات ثلث. والذي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقضاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافروسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله ان ياتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى مقرها الذى خرجت عنه اويسلمها بيد امين ليبلغها الى محلهاوالتي طلقت لماثبت عليهامنكر لا نفقة عليها ايام تربصها. قد حرم عليكم بيع العبيد والاماء. لايعترض احد على احد قد حكم الله بالطهارة على ماء النطقة طهرواكل مكروه بالماء الذي لم يتغير بالثلاث اياكم ان تستعملوا ماء تغير بالهواء اوبشي آخر. قدرفع الله عنكم حكم دون الطهارة عن كل اشياء و عن ملل اخرى وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار و كيف الاوساخ المنجمدة ودونها والذي يرى في كسائه وسخ انه لايصعد دعائه الى الله استعملو اماء الورد ثم العطر الخالص قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب قد اذناكم ان تقروا من العلوم ماينفعكم لا ما ينتهي الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحراق جميع مانزل قبله من الكتب وتعطيلها اوما زاحمه من العلوم الي ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ماشاء من الاحكام ماجاء في البيان

281 مقيدة خياللغان المالك (295) Click For More Books

فهذا هو من الاحكام المنسوخة)

الكاوية جلده

#### نداء التبليغ

🤏 يامعشر الملوك قد اتني الملك توجهو االى وجه ربكم قد نزل الناموس الاكبر اتت الساعة وانشق القمر. لانريد ان نتصرف في ممالكك بل جئنا التصرف القلوب. طوبي لملك قام على نصرة امرى في مملكتي وانقطع عن سوائي انه من اهل السفينة الحمراء. ينبغي لكل ان يعزروه ويوقره وينصره. ياملك النسمة كان مطلع. الاحدية في سخن عكاء اذ مورت وما سالت عنه. قد اخذ تنا الاخر ان تملا اخشانا تدور لاسمنا و لاتعرفنا امام وجهك ياملك برلين اسمع الندء من هذا هيكل انه لا اله الا انا الباقي الفرد القديم. اذكر من كان اعظم شانا منك اين هو انه نبذ لوح الله ورائه انه اخذته الذلة. ياملوك امريقا اسمعوا ماتغن به الورقاء على غضن البقاء انه لااله الا أنا قد ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن بقاء نهير لكم يامعشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء أنه لااله الا انا يا معشر الروم نسمع فيكم صوت اليوم ياايتها النقطة الواقعة في شاطئي البحرين نوى فيك الجاهل يحكم على العاقل سوف تفني ورب البرية وتنوح البنات والارامل والقبائل. ياشواطني نهر الرين.قد رايناك مقطاة بالدماء ونسمع حنين البرلين ولو انها اليوم في غرمبين. ياارض الطاء افرحي بما ولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك جمهور الناس يا ارض الخاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى الابهى يومئذ يفرح المخلصون وينوح المشركون. يا بحر الاعظم رش مامرت به وزين به هياكل الانام والذي تملك مائة مثقال من الذهب فتسعة عشرة مثقالًا لله. فذلك وتطهير

282 رفيدة خفالِلْبُوةِ السَّالِيَّةِ (296 Click For More Books

الكافيني جلدا

اموالكم. يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم توجهوا يا قوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدرة المنتهى انه لااله الا انا.

#### المعاملات

يامعشر العلماء هل يقدر احد منكم اي يستن معي في ميدان المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان. انا ما دخلنا المدارس اسمعوا ما يدعوكم به هذا الامي الله. قد كتب عليم تقليم الاظفارو الدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل اسبوع وتنظيف ابدانكم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل لايجوز اتركوها. والذي يصب على بدنه الماء يكفي عن الدخول فيه حرمت عليكم ازدواج امهاتكم ونستحى ان نذكر حكم الغلمان. ليس لاحد ان يحرك لسائه امام الناس اذ تمشى في الطرق والاسواق بل في مقام بني لذكر الله اوفي بيته قد فرض لكل نفس كتاب الوصية انتهت الاعياد الى العيدين الاعظمين الاول ايام فبها تجلى الرحمن واليوم الاخريوم بعثنا فيه من بشر الناس بعد الاسم (اول مارس و اخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل نفس ان يحضر لدى العرش بما عنده مما لاعدل له طوبي لمن توجه الي مشرق الاذكار وهو كل بيت الله بني لذكر الله في الاسحار ذاكرا مستغفرا اذا دخل يقعد صامتا لاصغاء ايات الله. الذين يتلون ايات الرحمن باحسن الالحان يدركون منها ما لايعادله ملكوت السماء والارضين. ياقوم انصروا صفياي الذين قاموا بارتفاع كلمتي والذي يتكلم بغير مانزل فانه ليس منى. اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ

283 (کارستان کارستان کارستان

الكافية جلدة

شرق الارض وغربها ليس للعاقل ان يشرب مايذهب به العقل. زينوا روسكم بالامانة والوفاء وقلوبكم برداء التقوى والسنتكم بالصدق وهنالكم بطراز الادب.ان الحرية تخرج الانسان عن شئون الادب وتجعله من الارذلين.حرم عليكم السوال في البيان فاسئلوا ما ينفعكم في امرالله أن عدة الشهورتسعة اشهرحكم الله دفن الاموات في البلور والاحجار الممتنعة اوالاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخوايتم المنقوشة في اصابعهم. يكتب للنساء فيها لله ملك السموات والارض وما بينهما وكان الله على كل شيء قديرا وللرجال لله مافي السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شي عليما. لوينقش مانزل في الحين انه خيرلهم ولهن. قد بدأت من الله ورجعت اليه منقطعا عما سواه ومتمسكا باسمه الرحمن الرحيم. إن تكفنوه في خسمة اثو اب من الحرير او القطن من لايستطيع يكتفي بواحدة منهما حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة. اسمعوانداء مالك الاسماء من شطر سجنه الاعظم انه لا اله الا انا. ارفعن البيتين في المقامين جبل كرما والمقامات التي استقرفيها عرش الرحمن. ياملا، البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلبه تنقلب الى ان يستقرمن قرء من اياتي خير له من ان يقرء كتب الاولين و الاخرين. عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الا بعد اذنه و ان تاخذكم حمية الجاهلية في البرية قد كتب عليكم تزكية القلوب وما دونها بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها. لايحل السوال ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل

284 عفيدَة حَمَّالِلْبُوَةِ اللَّبِيَّةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوَةِ عِمْالِلْبُوا عِمْالِكُونِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمِعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُع

ان يكسب والذي عجز فللوكلاء والاغنياء ان يعينواله مايكفيه.قد منعتم

الكافيني جلدا

عن الجدال والنزاع والضرب من يحزن احدا فله ان ينفق تسعة عشر مثقالامن الذهب لاترضوا لاحد ما لا ترضونه لانفسكم اتلوا ايات الله في كل صبحا و مساء. لايغيرنكم كثرة القراء ة والاعمال. علموا ذرياتكم ليتروا الواح الرحمن. كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ عليكم قابلوه بالرفق والذي يزجركم لاتزجروه قد منعتم عن الارتقاء الى المنابر. من اراد لتلاوة فليقعد على الكرسي الموضوع على السرير قد احب الله الجلوس على السرير و الكراسي . حرم عليكم الميسر والافيون. اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر ابدانكم اذا دعيتم الى الولائم العزائم اجيبوا. حرم عليكم حمل آلات الحرب الاحين الضرورة واحل لكم لبس الحرير. قد رفع الله عنكم حكم الحد واللباس واللحي. ياارض الكاف و الراء سوف يظهر الله فيك اولى باس شديد يذكر ونني باستقامة. اذكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه يا معشر العلماء لاتكونوا سبب الاختلاف اذكروا الكريم اذ دعوناه الى الله استكبر الى ان اخذته زبانية العذاب ياملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذ انتم راقد ون. قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق السموات والارضين لاتحملوا على الحيوان مايعجز عن حمله. من قتل نفسا خطأ فله دية مائة مثقال من الذهب. اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض

> 285 رفيدة خياللبي 299 Click For More Books

وكذلك من الخطوط قدحرم عليكم شرب الافيون والذي شرب ليس

منى. يا اهل الارض لاتجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب

الكافية جلدة

الاقدس الذي انزله الرحمن لاتسبوا احدا وان يسبكم احد ويمسكم ضر في سبيل الله فاصبروا وتمسكوا بما ينتفع به انفسكم واهل العلم-وقائع الاحوال

ای رب کنت راقدا قد هزنی هزنی نسیم یوم ظهورک وانا ايقطني والهمني ماكنت غافلا عنه يا بديع كن في النعمة منفقا، وفي فقدها شاكرا، في الحقوق امينا، في الوجه طلقا، وللفقراء كنزا، للاغنيا ناصحا، للمنادى مجيبا، في الوعد وفيا، في الامورمنصفا، في الجمع صامتا، في القضاء عادلا، للانسان خاضعا، في الظلمة سراجا، للهموم فرحا، للظمان بحرا، للمكروب ملجا، للمظلوم ناصرا وعضدا وظهرا، في الاعمال متقياء للغريب وطناء للمريض شفاء، للمستجير حصناء للضرير بصراء لمن ضل صراطا، ولوجه الصدق جمالا، ولهيكل الامانة طرازا، ولبيت الاخلاق عرشا، لجسد العالم روحا، لجنود العدل راية ولافق الخير نورا، وللارض الطيبة رذاذا، و لبحر العلم فلكا، لسماء الكرم نجما، ولراس الحكمة اكليلا، لجبين الدهر بياضا، ولشجر الخضوع ثمرا، اتقوا ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب. تالله لقد صعدت زفراتي و نزلت عبراتي بكت عين شفقتي ناح قلبي بما ارى لعباد معرضين عن بحر رحمتي وشمس فضلي وسماء كرمي الذي احاط من في السموات والارضين يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الى المقام المحمود ولهم يفتون عليه بظلم مبين. هذه ارض ارتفع فيها ندا ابن مريم الذي بشر الناس بهذا الظهور الذي اذ ظهر نطق الملا الاعلى قد اتى العيب المكنون بسطان مشهود. قال يا ملا الانجيل قد فتح باب السماء واتي من صعد اليها وانه ينادي في

286 من النبوة عمالية المارية (عليه 286) Click For More Books

الكافيني جلدا البرو البحر ويبشر الكل بهذا الظهور الذي به نطق لسان العظمة قد اتى الوعد و هذا هو الموعود ان ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراء كم سوف تنتشر الواح النار في الديار. انا نذكر الالف والجيم قبل الالف والجم لبشكريه. انا فزت بلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا اللهي قل تالله لقد ظهر ما هو المسطور في كتاب الله انه هو الذي سمى في التوراة بيهوواه وفي الانجيل بروح الحق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوابما وعدتم به قبل بلسان النبيين والمرسلين اياكم ان تمنعكم الواح النار وكتاب السجين . ياملا الاديان دعوا ما عندكم تالله قداتي الرحمن بالحجة والبرهان.ليس لاحد ان يتوجه الى شطر السجن الا بعد اذنه ياقوم قداتي يوم القيامة قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمد ربكم قد ارتفعت الصيحة واتت الساعة وظهرت القارعة لكن القوم في وعلماء التورة اذ لاتي الروح منهم الفتنة ظهرت واليهم رجعت. انا اظهرنا الصحيفة المكنونة المختومة التي كانت مرقومة يا صبح القدرة ومستورة خلف حجب الغيب تا الله اني انا الصراط المستقيم و انا الميز ان الذي يوزن به كلي صغير وكبيريا اهل البهاء خذوكتاب الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد زينوا رؤسهم بالعمائم ضلواواضلوا الا انهم لايعلمون ياملا البيان لاتقتلوني بسيوف الاعراض تالله كنت نائما ايقظتني يد ارادة ربكم الرحمن وامرني بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندي لو انتم تعلمون لويري احدا قائما على الامر ناطقا ما اقامتي

> 287 مقيدة خياللبوا مين Click For More Books

وما انطقني بكلمة. قد اخذ المختار ومن كفي زمام الاختيار واقامني كيف

الكاوية جلدة

شاء ونطقنى كيف اراد. ياملا البيان دعونى لاهل القرآن انهم احاطونى القوالله و لاتكونوا من الظلمين. قد انكر ملا البيان حجة الله و برهانه.

#### تكفيراهل البيان

أن الذين اتخذوا الاوهام لانفسم اربابا من دون الله اولئك اصحاب النار قد احاطت المظلوم ذاب الارض واشرارها قد انكروه ان الذي ربيناه اراد سفك دمي فلما ظهر الامرصاح في نفسه متمسكا بمفتريات الذكولها عندالله. مامير زايذكرك مولى الاسماء في هذا المقام ان قلمي ينوح بما ورد على من الذين كفروا يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الايات و ينكرونها الاانهم من اصحاب النار. ياعباد الرحمن اذا جاء كم ناعق دعوه بنفسه متوكلين على الله. تاالله أن البيان مانزل الالذكري ومابشر العباد الابظهوري ان كنتم في ريب اقرء وا ايات الله وما عندكم ثم انصفوايا اولى الابصار. اتقواالرحمن ولاتسفكوا دم الذي نصركم بجنود الوحى والالهام قد أنكر لي من خلق لخدمتي قد اراد سفك دي من حفظة تحت جناح الفضل في سنين متواليات. هل منكم من احد يجول فارس المعاني في مضمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تالله هذ نداء سمع الحبيب في المعراج والكليم في الطور والروح حين صعوده الى الله. قداتي المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق. هذا هوالذي بشركم محمدرسول الله هذا هوالذي ذكرتموه في القرون والاعصار قد اهتز القوم شوقا للقائه. اي رب تعلم انى ما ردت الاحرية عبادك ونجاتهم من سلاسل التقليد والاوهام. انا وصيناهم بالظهور الاعظم وبشرناهم بهذا اليوم العظيم فلما

288 منية خيالينوا بين 302 Click For More Books

الكافيني جلدا

ظهر اعرضوا عن الذي اتي بالحق ياملا البيان اذكر و اما انزله الرحمن في القرآن يوم يقوم الناس لرب العلمين ان الذي اتخذ تموه بانفسكم من دون الله كان يفر من مقام الى مقام يشهد به الانام ان تريدوا الايات انها احاطت الافاق ان تريدوا البينات انها ظهرت لاينكرها الاكل معتد اثيم. ان يعذب الله احدا امن بهذا الظهور فباي حجة لايعذب الذين امنوا بنقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مريم وبموسى الكليم الى ان يرجع الامرالي البديع الاول فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصنام الذين كفروا بالشاهد والشهود ليس لاحد أن يتذلل عند نفس حرم عليكم التقبيل والسجود والانطراح و الانحناء ان السجود يتبغي لمن لايعرف ولايري.والذي يرى ليس لاحدان يسجدوه و الا رجع ويتوب الى الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الالحضرة الغيب. من المعرضين من قال انه سرق الايات ونسبها الى الله ومنهم من قال انه نهى الناس عن المعروف ويل لك ايها الغافل الكذاب. قد كنتم رقداء خلف الاستاد وقلمي الاعلى يحول في مضمار الحكمة والعرفان. قد فتحنا باب النصح على وجوهكم اذ وجدناكم

اشقى العباد.لما نشر الصبح لوائه واتى مكلم الطور قام العلماء على الاعراض منهم من كفره ومنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به ذرفت عيون الابرار.

#### المنكر هو الكافر

كذلك سولت لهم انفسهم نشهد انهم من اصحاب النار- انا في اول الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يميني رايات الايات وعن يسارى اعلام البينات ودعونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف

289 مقيدة خياللبوا المساكات (289) Click For More Books

الكاوية جلدة

الاعتساف منهم من قال انه افترى على الله ومنهم من انكر مانزل من الله قل هذا نور به استضاء العالم ونار به احترقت افندة كل جاهل مردود ياملا البيان لا تكونوا ممن انكروا حجة الله لوتنكرونه فباى برهان ثبت ماعندكم فاتوابه ولا تعترضوا على الذى بامره نطق كل نبى وكلم كل رسول. واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدركه الحواس لانه ليس بطبيعة و لا بجوهر قدكان مقدسا عن العناصر المعروفة. انه ظهرمن غير لفظ وصوت. لماملت عيون اهل الشرق من صنائع اهل الغرب لذاها موافى الانسان ليعلم ان اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقدماء اخذوا العلوم من الانبياء، ان ابيدقليس كان في زمن داود ،فيثاغورث في عهد سليمان و اخذا الحكمة منهما.

#### الحكمة القديمة

انا نذكرلك بناء يوم تكلم فيه احد من الانبياء فلما انفجرت ينابيع الحكمة من الناس من اخذ هذا القول ووجد في زعمه الحلول ومنهم من فاز بالرحيق المختوم ان الفلاسفة ماانكروا الله القديم ان بقراط اعترف بالله وسقراط اعتزل في الغار ومنع الناس عن عبادة الاوثان فاخذوه وقتلوه في السجن هوالذي اطلع على الطبيعة الموصوفة بالغلبة بانها تشبه الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحيواني وعجز حكماء العصر عن ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله بعده ارسطوطاليس الذي ادرك القوة البخارية. ثم بلينوس ابو الحكمة صاحب الطلسمات وانتشر منه من العلوم ما لا انتشرمن غيره قال في مناجاته انت الاله لااله غيرك . اننا ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان

# 290 مفيدة خياللبوة المساكل 304 Click For More Books

الكامينية جددة

نذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ماظهر في العالم امام وجه ربك نذكر بباً مورطس صنع آلة تسمع على ستين ميلا. انا نحب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وايدناهم بامر من عندنا انا كنا قادرين. اياكم ان تنكروا عبادى الحكماء الذين جعلهم مطالع اسمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هوالتكلم بالهوى واعرض عن الله. تفكر في بلائي وسجني وغربتي وما ورد على وما ينسب الى الناس الاانهم في حجاب غليظ ينبغي لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امر به في الكتاب الاقدس الذي من لدى الحق علام الغيوب قل ياملاً الارض ضعوا الاقوال وتمسكوابالاعمال كذلك يامركم الغني المتعال لوانتم تشعرون هذا يوم الذكروالثناء هذا يوم المكاشفة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون. انا كنا مستويا على العرش دخلت ورقة نوراء لابسة ثيابا رفيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء تعالى الله موجدها لم ترعين مثلها لماحلت الثام اشرقت السموات والارض.

#### ورقة بيضاء 🔍 🔹

هى تبسم وتميل كغصن البان. ثم طافت من غير ارادة تمشى والجلال يخدمها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدنا الشعرات السوداء على طول عنقها البيضاء كان الليل والنهار اعتنقا في هذا المقر الابهى. لما تفرسنا في وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جبينها كان بها فصلت الواح محبة الرحمن وحكت عن تلك النقطة نقطة اخرى فوق ثديها الايمن و قام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة متحركة من ايات ربها

ثم ازدادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسى الغداء سبحنك ياسر الغيب كانت تنظرالى شرق العرش كمن بات فى سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضمته اليها. فلما تقربت تقربنا وجدنا منها مانزل فى الصحيفة المخزونة الحمراء من قلمى الاعلى ثم مالت براسها واتكأت بوجهها على اصبعيها كان الهلال اقترنت بالبدر التمام عند ذلك صاحت وقالت كل الوجود فداء لبلائك ياسلطان الارض و السماء الام اودعت نفسك فى معاينة عكاء افصد ممالكك الاخرى التى ماوقعت عليها عيون اهل الاسماء. عند ذلك تبسمنا وقد تصادف هذا الذكر يوماً فيه ولد مبشرى الذى نطق بذكرى واخبر الناس اسماء مشيتى وعززناه بيوم اخرى الذى فيه ظهر الغيب المكنون الذى به اخذ الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من فى الارض والسماء الا من انقذناه بسلطان من عندنا وانا المقتدر على مااشاء لااله الا انا العليم الحكيم.

#### الثواب والعقاب

انا نريهم افق اليقين وهم يعرضون عنه. يذكرهم قلم الوحى وهم الايتذكرون يتبعون الجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انهم اليفقهون. ان الذين الايميزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق علام الغيوب.قل ومالك الابداع انتم همج رعاع تبرا منكم جوارحكم وانتم الاتشعرون. سوف يرى المشركون مثواهم في النيران والموحدون في ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان الاتمنعه جنود العالم والاضوضاء الامم ينطق في كل حين الملك الله. ان الذي اقبل الى

الكامينية جددة مطلع الايات انه اقبل الي الله ياقوم لاينفعكم اليوم شي الا ان تتوبوا و ارجعواالي الله انا نذكر الذين اقبلوا الى الله سوف يجعل الله كنزا لهم اذا تشرفت بلوح الله اقرئه بالليالي والايام انه يقربك الى المقام الرفيع يا اهل البهاء تالله ربحتم في تجارتكم سوف ترون انفسكم لايسعه البيان ولا تحيطه اوصاف العارفين. اشكروا الله انه معكم في كل الاحوال و يؤيدكم على ماانتم عليه قد ظهرت الكلمة ونادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملا الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قد اتبي مالك الورى. اياكم ان تحجبكم زماجر اهل النفاق زين لسانك بالذكرانه يذكرك في المقام الذي سمى بالسجن مرة واخرى بالمقام الكريم. كتاب نزل بالحق لمن توجه الى الافق الاعلى. قل ظهرام الكتاب ينطق انه لااله الا انا. قد خلقت الخلق لعرفاني فلما اظهرت نفسي كفرواواعرضوا الامن شاء الله.قد انتظر الكل ايام الوصال فاما اتى الغني المتعال اعرضوا عنه كن على شان لاتحجيك احجاب العالم. كذلك يعلمك من علم ادم الاسماء كلها يااهل البهاء اسمعوا لنداء من البقعة النوراء من لدى الله تمسكوا بحبل الوفاء هذه جنة لها انهار تجرى في ظلال هذه السدرة التي ارتفعت بالحق نهر سيمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبرى ويجد نفسه في مقام لاتمنعه الاسماء عن مالكها ولا المسمى عن صراط المستقيم. انه ممن شهد له الرحمن في كتابه قال وقوله الحق لا بمنعه ذكر النبي عن الذي بقوله يخلق النبيين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعواالي

293 مقيدة خياللبوا الماسية 307 Click For More Books

مقرهم قام بعدهم من سمى بباقر بظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول

العرش انا اركنا ثم تاخذه وفرجعه الى مقر يفر منه الجحيم نعيما لمن تزين بطراز الاستقامة في هذا الامر الخطير قد جرى الكوثر والسلسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم الميهمن وكذلك اشرقت شمس الوحى من ربك لتتوجه اليها بقلبك واشكر وكن من الحامدين.

#### السجن ونزوله تعالي

يا على اسمع النداء من سجني الاعظم انه لااله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك عن الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لايمنعك نفاق كل شيطان رجيم انه يلهم اولياته كما الهم في القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراج الله ينادي بينكم ويقول الي الي يا شعبي وعبادي لعمري اظهرت نفسي لكم اتبعوا امرى لاتعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين. قيل هل نزلت الالواح قل اى وربى. من الناس من توجه الى الغيب الغراب. اتقوا الله ولا تعترضوا على الذين ظهرت به الحجة. شهد القيوم لهذا الظلوم انه لا اله لا هو قد فتح باب السماء وهوهذا الباب الذي بالاسم الاعظم على من في الملك والملوت. قد ظهر المنظر الاكبر ولكن الناس عنه معرضون والذي اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذى الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذي مسطورا ان اليوم يمشى وينطق ولكن القوم اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادى العالم ويقول تاالله قد اتى مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا و لا تكونن من الغافلين.

#### الهيكل

قد ظهرت الكمة العليا وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتى انه هو هو توجهوا اليه ان الذين اعرضوا عن الوجه اولئك في خسران عظيم. انا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفضل لمن تمسك بى ان الذين اعرضوا عنى ليس لهم نصيب في الكتاب. اسمع ما قاله المشرك بالله بعد ما اويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد افتى بالظلم على الذين ينبغى له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من المشركين مثله مثل الجبة الرقطاء تلدغ وتصيى. سبحان الذي نطق وانطق كل شي على انه لااله الا هو. قد انار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن اكثرهم لايشعرون. كتاب انزله المظلوم في السجن الاعظم لمن امن بالله انا نذكر من يذكرنا ونبشر من اقبل الى الله. طوبي لمقبل اقبل الى الله و لقاصد قصد المقصود اذكان في سجنه الاعظم كذلك

(طبع في مطبع الناصري في شهر محرم الحرام في بمبئي ٣١٣ ا هجري)

شرب كوثر الحيوان من هذا القلم.

#### • ا.....ا قتباسات كتاب البريه \_ 🍑

مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ میراشجرۂ نسب میہ ہے۔(۱) غلام احمد(۲) غلام مرتضی(۳) عطا محمد(۴)گل محمد (۵) فیض محمد(۲)محمد قائم (۷)محمد اسلم(۸) محمد ولاور(۹)الددین(۱۰) جعفر بیگ(۱۱)محمد بیگ(۱۲)عبدالباقی (۱۳)محمد سلطان (۱۳) بادی بیگ۔میری قوم غل برلاس ہے۔میرے بزرگ (اپنی برادری کوچھوڑ کر)سمرقندے

295 مفيدة خياللبوا عليه 309 Click For More Books

الکافی پڑ چلدہ کے خصر جو لا ہور سے پیچاس میل کے فاصلہ پر شال مشرق پر واقع ہے۔ جہاں اس وقت ایک جنگل تھا۔ جس کوآ باد کر کے اسلام پور نام رکھا۔ جو پچھ مرصہ بعد اسلام پور قاضی ما جھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ما جھی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادی پھر قادیان ۔ اس علاقہ کا طول ساٹھ کوس ہے۔ بیساراعلاقہ ما جھا کہلاتا تھا' کیونکہ اس میں مجھ لعین بھینس بکٹر ت پائی جاتی ہے میر ہے ہزرگ والیان ملک کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کسی وجہ محاصہ سے ان کوسر قند چھوڑ ناپڑا۔ سکھوں کے عہد میں میر ہے داداگل محمد کے پاس بچپاس گاؤں تھے۔ سکھول کی متواتر حملوں سے بچھ گاؤں ہاتھ سے نکل گئے گر پھر بھی دریاد کی سے تھی گاؤں ہاتھ سے نکل گئے گر پھر بھی دریاد کی سے تعلق رکھا کی کے تعالی کے مگر پھر بھی دریاد کی سے تعلق کے تعالی کے مگر پھر بھی دریاد کی سے تھا گاؤں ہاتھ سے نکل گئے گر پھر بھی دریاد کی سے تاب نے چند تفرقہ تہ زوہ رفقا ء کو پچھے بطور جا گیردے دیے۔ جواب تک ان کے دریاد کی سے آپ نے چند تفرقہ تہ زوہ رفقا ء کو پچھے بطور جا گیردے دیے۔ جواب تک ان کے دریاد کی سے آپ نے چند تفرقہ تہ زوہ رفقا ء کو پچھے بطور جا گیردے دیے۔ جواب تک ان کے دریاد کی سے آپ نے چند تفرقہ تہ زوہ رفقا ء کو پچھے بطور جا گیردے دیے۔ جواب تک ان کے دریاد کی سے آپ نے چند تفرقہ تہ نوہ رفقا ء کو پچھے بطور جا گیردے دیے۔ جواب تک ان کے دریاد کی سے آپ نے چند تفرقہ تی ہوں گاؤں ہو تھا ہوں کی سے تاب کو بھول کی سے تاب کو بیان کے دریاد کی سے تاب کو بی کھول کے بیان کے دریاد کی سے تاب کو بیان کو بیان کی سے تاب کو بیان کی سے تاب کی سے تاب کو بیان کی سے تاب کو بیان کی سے تاب کو بیان کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کے دیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان

پاس ہی ہیں۔اورتقریباپانچ سوآومی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے اورا یک جماعت طلباء وعلماء آپ کی وظیفہ خوار بھی تھی اورتھام ملازم تبجد تک صوم وصلوۃ کے پابند تھے۔لوگ اس وقت اسے مکہ کہتے تھے کیونکہ میرگاؤں اس وقت اسلام کی جائے پناہ تھا اور مرز اصاحب کرامات مشہور تھے اورآ کین حکومت ہے بھی باخجر تھے۔

گل محمد اور ریاست میں نے کئی بار اینے باپ سے سنا تھا کہ سلطنت مغلیہ کا ایک وزیر (عیاث

الدوله) قادیان آیااورآپ کی مد برانه حکومت دیکھ کر کہنے لگا گداگر مجھے اس بیدار مغز کا پید معلوم ہوتا تو ایام کسل سلطنت مغلیہ میں آپ کو تخت نشین کر دیتا۔ مرض موت کے ایام میں بچکی نے آگھیرا تو شراب پی نے کو کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا کہا کہا کہا کہا ک اور دوا کیں بھی ہیں۔ تو آپ کے بعد مرزاعطام کدگنشین ہوئے۔ اس وقت سکھوں کی دستیر دسے صرف بیں۔ تو آپ کے بعد مرزاعطام کدگنشین ہوئے۔ اس وقت سکھوں کی دستیر دسے صرف قادیان کا قلعہ قبضہ میں رہ گیا۔ جس کی چاروں طرف مورچوں میں فوج رہتی تھی فصیل کی اور بچائی کا تنہ اور عرض بھر تین چھڑ ہے تھا۔ فرقہ رام گڑھیا اجازت لے کراندرآ گھیا۔

296 من النوا المناطقة (310) Click For More Books

اوردھوکے سے قابض بن گیااور تمام مال واسباب اوٹ کرتمام مساجد کومسار کر دیا۔ جن بیں سے اب تک ایک مسجد سلھوں کے پاس ہے جس پر انہوں نے دہر مسالہ بنار کھا ہے۔ اور ایک کتب خانہ جلا دیا۔ جس میں پانچ سوقر آن مجید تھے اور میر سے بزرگوں کو کسی دوسری مسلطنت میں بھیجے دیا جہاں میر سے دادا کو زہر دیا گیا۔ رنجیت سکھے کے آخری عہد میں میر سے والد غلام مرتضی قادیان واپس آئے تو ان کو پانچ گاؤں واپس ملے اور کیس شلیم کیے گئے اور گورز جنزل کے در بار میں ان کو کرس ملتی تھی۔ سے ۱۹۸ و میس آپ نے پچاس آدمی گھوڑ سوار حکومت کی طرف سے اعز ازی حکومت کی طرف سے اعز ازی طرف کے اور کیساں "میں کیا حکومت کی طرف سے اعز ازی سے اور گئی دفعہ خود ڈیو ٹر کیساں "میں کیا جو کئی دفعہ خود ڈیو ٹر کیساں "میں کیا ہے اور گئی دفعہ خود ڈیو ٹر گئیساں "میں کیا ہے اور گئی دفعہ خود ڈیو ٹر گئیساں "میں کیا ہے اور گئی دفعہ خود ڈیو ٹر گئیساں "میں کیا ہے اور گئی دفعہ خود ڈیو ٹر گئی کھر میر ملئے آیا کر تا تھا۔

# پیداکش سیح میری پیدائش ۱۸<u>۳۹ء یا ۴ ۸ماه</u> میس ہوئی۔ جب کے سکھوں کا آخری زمانہ تھااور

میری پیداس ۱۳۹۹ء یا ۱۳۸۰ء یا ۱۳۸۰ء یک بوی۔ جب کہ معصوں کا احری زمانہ کا اور میں سولہ یاسترہ برس کا تھا۔ میرے والدنے میری پیدائش سے پہلے ایک دفعہ بندوستان کا سفر پیدل کیا تھا۔ گراب وہ گئی دور ہوچکی تھی۔ اور میں نے ان مصائب سے کوئی حصہ نیس لیا تھا۔ گوستے کی طرح مجھے سرر کھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ اور موروثی جا کدادختم ہوچکی تھی۔ گرخد اتعالی نے چاہا کہ ایک نیاسلسلہ شروع کر ہے۔ میں توام تھا میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوکر مرگئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ مجھ میں انوعیت کا مادہ ہاتی تبیس رہا۔" براہین' میں البام درج ہے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زاد مجدگ و ینقطع الماؤک و یبدا منک۔ اور یہ بھی بشارت دی کہ" میں تجھے برکت دوں گا یہال تک کہ اور ایہ بھی بشارت دی کہ" میں تجھے برکت دوں گا یہال تک کہ بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔"

297 عقيدة خياللغان المالكات Slick For More Books

الكامينة جلدة

میں جے سات برس کا تھا کہ فضل الہی کونو کر رکھا گیا۔ جس ہے میں نے قر آ ن شریف اور پھھفاری پڑھی۔ دس برس کا تھا تو فضل احمد ہے عربی پڑھی۔ستر ہ برس کا تھا تو گل علی شاہ ہے منطق ، حکمت اور نحو وغیرہ پڑھی۔ اور علم طبابت اپنے باپ سے لے حاصل کیا ہے۔ اور کتب بنی اس قدر غالب تھی کہ اس وقت گویا میں دنیا میں نہ تھا،جس سے والد صاحب مجھے ہمیشہ رو کتے تھے اوراس وجہ ہے مجھے مقد مات میں لگا دیا جوانہوں نے دربارہ

واپس دلائے جانے دیہات لدکورہ کے دائر کردیے تھے۔اورع صددراز تک مجھے زمینداری میں بھی لگادیا مگر چونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا اسلیئے والد صاحب ناراض رہتے تھے اور ' رو تخلق کرنے میں کوشش کرتے تھے مگر میں اس ہے متنفر تھا۔ایک دفعہ ڈیٹی کمشنرصاحب

کہ پیشوائی کے لیے دو، تین کوس جانا جاہے مگر میں بیار تھااور کراہیت بھی تھی اس لئے نہ جاسکا تو بیام بھی ناراضگی کا باعث ہوا۔ مگر تا ہم میں نے اپنے آپ کو خصیل ثواب كيلي محوضدمت كرديا تفااوروه بهى مجه بو بالوالدين جافت تصدفرمات تح كدمين صرف ترحم کے طور پر متوجہ بدنیا کرنا جا ہتا ہوں ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جسکی طرف اس کی توجہ ہے۔ پچ ہے ہم تو اپنی عمر ضائع کررہے ہیں آپ کے زیرسایہ چند سال کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ گر چونکہ میری جدائی پسند نبھی اس کئے میں نے نوکری چپوژ دی گر مجھےمعلوم ہوگیا کہ ملازم عموماً بددیانت اور غیرمتشرع ہوتے ہیں۔

> عِقِيدَةَ خَالِلْقِوْةَ المِدَاءَ **Click For More Books**

اِکُونَی ٹی میار، یا ﷺ استادول ہے تیں پڑ ھااور نہ ہی کتب بین ہوتا ہے۔ آسی عفی عند

آئة مجھ آپ نے کہا:

بہتوں کو اخوان الشیاطین پایا جن کو اخلاق فاضلہ سے خالی پایا اور اخلاق رذیلہ سے پر تھے۔
والی آگر زمینداری مشاغل میں مصروف رہا۔ گراکٹر حصہ قرآن و حدیث کے تدبر اور
تفاسیر میں گزراتا تفااور وہ کتابیں زیر مطالعہ آپ کوسناتا بھی تفاآپ نے مقد مات میں ستر
(۵۰) ہزار روپے خرچ بھی کرڈالے گرآخر ناکام رہے۔ بیموقع میری پاک تبدیلی کے
لئے بہت زرین تفا کیونکہ آپ خموم کا نقشہ مجھے بے کدورت زندگی کا سبق دیتا تھا۔
باوجود یکہ چنددیہات آپ کے قضہ میں تھے، پنش بھی آتی تھی اور سالاندانعام بھی مقرر تھا

لئے بہت زرین قلا کیونکہ آ کیے غموم کا نقشہ مجھے بے کدورت زندگی کا سبق دیتا تھا۔
باوجود یکہ چندد بہات آ پ کے قبضہ میں تھے، پنشن بھی آتی تھی اور سالا ندانعام بھی مقررتھا
گر جو بچھ آپ نے دیکھا ہوا تھا اس کے مقابلہ میں تیج تھا، اس لئے مغموم ہوکر بیشعر
پڑھتے تھے معر
عربگذشت و نماندست جز ایا ہے چند بہ کہ در یاد کسے صح محمم شاہے چند

از در تواے کے ہر بے کیے۔ نیست امیدم کہ بردم ناامید بآب دیدۂ عشاق وخاکپائے کے مرادےست کددرخون تید بجائے کے ایک خواب

۔ ایک دفعہ حضور ﷺ کوخواب میں دیکھا۔استقبال کے لیے دوڑےاور نذرانہ میٹرین تاریخ کے دار سے میں میں تو میں ہے تھے ان

پیش کیا توالک کھوٹارو پیہ جیب نے نکلا۔ اسکی تعبیر حب دنیا ہے کیا کرتے تھے۔ ای غم پر دادا صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے جس کا ایک مصر مد بھول گیا ہوں ع کہ جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنتی ہے

مرنے سے پہلے چھ ماہ آپ نے ایک جامع متجدوسط آبادی میں تیاد کروائی اور وصیت کی کد متجد کے ایک کونہ میں میری قبر ہو۔ متجد مکمل ہوگئی فرش باقی تھا کہ پچش ہے چند روز ہیجاررہ کر (جون کے ۱۸۵۷ء) کوفوت ہوگئے۔آپ کی عمر ۸۰یا ۸۵سال تھی اوراس وقت

299 مقيدة خفاللبوة المساكم 299 Click For More Books

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الگافی کی جددور میں میں ہتایا گیا کہ آپ کی میں ہتایا گیا کہ آپ کی میری عمر ۳۸ یا ۳۸ سال تھی۔ میں اس وقت لا ہور میں تھا مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسرے دن آپ فوت ہوگئے حالا نکہ آرام بھی ہو گیا تھا۔ جھے کہا کہ گری بہت ہے آرام کرو میں چوہارہ میں چلا گیا۔ نوکر پاؤں دہانے لگا۔ تو غنودگی میں البہام ہوا۔ والسمآء والطارق ، ترجمہ 'دفتم ہے آ مان کی جو قضاء وقدر کا مبداء ہے'۔ اور تم ہاں حادثہ کی جو فروب شمس کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ بیضدا کی طرف سے تعزیت تھی کہ درات کو تیرا باپ مرجائے گا۔ جب مجھے تم ہوا تو فورا بیالہام ہوا کہ طرف سے تعزیت تھی کہ درات کو تیرا باپ مرجائے گا۔ جب مجھے تم ہوا تو فورا بیالہام ہوا کہ الیس اللّه بکاف عبدہ اور یہ پہلا البای نشان تھا جو گھینہ میں کھدا ہوا اب تک موجود

الیس الله بکاف عبدہ اوریہ پہلا الہائ نشان تھا جو گلینہ میں گھدا ہوا اب تک موجود ہونے میرے چالیس برس کے قریب جب والدصاحب نے وفات پائی تو مکالمہ زورے ہونے لگا۔ حالا مکدنہ کوئی میں نے محنت کی نہ مجاہدہ نہ گوشنشنی نہ چلہ کشی نہ رہانیت بلکہ برعتیوں سے پچتارہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آ دمی نے مجھے روزہ رکھنے کو کہا۔ تو میں نے مخفی طور پراس سنت نبوی کو نبھایا۔ مردانہ نشست میں میر اکھانا آتا تو ان کو تیموں پر تقسیم کردیتا۔

### مجامده اورابتدائی البهامات

دو، تین ہفتہ بعد معلوم ہوا کہ کم کھانے میں لطف ہے تو کھانا بالکل ہی کم کردیا کہ جس پر دو تین ماہ تک کا بچہ بھی صبر نہیں کرسکتا اور مرکا شفات کھلے۔ انبیاء واولیاء بھی ملے۔
ایک دفعہ مین بیداری میں پنج تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ و سبز دکش ودلکشان نظر آتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک نور میرے دل ہے نکلتا تھا اور دوسرا نور خدا کی طرف ہے نازل ہوتا تھا۔ اور دونوں ہے ایک ستون پیدا ہوجا تا تھا۔ فاقہ کشی ہے ثابت ہوا کہ انسان تعم پہندی میں ترتی نہیں کرسکتا۔ میں ہرایک کومشورہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے

300 كالمالية المالية المالية

کیونکہ بعض صوفی مجاہد یوست د ماغ کی وجہ ہے مجنون ہوجاتے ہیں' پاسل، دق اور دوسری

امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس فتم کے مجاہدوں سے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلدة

پربيز بجتر ہے۔

\* سیر جوالہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضروری ہے۔ روحانی تخق ابھی باقی تھی۔ جسمانی تخق آٹھ ٹو ماہ تک لگا تارر ہی۔ اب روحانی تختی کشی کی باری آئی۔ تو اپنی قوم کے مواویوں کی برزبانی اور تکنیر اور عوام کی دشنامی ہے بیر حصال گیا جو حضور ﷺ کے بعد کسی کونہیں ملا۔ خدا کاشکر ہے کہ جھے کو دونوں حصال گئے۔

#### الهام اورمسيحيت

جب چودھویں صدی کا آغاز ہواتو مجھے الہام ہوا کہتواس صدی کامجد ہے۔اور بيالهام بواالرحمن علم القرآن، لتنذرقوما ماانذر آباؤهم، ولتستبين سبيل المجرمين، قل انبي امرت و إنا أول المؤمنين يعني خدان تخفي قر آن سكها يا ـ اور صحیح معنی اسکے تجھ پر کھول دیئے۔ تا ان اوگوں کو ڈرائے بدانجام ہے جو بہاعث پشت در پشت غفلت اور نہ دیئے جانے تعبیہ کےغلطیوں میں پڑ گئے اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے جو ہدایت جھیجنے کے بعد بھی راہ راست پرنہیں آئے۔ان کو کہد وے کہ میں مامور من الله ہوں اور اول المونین ہوں۔ بیالہام'' براہین احدید'' میں اٹھارہ سال قبل شائع ہو چکا ہے۔ میں کیوں اس خدمت کے لئے نامور کیا گیا؟ کیاز ماندگی خالت مقتفنی نتھی کہ اسلام پر بیرونی حملوں اورفسق و بدعات کی روک تھام کیلئے صدی کے سر پرایک مجد د کی ضرورت ہے" براہین احمد یہ" کے زمانے تک مولوی میرے ثنا گور ہے۔ اور اس پر ریو یو بھی لکھا حالا مکداس میں مجھے سیح موعود اور عیسی بھی لکھا تھا۔ اور جب تک صریح طور پر میں نے میح موعود ہونے کا دعوی نہیں کیا اوگ خالف نہ تھے۔ مگر مسجیت کا دعویٰ ہوا تو تجیب شور اٹھا۔ تکفیری استفتاء تیار ہوا۔ جس پر کم فہم اور موٹی عقل والوں نے دستخط کئے اور بینوشتہ پورا

301 مفيدة خفاللثوة المسالم 315 Click For More Books

الکافی کا جددا ہوا کہ امام موجود کی تکفیر ہوگ ۔ اب لوگ تین قتم کے ہوگئے ۔ موافق ، مخالف اورغیر جانبدار میر ہے موافق اگر چرتھوڑ ہے ہیں ، مگر غیر ممالک تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے گروہ میں اکثر خواص ہیں اور ذی عزت عہدہ دار ہیں ۔ اکثر تعلیم یافتہ تاجر ، تعلقہ دار ، جاگیرداراورخواؤں ، قطبوں کی آسل ۔ خدا ہماری جماعت کوفوق العادت ترقی دیتا ہے ۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ٹیک دل، پار ساطع ، اولوالعزم ، سعاد تمند لوگوں کو اس جماعت میں داخل کرے ۔ میسجےت کاوہ دعوی تھا کہ جس کے تمام منتظر سے گور آن شریف میں بیوعدہ اجمالی تھا 'مگرا جادیث میں تو اتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے بیہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے :

فیح اعوج کے تنا قضات

جو شخص اس پیشنگوئی کا افکار کرے اسکے کفر کا اندیشہ ہے کیونکہ متواتر کا افکار گویا اسلام کا افکار ہے۔ مگر فیجے اعوج کے علم دے اسکے معنی سجھنے میں دھوکہ کھا کرتنا قضات پیدا کر لئے ہیں اول یہ کہ قرآن وحدیث سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ سے کی وفات ہو چکی ہے مگر ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ آسان پر موجود ہیں۔ دوم: یہ کہ حضور بھی کو خاتم النبیین مان کرمسے کے منتظر ہیں سوم: د جال کے غلبہ کے وفت سے کی آمد مانتے ہیں اور ساتھ ہی حسب تصریح بخاری مسے کا ظہور غلبہ صلیب کے وقت قرار دیاہے کہ عیسائیت عالب ہوگ

اورعیسائی طاقت سب پرغالب ہوگی اوراس کا مقط سوائے حربین کے کس جگہ ہوگا۔ چہارم:

یہ کہ سے اور مہدی دو شخص ہیں حالا تکہ سے کے سوا دوسرا کوئی مہدی نہیں۔ ان چار تناقضوں
سے تذہذب پیدا ہوا اور نیچر یوں نے اس کا اٹکار ہی کردیا۔ مناسب تھا کہ نیچر می ان معنوں کو
دوکردیتے جو ناقص الفہم اور نا دان مولویوں نے کئے تھے۔ اب خدا نے بچے معنی سجھنے کا
موقع دیا ہے۔ انصاف پیند تلاش کریں اور مگذیین میں شامل نہ ہوں۔ ملاکی نبی کی پیشاو ئی
میں ایلیا کا ظہور تمثیلی تھا گریہود نے جسمانی سمجھ کرسے کا اٹکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو

302 (316) Click For More Books

ر مینی بادشاہی بھے بیٹے۔ گریہودی نص صرح پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل ہے تھے کی صدافت پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل ہے تھے کی صدافت پیش کرتے تھے۔ پس جب یہودی جھوٹے ثابت ہوئے تو مولوی کیے پچنگل کتے ہیں۔ کیونکہ سیحیین میں موجود ہے کہ اصامکم، امکم میں امام وقت ہوگا۔ عمر بھی ایک سومیں (۱۲۰) برس کھی ہے۔ اور سالے میں آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جس پرقر آن شاہد ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود ہے اور مولو یوں کے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں تھگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مدعی نبوت ہیں اور مجزات یا ملائکہ کا افکار کردیا ہے صالا فکہ ہم حضور کھی کو خاتم الا نبیاء مانے ہیں اور تمام عقابکہ اہلیت کے معہ مجزات اور ملائکہ کے قائل ہیں۔ گر فرق صرف اتنا ہے کہ خالف نزول کی جسمانی مانے ہیں۔ اور ہم صوفیاء کی طرح روحانی نزول کو بروزی طور پر ثابت کرتے ہیں۔

# دليل صدافت

میری صدافت کی بیدلیل ہے کہ احادیث ہے تابت ہوتا ہے کہ جو مجد وعیسائیت

کفر وکرنے کے لئے ظاہر ہوگا۔اس کا نام صفور ﷺ نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے سی کے مرکوام نے دھوکہ کھایا ہے کہ سی آسان سے نازل ہوکر مجد د بنے گا اور چودہویں صدی کے سرپر آئے گا کیونکہ بیمکن نہیں کہ جو نبی اپنی طبعی عمر پاکر دارانعیم میں واغل ہو چکا ہے دوبارہ دارالا بتلاء میں کیول آئے۔کیاوہ نبوت جس پرمہر لگ چکی ہے۔اوروہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔فضیلت ختمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارة یہ بتانام قصود تھا کہ الکتب ہے۔فضیلت ختمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارة یہ بتانام قصود تھا کہ ایک وقت میسائیت کا غلبہ ہوگا۔ جب میسائی انسان پرتی اور صلیب پرتی میں کمال دجل وقت میسائیت کا غلبہ ہوگا۔ جب میسائی انسان پرتی اور صلیب پرتی میں کمال دجل وقع یف کی روسے دجال ہوجا کیں گے۔تب ان کی اصلاح کے لئے آسائی تی مراؤ ہیں دلائل سے ان کی صلیب تو ڑے گا۔خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشنگوئی میں اسرائیلی سے مراؤ ہیں ہوگا کے کہ لانہی بعدی اور یہ حدیث مشہور ہے اس میں کسی کو کلام ہوگیکہ آپ نے نفر مایا ہے کہ لانہی بعدی اور یہ حدیث مشہور ہے اس میں کسی کو کلام

Click For More Books

الكافينية جلدة

نہیں اورقر آن شریف کہ جس کا ایک ایک لفظ قطعی ہے اپنی آیت **و خاتم النہی**ین میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو پھی ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ نبوت کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے میچ آپ کے بعد تشریف لائیں۔اور پیکہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت نے معطل ہوکرآ کیں گے۔

وفات سيح

الغرض قرآن وحدیث کی روے کوئی نبی حقیقی معنی نبوت کے روے آپ کے بعذبين آسكا۔ امامكم اور امكم نے اور بھی تصریح كردى ہے۔ توفيتني نے موت بى کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بیبال ماضی کومضارع ماننا ہے جاہے کیونکہ تو فی اور فساد نصاری بالتر تیب مقدم موخر ہیں تو جب فساد نصاری تشکیم ہے۔ تو وجود تو فی بھی تشکیم کرنا پڑیگا۔ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کا کون دعویٰ کرسکتا ہے؟ کہسے زندہ ہیں ورنہ وہ بخت نا دان ، سخت خیانت پیشداور دروغ گوہ۔حضرت ابوبگرنے جب محسوں کیا کہ حضور ﷺ کو فات کے بعد زنده تصور كيا جار باب \_ توقد خلت من قبله الرسل ع ثابت كرديا كه نبي سار ب فوت ہوگئے ہیں اور کوئی نبی زندہ نہیں ہے اور کوئی منکر ند ہوا۔ امام مالک ،ابن حزم ، امام بخاری،ابن تیمیه،ابن قیم،ابن مر بی اورفرقه معتزله سب وفات میچ کے قائل ہیں،تو اجماع كيے ہوا؟ درحقیقت بیاس زمانہ کے خیالات ہیں۔ جبکہ دین میں ہزار ہابدعات پیدا ہو گئے تحےاور بیوسط کا زمانہ تھا۔ جس کوقیح اعوج کہا گیا ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کولیسسو امنی ولست منهم کہا ہے۔ اب لوگوں نے حیات سے تتلیم کرنے سے عاد طرح قرآن شریف کی مخالفت کی ہے۔ اول یہ کہ وہ کہتا ہے کہ سے مرکئے اور یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ ووم وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور پیہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر زنده بین حالانکدز بین برتو تمام سامان مهیا بین \_کوئی شخص انیس سو(۱۹۰۰) سال تک زنده

> 318 عقيدة خاالنبوع اجداد) **Click For More Books**

الكاوية جلده نہیں رہا۔تو پھرآ سان پر کیےاتی دیرزندہ رہ سکتا ہے۔سوم وہ کہتا ہے کہانسان کا آ سان پر چڑھنا خلاف عادۃ اللہ ہےاور یہ کہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہے۔ **جہار**م وہ کہتا ہے کہ حضور علتم النبيين بن اوربيكت بي كرآن والأسي حقيق ني إوراس كي نبوت حقيقي نبوت ہے۔اگر سے نبوت کے ساتھ آئے تو آپ خاتم الانبیاء کیےرہ سکتے ہیں؟ رفع جسمانی کی دلیل قرآن وجدیث ہے نہیں لا سکتے 'بلکہ صرف نزول کیساتھ اپنی طرف ہے آ سان کا لفظ برها كه عوام كودهو كدوية بير \_ كيونكه كسي حديث مرفوع متصل مير من المسماء كالفظ خہیں ہےاورحالا فکدنزول مسافر کے لیے آتا ہے نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یکھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہے اترے ہیں۔ بیمرا نہیں ہوتا کہ آپ کس آسان ہے اترے ہیں۔اگر تمام فرقوں کی کتابیں تلاش کروتو سیج حدیث تو کیاو ضعی حدیث بھی ایسی نہ پاؤ کے کہ حضرت عیسی جسم عضری کے ساتھ آ سان پر گئے تھے۔اور پھرواپس آ تھیں گے۔اگر کوئی ایسی حدیث پیش آئے تو ہم ہیں ہزارروپیتاوان وے سکتے ہیں۔ توبر کرنااوراین کتابیں جلادینا اسکے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جا ہیں تسلی کرلیں۔ سادہ لوح علاء لفظ نزول ہے اس بلا میں گرفتار ہیں اور منتظر ہیں کہ ایک دن آسان نے فرشتوں کے درمیان ہوکر انزیں گے جوان کو آ سان ہے اٹھا کرلائیں گے۔فرشتے تو ہرایک انسان کے ساتھ ہیں اور طالب علموں میر سایه دالتے بیں اگرمیج کو مانیں تو کس نرالی صورت میں مانیں۔ قرآن شریف میں تو حملناهم في البحرو البوكروے خدا برايك كوا شائے كھ"ا بكياوه كى كونظر آتا ہے۔ بیاستعارہ ہے بیوتو ف فرقہ جا ہتا ہے کہ اس کو حقیقی رنگ میں دیکھے اور مخالف اعتراض کرسکیں۔اگرا حادیث کا مقصدیمی تھا تو نزول کی بجائے رجوع کا لفظ مناسب تھا۔تو پھر نزول کالفظ حضور ﷺ کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ان کم فہم علماء کوایک اور دھو کہ لگا

305 عفيدة خياللتوة عمال 319 Click For More Books

ہوا ہے کہ **ماقتلوہ می**ں قتل اور صلب کی نفی ہے۔اور رفع کا مقتضا یہ ہے کہ آپ آسان پر جسم

عضری اٹھائے گئے ہیں۔ گویا زمین پر حفاظت کے لئے خدا کے باس کوئی جگہ نہ تھی۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكامينية جلدا حضور ﷺ کوتو سانپ بھری غار کافی ہوگئی۔ مگریہودیوں سے خدااییا ڈرا کہان سے عاجز جوكر النائة الان كري ك لي كوئى جكر تجويزن كي قرآن مين تورفع الى السماء كا ذ كر بھی مبیل اور دفع الی الله برمومن كوبوتا ہے بيلوگ شان نزول كوبھی نہيں سوچتے ك یہودونصاریٰ میں صرف رفع روحانی کا جھگڑا چلاآ یا ہےاوراب بھی ہے کہ مومن کار فع المی الله ہوتا ہے اور مصلوب کا رفع المی اللہ نہیں ہوتا۔ اسلیمسیح صلیب پرلعنتی موت ہے مرا ہے۔ نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن تک سے کوعنتی تھبرایا ہے۔اب قر آن نے فیصلہ کر دیا كدر فع الى الله جواب علائ يبود ي يوجهاوكدر فع جسماني زير بحث تفاكدر فع روحانی؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جا کتے اس وقت آئے گا جب ایلیا دوبارہ دنیا میں آچکا ہوگا۔ گرایلیا نداتر ااورخدانے یہود کوانتلا میں ڈال دیااوراین مریم نے سیج ہونے کا دعوی کیا تو يبودنے كہا كداكرية جا بنو تورات بإطل ب\_اس لئے وہ آپ كے دشمن ہو گئے۔اور آ ب کو کا فرطحد مرتد اور د جال کہا۔ تمام علماء کا فتو کی ان کے کفریر ہوگیا کیونکہ سے نے مزول کی تاویل کی کہزول ہے مرادوہ مخص ہے۔ جوایلیا مکی خواور طبیعت کا ہویعنی و مخص اب یوحنا ( یجیٰ بن زکریا ) ہے۔ گریہود نے آپ کو محد یعنی نصوص کو ظاہر سے پھیرنے والا کہا گریہ تاویل خدا کومنظورتھی ۔بعض نے کہا کہ اگرمسے سچانہیں تو انوار الہی اسپر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے ڈور کرنے میں یہودیوں کے مولوی ہروقت ای تذبیر میں رہے کہ سی طرح عوام کو یہ یقین دلا یا جائے کہ سے کا ذہبادرملعون ہے آخر میہ وچا کہ اگر آپ کو صليب ير كلينيا جائے تو البت برايك يرظا بر موجائے گاكه يخص لعنتي ب اور رفع الى الله ے محروم ہے کیونکہ تورات میں صاف لکھا تھا کہ جو شخص صلیب پر تھینجا ہے۔ وہ عنتی ہے سو

کی تمام تعنتیں اپنے سر پر اٹھا ئیس اور لعنتی موت ہے مرا کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتلوں کو علاقہ میں موت ہے مرا

انہوں نے اپنی دانست میں ایہا ہی کیا اور نصاری بھی کہنے گا کہ آپ مصلوب ہو گئے

ہیں۔ مگراس لعنت کو دور کرنے کے لئے ان کو بیہ وجھی کدان کوخدا کا بیٹا بنادیا جس 📤 دنیا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سلیب کے ذریعہ ہے، ہا ہلاک کیا کرتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں کو بڑا دھوکہ لگا کیونکہ لعنت خدا کے اس ممل کا نام ہے جو اس وقت ظہور میں آتا ہے کہ انسان عمد ابنان ہو کرخدا سے تعلقات توڑد سے اور وہ خدا سے بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا کی محبت اسکے دل میں ندر ہے ای وجہ سے شیطان کا نام بعین ہے۔ گر آپ اس سے پاک شیخے اور یہوویوں نے شرارت سے اور عیسائیوں نے حماقت سے آپ کو ملعون تھیرا دیا۔

کیونکہ لعنت رفع کی تقیف ہے۔ اسلئے سے جہنم رسید ہوگئے اور عیسائیوں کے زد کی بھی تین روز تک آپ جہنم میں رہے گراسلام نے کہا کہ آپ نبی ، وجیداور مقرب الی اللہ تھے۔ نہ تل روز تک آپ جہنم میں رہے گراسلام نے کہا کہ آپ نبی ، وجیداور مقرب الی اللہ تھے۔ نہ تل دورہ گئی۔

رفع جسمانی

اور پی خروری تھا کہ ان احمقوں اور شریروں کی تہمت ہے آپ کو ہری کردیا جاتا۔
اب ٹابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے ہے آپ کا گاذب ہونا یا ملعون ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ اگر مقرب الی اللہ ہونے کے لئے رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نادان علاء کے مزد یک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو کتے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی معرب الی اللہ نہیں ہو کتے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی صدق و کذب کا معیار ہی نہیں تو کیوں اس مقام پر یہ فضول افوا ور بے تعلق جھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر تو رات میں یوں ہونا کہ جو شخص مصلوب ہوتو اس کو رفع جسمانی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خطرا آپ کو آسمانی پر پہنچا دیتا۔ گراب تو یہ خیال سراسر بے تعلق ہے، خدائی تعلیم راہ نجات ہوجا تا ہی اور انہیاء ہے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن سے ان کا ناجی اور منجی ہونا مشتبہ ہوجا تا ہے۔ گرر رفع جسمانی المی المسماء کو نجات اور قرب المی اللہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ نادان مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی

307 عندة خفاللثق مين 321 Click For More Books

الكامينية جلدا ے محروم ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کیونکداس وقت باتی انبیاء رفع جسمانی کے نہ ہونے سے ناجی نہیں تھبرتے۔ پس رفع جسمانی کوتقرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قرآن کواصل مقصدے پھیرنا اور شان نزول ہے لا بروا ہونا اور خود بخو در فع جسمانی مراد لینا کس فذر گراہی ہے بیجھی تو آتا ہے کہ بلغم کا رفع خدانے کرنا جایا۔ مگروہ زمین کی طرف جھک گیا کیا یہاں کھو گے کہ خدااس کور فع جسمانی کے ذریعیہ آسان پر لے جانا جا ہتا تھا۔ سو ہرایک یا در کھے اور بےاپیانی کی راہ اختیار نہ کرے کیونکہ قر آن شریف میں ہرایک جگہ رفع ہے مرادر فع روحانی ہے۔ نا دان علماء کہتے ہیں کدادر لیس کور فع جسمانی ہوا اور دفعناہ مكانا عليا كے لئے ايك قصد كھرتے ہیں۔حالانكديباں بھى رفع روحانى مراد ہے۔كفار كارفع روحاني نبيل بوتا\_ لا تفتح لهم ابواب السماء، فيها تحيون بين قطعي فيمله ہے کہ کوئی انسان آ سان پر زندگی بسرنہیں کرسکتا خواہ عیسیٰ ہو یا ادریس فیہا تیمو تون ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی قبرین زمین بر ہول گی۔ اور لازم آتا ہے کہ میسی القلیفي ال وہ بھی کسی وقت آ سان سے نازل ہو نگے۔ حالا تک عیسی کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ دوبارہ زندہ ہوکر دنیا میں آئیں گے گو پی عقیدہ ویسسک التی قضی عليها الموت كےخلاف ہے كەدوبارە كوئى شخص دنياميں زندەنييں ہوسكتا ليكين كى حديث یا قول صحابہ ہے اس عقیدہ کی تائیز نہیں ہوتی۔ ہارے مخالفین جبوٹے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجارہے ہیں۔ نیچر یوں نے جب سنا کہ دجال کا گدھا تین سوگز لمیا ہوگا، مردہ سے زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، اہل حق قط میں پڑیں گے اور عیسی آ سان سے اتریں گے تو صاف منکر ہو گئے ، کیونکہ ایسا گدھا کبھی نہیں دیکھا گیا۔اور پیجی ممکن نہیں ہے کہ کافر تو دم عیسوی ہے مرجا ئیں مگر دجال ندم ہے ۔اور یہ بھی ناممکن ہے کہ خدا اپنے

308 كالمالكات المالكات المالك

بندوں کوسخت فتنہ میں رکھے عیسیٰ ہے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے

والے جالیس کروڑ ہیں اور دجال جب خدائی کا مالک ہوگا تو معلوم نہیں کہ اسکے تا بعدار کتنے کروڑ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ ان کومعذور نہ سمجھا جائے نیچر یوں کاحق تھا کہ ایسے امور ے ضرور انکار کردیتے کیونکہ دنیامیں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت سبحان رہی میں اس کی تکذیب موجود ہے۔ یہ گناہ ہمارے علماء کی گردن پر ہے کہ جنھوں نے دجال کوخدائی جامہ پہنا دیا ہوا ہے۔جس ہے محققین متنفر ہور ہے ہیں اگر صحیح اور صاف معنی کرتے تو وہ اس تواترے متنفرند ہوتے کیونکہ بیتواتر تمام تواتروں سے بڑھ کرہے۔

دجل ودجال

دجل کا معنی گندم ثمائی اور جو فروشی اور دھو کہ دہی کے پیشہ کو کمال تک یانا۔ احادیث میں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا۔اور نبوت کا بھی مدعی ہوگا اور بیدونوں ادعاجمع نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ نبی خدا کامقر ہوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدانہیں ہے در حقیقت د جال اس جماعت کا نام ہے جوایے آپ کومتدین اور امین ظاہر کرتی ہے۔اور فی الواقع ایسی نہیں ہوتی تو دجل نبوت میسائیوں میں موجود ہے جواصل انجیل کھوبیٹھے ہیں اور طبع زاد تراجم کوخدا کا کلام بتاتے ہیں اوروہ کلام الٰہی پیش نہیں کر کیلتے جسکی نسبت مسیح نے کہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں جوخدانے مجھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی ہے انہوں نے منصب نبوت کوایئے ہاتھ میں لےلیا ہے۔ جوجا ہے ہیں لکھ کرخدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔ پس پیطریق مشابہ نبوت ہےاور دجل الوہیت فلاسفروں میں ہے کیونکہ وہ اپنی کلول ہے دھو کہ دیتے ہیں کہ ان کوخدائی میں دخل ہےاوران کے نز دیک قدرت الٰہی برایمان رکھنا کوئی چیزنہیں ہے۔ اس گروہ کے تابع خواص میسائی ہیں جو ہمیشداس دھن میں رہتے ہیں کہ بارش کس طرح برسائی جاتی ہےاور بچیکس طرح پیدا ہوتا ہے۔ گویا بیضدائی دعویٰ ہےانسان کو جب نظام

> 309 عِنْ مَا لِنْبُوعُ اجِلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الْمُلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ **Click For More Books**

عالم میں کچھ کا میابی حاصل ہوتی ہےتو اس میں تکبر پیدا ہوجا تاہے جو خاص صفت الہی ہے۔

الكامينية جلدا پھرانا نیت پیدا ہوجاتی ہے جسکوخدائی دعوی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان بادی یا آپی یر قادر ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اسکے دل میں گھٹ جاتی ہے اس کے نز دیک علل ومعلول کی نا مجھی کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے اور اس نادانی کی وجہ سے بیہ باتنس خدا سے مانگتے ہیں۔ حالاً تک پیسب کچھانسان خود کرسکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعوی پورپ میں پیدا ہوا اور لوگوں نے بیعظمت دیکھ کران میں خدائی کا ایک حصہ ثابت کر دیا ہے۔ایک ہندو کا قول ہے کہ لوگ جب کنداشیا، سے عاجز آتے ہیں تو خدا کی قدرت بتانے لگتے ہیں۔انگریزوں نے وہ خدائی دکھلا دی ہے کہ قدرت کے بردے کھول دیئے ہیں۔ بیاٹر نوتعلیم یافتوں میں بہت ہے اگر کہا جائے کہ انگریز میں آم نیج کرشام کو پھل لے سکتے ہیں تو شایدان میں کوئی منکرنہ ہو۔ بہت نادان کہتے ہیں کدانگریزوں کے نزد یک کوئی بات ناممکن نہیں قاعدہ ہے کہ چند تجربه کے بعد مبالغدال حد تک پہنچا دیتے ہیں کدا گرمؤل سے سرسید وغیرہ کو کہا جائے کہ انگریزوں نے ایسامادہ تیار کیا ہے کہ درخت کے سامنے رکھ دیں تو وہ خود بخو داسکی طرف دوڑ آتا ہے تو وہ انکارنہیں کر سکتے ۔ مگر جب حضور ﷺ کے متعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کوموضوع ثابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔غرضیکہ دجال کے دو جبڑے یمی دونوں یا دری اور فلاسفر ہیں۔خواص فلاسفروں کے تابع ہیں اورعوام یا دریوں کے۔ یقیناً یہی مجھ کہ یمی دجال ہے دجال کی خدائی ہے یمی منشاء تھاجو ظاہر ہو گیا خود دجل کے لفظ بتار ہاہے کہ د جال میں حقیقی نبوت نہیں۔اور بیا بیافتنہ ہے کہ ' از آ وم تا ابندم' 'اس کی نظیر نہیں ملتی۔اس سے خدا کی عظمت سر دہوگئی۔ایمان خطرہ میں پڑ گیا بعض پر پورامجیط ہو گیااور بعض یر کچھاٹر ہوا۔ سوچو یمی چے ہے۔ جو صحفہ قدرت کومطالعہ کرنے والے ہیں ان کوموقع ہے کہ

المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْ

مجھے مان لیں ان کووہ مشکلات پیش نہیں جود وسرول کو ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے ہے ہی سے کوزندہ

نہیں سجھتے اور تواتر ہے انکار بھی نہیں کر سکتے ان کوضرور ماننا پڑے گا کہ آنے والا سے اس

امت میں ہے ہوگا۔

### ا ثبات مسحیت

خدانے مجھے بھیجد یا۔ سے مولی کے بعد چود ہو یں صدی میں پیدا ہوئے۔ ای طرح میں حضور ﷺ کے بعد چود ہو یں صدی میں پیدا ہوئے۔ ای طرح میں حضور ﷺ کے بعد چود ہو یں صدی میں پیدا ہوا۔ خدانے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھ کر بتلا یا کہ تیرہ سوسال پر تیراظہور ہوگا۔ یک سر الصلیب میں اشارہ ہے کہ عیسائی ند ہب زور پر ہوگا او می المی المعشوق سے ظاہر ہے کہ دجال کاظہور شرق میں ہوگا تو ضرور ہے ۔

زور پر ہوگا او می المی المشوق سے ظاہر ہے کہ دجال کاظہور شرق میں ہوگا تو ضرور ہے کہ حرج بھی مشرق میں دجالیت دور کرنے کے لئے پیدا ہو۔ و بنجاب مکہ ہے مشرق پر ہے اور صدیث دمشق بھی مشرق کی طرف اشار ہ کرتی ہے۔ مہدی موجود کاظہور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے جو قادیان کا مخفف ہے۔ بیغلط ہے کہ احادیث میں کدعہ بمن کا ایک قصبہ بنایا گیا ہے کیونکہ بیحدیث کا لفظ نہیں بلکہ کسی نے بعد میں شامل کردیا ہے شاید پہلے ہو گراب وہاں بیقصبہ موجود نہیں اور نہ اس میں کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ مگر قادیان اور مدعی مہدویت دونوں موجود ہیں۔ وجود تھیں نے عیسائی ندیم ہے۔

311 منينة خفاللغة المنافعة 325 Click For More Books

اصول کا خاتمہ کر دیا ہے کہ سیح کی طرف لعنتی موت منسوب نہیں ہوسکتی عقلمند ہمجھ چکے ہیں کہ سے صلیب ہوگئی عیسائی تحریرات بتارہی ہیں کہ ضرور صلیبی ندہب کی بنیا وگرجائے گی۔اور وه كرَّنانْها بيت خوفناك بوگا\_يرجي برء من جرحه السنان و لايرجي برء من فرقه البرهان میں نے ثابت كرديا بكر رفع جسمانى بالكل جموث بـ مدت تك عيسائيوں كا عقیدہ تھا کہ مج فوت ہو گئے ہیں اوران کار فع روحانی ہو چکا ہے گر ثبوت نہ دے سکے اسلئے یہودیوں کے مقابلہ پر میریات بنائی کہ بسوع کوآ سان پر جاتے وقت فلاں آ دمی نے ویکھا عِكْرة سان يرجانے عاصل مطلب پير بھي حل ند ہوا۔ كيونكد يہودي يول ند كہتے تھے كه صلیبی موت ہے آ سان پرجم نہیں جا تا اور نہ بیا کہ جوملعون نہیں ہوتے ان کا جسم آ سان پر چلا جاتا ہے تو رات میں ہے کہ ایوسف النظام کی بٹریاں جارسو برس بعد موی مصر ہے کنعان کی طرف لے گئے تھے جس ہے ثابت ہوا کہ انسان مرکزمٹی میں چلا جا تا ہے اور تمام انبیاء خاک میں گئے اگر ملعون کی علامت میہ ہو کہ اس کا جسم آسان پر نہیں اٹھایا جاتا تو معاذ الله تمام انبیا وملعون ہوں گے تورات کی روے جو خض لکڑی پراٹکا یا جائے وہ لعنتی ہے مگر لعنت کوجسم ہے تعلق نہیں ہے اور نہ عدم لعنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے لہذا یہودی آپ کواس مقام ہے بےنصیب ثابت کرتے تھے جہاں اہرا ہیم اسرائیل اور یعقوب وغیرہ کی روحیں گئی ہیں۔تواب رفع جسمانی اورالوہیت کا نظریہ پیرودیوں کے اعتراض ہے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے گذرنے کے بعد بیدویوی کہ یسوع آسان برچلا گیا ہے اس غرض ہے تھا کہ لعنت دور کی جائے اور اسوقت عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا كەفقطاروح الھائي گئى ہے۔ دوسرے زمانہ میں پیخیال پیدا ہوا كہنے كاجسم آسان پر چلا گیا ے اور وہ خدا ہے حالانکہ اصل مطلب بیرتھا کہ رفع روحانی ہے لعنت دور کی جائے اور

تورات کی روے وہ لعنت ہے دور ہوسکتا ہے کہ جس کا رفع روحانی ہو نہ رفع جسمانی۔

## ابدی لعنت سے رہائی

کمیے ابدی تعنتی ہیں۔اس پر بیاعتراض ہوتا تھا۔ کہ شیطان سیرت ہوکر کے کا لعنتی ہوتا تنین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تو رات میں مصلوب کی لعنت تنین دن تک محدود ہے؟ اسکے رو مے سلببی موت ہے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ تین روز تک سے جہنم میں رہے پھراس ملعون جسم کیساتھ آسان پر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا پیر نقاضا ہوا کہ آپ کی روح جہنم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا پیرتقاضا ہوا کہ آپ کی روح لیا کہ ہوکر خداہے جاملے تو اب اس تقاضا کی وجہے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا رفع صرف روعانی تھا۔ رفع جسم کی ضرورت نتھی۔ کیونکہ وہ صلیب سے نا پاک ہو چکا تھا' کیونکہ جب جسم قبر میں رہااور صرف روح جہنم میں گئی تو سزا کے بعد خدا کی طرف (جوصرف روح ہے)جم کیوں گیا ' حالا مکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے تعنق دل کے ساتھ شریک تھا۔ اور اس لئے بھی کہ عیسائیوں کا جہنم ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ میسائیوں نے رفع جسمانی کے عقیدہ ے کی ایک غلطیوں اور تناقضات کا اقر ار کرلیا ہے۔اصل بات یہی ہے کہ رفع روحانی ہوا مگر واقعصلیب کے بعد مدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کیلر ف رفع الوہیت ثابت نہیں كرتا-بات بيے كديبوديوں نے ستانا شروع كياتھا كەسچىلىنتى ہوگيا ہےاوريسوع گوزندہ ج کیا تھا مگر ظالم یبودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ جھتا تھااس لئے عیسائیوں نے بیہ کہدکر پیچیا چھوڑ ایا کہ فلاں مردیاعورت کے سامنے آسان پر چلا گیا ہے مگر سے بات بالکل جھوٹا منصوبہ پاکسی مراقی عورت کا وہم تھا۔ کیونکہ اگر خدا کا یہی اراد ہ ہوتا تو دس بیس بیبود ہوں کے

313 منينة خفراللثوة مين 327 Click For More Books

سامنے آسان پرمع جسم اٹھایا جاتا، نہ ہے کہ کوئی عورت مجہول الحال یا کوئی عیسائی دیکھتا جس پر

لوگ مخول اڑاتے۔عیسائی خودجھوٹے ہیں کیونکدروح جب جہنم میں گئی تھی تو وہی پاک ہوکر

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكامينية جلدا خدا کی طرف بھی گئی ہوگی ورنہ جسم کو کیا تعلق تھااور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھے اب تحقیق جدید ہے دوبا تیں ثابت ہیں۔اول یہ کہ رفع جسمانی نہیں ہوا گیونکہاں کی ضرورت نے تھی۔اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے ہاں واقعہ صلیب کے بعد ۸۷ برس رفع روحانی ہواہے جوقر آن ہے ثابت ہے۔علماء کی غلطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔ حالانکہ ۲۰ ابرس عمر بھی مانتے ہیں اور جب انا جیل اور روی تواریخ ے ثابت ہے کے صلیب کے وقت آپ کی عمر ٣٣ سال تھی تو ١٢٠ برس میں رفع جسمانی کیسے ہوا، حالانکہ بیحدیث سیجے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ۲۰ ابرس کی حد لگا دینا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعد میں موت واقع ہو پکی ہے۔ جب مصلوب ہونار فع روحانی کا مانع تھا تو عیسائیوں کا بدعذر بیبودہ ہوگا کہ نین دن تک تعنتی ہونے کے بعدر فع جسمانی ہو گیا تھا کیونکیہ یہ ناممکن ہے کہ تورات کا تھم اوروں کے لئے ابدی ہواور سے کے لئے صرف تین دن کے لئے ہوتین دن کی شخصیص کوئی عیسائی نہیں دکھاسکتا۔اور یہ بھی تعجب خیز ہے کہ فلاں نے رفع جسمانی دیکھا ہے۔ کاش بیبودی بھی ویکھ لیتے اور تورات منجانب اللہ نہ رہتی مگر اب تو یہود یوں کا ہاتھ خودعیسائیوں نے او پر کر دیا ہے کیونگہ جب مسلوب مانا تولعنتی ابدی بھی مان ليااور تين دن كى تحديد بھىنہيں دكھا سكتے 'اگرية تحديد مان بھى ليں تو پھر بھى ر ہائىنہيں كيونك لعنت کالفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہونا ایک لمحہ کے لئے بھی ہم سیح كے لئے تجوير نبيس كر سكتے \_اگر لعنت نبيس ير ى توبيوع مصلوب بھى نبيس ہوا، كيونكه اس نے کہا تھا کہ پونس کی طرح تین دن قبر میں زندہ رہوں گا کیونکہ پونس خود مجھل کے پیٹ میں تین دن زندہ رہا تھا ممکن نہیں کہ بیہ مثال غلط نکلے جب یا ک ہونے کوسرف روح جہنم میں كَيْ تَقَى تَوْمَا يَا كَجِهِم آسَان يركيع چرُه كَيا؟ اورجهنم مِن كيون نه كيا كيا يظلمنهين كهرزا بَعَكَنْ روح جائے اور خداکے پاس جانے کوجسم نایا ک بھی ساتھ ہوجائے ، حالانکہ ان کاعقیدہ ہے

314 328 Click For More Books

الكاوية جلده کہ جہنم جسمانی آتشخانہ ہے۔جس میں گندھک کے بڑے بڑے پڑے پھر ہیں۔تو وہ جسم کیوں نہیں وہاں گیا جس پرتمام دنیا کی لعنت بری تھی۔اگر ہاپ نے صرف روحانی سزا تجویز کی تھی اور اے تین دن تک محدود کیا تھا تو بیر عایت مخلوق ہے بھی کی ہوتی۔ کیونکہ بیہ ہے انصافی جب بیٹے کے لئے جائز ہوئی تو مخلوق کے لئے بھی جائز ہونی چاہیئے ۔ بیتمام غلطیاں ہیں جن پرخدائے جھےاطلاع دی ہے۔ تا کہ میں گمراہوں کومطلع کردوں۔ میں نے صرف معقول طور بران کومطلع نبین کیا، بلکه ساتھ ساتھ آ سانی نشان بھی دکھائے ہیں ۔مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی وجال کے منتظر تھے۔جس کے ماننے سے از سرنو شرک کی بنیاد یراتی ہے۔اورختم نبوت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔

### میں کب اور کیوں مجد دبنا

سوخدا نے مجھے بھیجا تا کہ میں راہ تو حید دکھاؤں اور کمزور ایمان والوں کوقوی الایمان بناؤں ۔ کیونکہ انکوخدا بربھروسٹہیں رہا۔ حضرت مسیح نے بھی یہودیوں کواسی حالت یر پایا تھا سومیں بھیجا گیا ہوں تا کہ بچائی کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویل پیدا ہو۔سویبی افعال میری علت غائی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آسان پھرزمین کے قریب ہوگا۔ بعدا سکے كه دور بهو كميا تھا۔ قرآن وحديث معلق يقين بخشا دوطور ہے ظاہر بوا ہے اول قرآن شریف کی صدافت ظاہر کرنا چنانچے میری کتابیں نکات ومعارف قرآ میے سے پر ہیں ۔اوران ے ایمان ترقی یا تا ہے دوم آ سانی نشان ہیں۔ اور استجابت دعا جونشان استے ہیں کہ جنکے تتلیم کرنے ہے گریز نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ یا دری مجزات نبویہ کے منکر تھے اور آج

315 (١٣٨١) عَلَيْدَةُ خَمُ النَّبُوعُ اجد ١٣٨١)

ہمارے سامنے نہیں ٹھیر سکتے کیونکہ نشان ظاہر ہورہے ہیں۔ مدت ہوئی رمضان میں کسوف و

خسوف ہو چکا۔ستارہ ذوالسنین بھی نکل چکا۔ تکفیر بھی ہو چکی اور معارف بھی ظاہر ہو گئے۔

ماموریت کا دعویٰ مکمل تین طریق ہے ہوسکتا ہے کہ خلاف قرآن نہ ہو عقلی دلائل اس کے

**Click For More Books** 

الكامينية جلدا خلاف نہ ہوں اور آ سانی نشانات تائید کریں میری مویدحدیث اختلاف حلیہ کی روایت ہے جو بخاری کے (صفحہ ۱۸۵۵ اور ۱۰۵۵) پر درج ہے۔ عالم کشف میں حضور ﷺ نے سیج موعود کوطواف کعیہ کرتے و یکھا کہوہ گندم گون تھا۔ بال سیدھے تھے تیج ناصری سرخ رنگ تھے بال کنگھر یا لے تھے،اس ہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسیح قرار دیئے ہیں اور بعض مناسبات کی وجہ سے دونوں کوابن مریم بھی کہد دیا ہے۔ نیز مسیح مومود کے ساتھ کی وجال کا بھی ذکر کیا ہےاور سے ناصری کیساتھ د جال کا ذکر نہیں ہےاس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دوشخص ہیں۔اوراہل شام گندم گون نہیں ہوتے اوراہل ہند (آ دم) گندم گوں ہوتے ہیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ سے موقو د کاظہور ہند میں ہوگا۔شام میں نہ ہوگا۔ تاریخ عیسائیت بھی شاہد ہے کہ آ بسرخ رنگ تھے گندم گوں نہ تھے صدیث من یجدد لھا دینھا بھی میری مصدق ہے (رواہ ابوداؤ دومتدرک) مجد د کا فرض تھا کہ عیسائیوں کے خطرنا ک فتنہ کو فروکرنے کے لئے کسرصلیب کرےاورا حادیث کی روہے وہی سیج ہوگا۔اگر چیفسق و فجور عام ہے مگرسب کی اصل یہی ہے کہ ایک انسان کے خون نے سب کے گناہوں کی بازیرس ے کفایت کردی ہے۔ای وجہ سے بورپ سب سے بزدد کر گنا ہوں میں پھنسا ہوا ہے۔اور ان کی اس متعدی بیاری ہے اور انکی مجاورت ہے تمام قومیں بگڑگئی میں کیونکہ یہی عقیدہ تمام آ زادیوں کی جڑ ہے۔جس ہے کئی ایک بے ایمان ہو گئے ہیں اور کئی ایک متلاشی بن کر اندرونی طور پرمرتد ہو چکے ہیں۔اس لئے خدانے جاہا کہ جس دجالیت ہےانسان کوخدا بنایا جا تا ہے اسکے پرد سے کھول دے۔اور چونکہ یہ مصیبت اس صدی میں کمال تک پہنچ چکی تھی۔

طاقت رکھی کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پس ای طرح اے تو از کر تو حید کے در وازے کھولے

330

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اسلئے اس صدی کےمجد د کا کام کسرصلیب ٹھیرااور کسرصلیب کرنے والامیح ہوا تفصیل میہ

ہے کہ بچ عقلیہ، آیات او بیاور دعاہے کسرصلیب ہوگا۔ان تینوں میں خدانے وہ اعجازی

الگافی پی جدد ایک مقریکی ہوگا اسلام بھی مقریکی پھیلا ہے۔ بیسوال کہتم نے اب تک کس فقدر کسر صلیب کیا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ ہم نے پادریوں کا منہ بند کردیا۔ پیشینگو ٹیاں پوری ہو کس اور قرآنی تعلیم نے جو میری طرف سے ہوئی مخالفین کا سر جھکا دیا۔ جلسہ خدا ہے لا ہور میں میرامضمون اعلی رہا۔ بیسائی اصول ایسے توڑے کہ بھی کسی کو میسر نہ آیا۔ کسی کو شک ہوتو کوئی ایسااعتراض پیش کرے کہ جس کوہم نے کا لعدم نہیں کیا یا ہم سے پہلے کی نے کا لعدم نہیں کیا یا ہم

میں مہدی کسے ہوا؟ ظہورمہدی کانشان بھی یہی ہے کہاس سے پہلے زمین ظلم وفسادے برہوگی۔اور وہ عدل وانصاف ہے برکرےگا۔ اب ظاہر ہے کہ فسق و فجور زور بر ہے۔ مخلوق برست شرک پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ایمان صرف زبان پررہ گیا ہے۔ پس بیوہی زمانہ ہے کہ جس میں ہرایک تنم کی بدکاری اور شرک جوظلم عظیم ہے پھیل رہا ہے اور روشن پیشانی اور او مجی ناک میں علاوہ ظاہری علامت کے ایک بإطنی حقیقت بھی اس میں مضمر ہے کہ ناک کی برزائی كبريائي ظاهركرتي ہےاورروش پيشاني نورصدافت ہے۔اگر چەدونوں علامتیں بندگان خدا میں ہوتی ہیں۔ مگرمہدی موعود میں قوت ہے موجود ہیں نور پیشانی داوں کو جذب کریگا' لوگ کہیں گے کہ یہ جادوگرہے۔ کبریائی ہے شریروں کے سامنے تذکیل نہیں کرے گا'بلکہ شریراس کے سامنے تذلل کریں گے۔ ۱۸ برس پہلے'' براہین'' میں الہام درج ہو چکا ہے القيت عليك محبة منى. نصرت بالرعب جواس علامت كاتش و يحد به مين بد دونوں علامتیں موجود ہیں۔ نیک ول کھے آتے ہیں اور خالف بررعب ہے۔ لو کان الدين عندالشويا كى حديث بھى ميرى مويد ب\_ جس ميں بتايا گيا بكرايك ايازماند

317 (١٣٨١-١ قَعِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آئے گا کہ اسلام ضعیف ہوگا تو ایک فاری الاصل اسلام کو پھرز مین پرلائے گا اور وہی مہدی

Click For More Books

الكافيني جلدا

موعود ہے۔ اور لامهدی الا عیسلی نے بتادیا کہ وہ سے موعود بھی ہے نتیجہ بیہوا کہ وہ فاری النسل ایمان قوی کرے گا۔عقائد کی تھیج کریگا۔حقائق قرآنی سمجھائیگا۔ ہتھیارنہیں اٹھا ہے گا خالزائی لڑے گا۔ بلکہ بچے ساویداور براہین عقلیہ سے غیرملتوں کو ہلاک کرے گا۔ اوراس کا حربیة سانی ہوگا ندز منی \_سوشکر کرو کہتم نے بیز مانہ پایا ہے۔" براہین ص ۲۴۱" میں ٢ كـ لوكان الإيمان بالثريا لناله.انارالله برهانه.انا فتحنالك فتحا مبينا. فتح الولى فتح. قربناه نجيا اشجع الناس يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك اني رافعك الي. القيت عليك محبة مني. خذوا التوحيد يا ابناء فارس. بشر الذين المنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اتل عليهم ما اوحى اليك من ربك. لاتصعر لخلق الله. ولا تسام من الناس. اصحاب الصفة ما اصحاب الصفة. ترى اعينهم تفيض من الدمع. يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان و داعيا الى الله وسراجا منيرا. املوا ہم تجتے دیں گے ولی کی فتح۔ہم نے اے راز دار اور مقرب بنایا ہے، وہ سب ہے زیادہ بہادر ہے، اگرایمان ثریا پر ہوتا تو وہ وہاں ہے لے آتا۔ خداا کی بربان کوروش کریگا۔اے احمد رحمت تیرے لیوں پر جاری ہے ، میں تخفیے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور اپنی محبت تجھ پر ڈالوں گا (اورلوگ تجھ ہے محبت کرینگے ) فارس کے بیٹو! تو حید پکڑوںان کوخوشخری دے جو تجھ پرایمان لائے ہیں کہ وہ صادق ٹھیر گئے ہیں اوران کا صدق قدم صادق ثابت ہوا تو مير ان كوالهام سنا۔ اور مخلوق سے مندمت پھير ملاقات سے ملول مت ہو( وہ وقت آتا ہے کہ لوگ فوج درفوج آئینگے )ایک وہ گروہ ہوں گے۔ جواصحاب صفہ ہوں گے جوحاضر ر ہیں گےان کی شان بڑی ہے تو دیکھے گا کہ اکثروں کے آنسو جاری ہیں۔اور تجھ پر درود

> 318 مقيدة خياللبوا Click For More Books

بھیجیں گے ( لیعنی معارف سنیں گے۔نشان دیکھیں گے اور انشراح صدر کی حالت ان پر

غالب ہوگی تو فرط محبت ہے تچھ پر درود بھیجیں گے اور دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ )اے اللہ بم نے سا ہے جوامیان کی منادی کرتا ہے۔خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ چراغ روشن ہے۔لکھاو۔میرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہو گیا ہوگا تو نہ بت رمیں گے ۔اور نہ صلیب ۔ سمجھ دار دلوں ہےان کی عظمت اٹھ جائے گی ۔ وہ جنگ نہیں کر یگا بلکہ دلائل ہےاسلام کی طرف لائے گا وہ ہی منکر ہوں گے کہ جن کے دل سنح میں خدا ایک ہوا چلائے گا۔ اور روحانیت نازل کریگا۔ جومختف ممالک میں پھیل جائیگی۔ جن نداہب براس کی توجہ ہوگی۔ان کو پیس ڈالے گا۔ دلوں کوخت کی طرف پھیریگا کسی اہل ند ہب کونقصان نہیں پہنچائیگا۔ نری کرے گا تو سمجھیں گے کہ ہمارے عقا کد جمجے نہیں ہیں۔ جب و کیموکہ بیا خدا سمجھنے کی طرف دل متوجہ ہیں۔ تو بیے مجھالو کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بیر ہاتیں پوری ہوں ۔موسم بہار میں سوکھی لکڑی ہے ہے اور پھول اور پھل نکلتے ہیں اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ محبت البی میں وہی زیادہ ترقی کرینگے جو پاس رہیں گے وہ خدا کے پیارے ہیں۔ میج عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ رئیل گاڑی ہوگی۔ نہرین نکلیں گی۔ یہاڑ چیرے جائیں گے۔اونٹ بیکار ہوں گے۔( دیکھوسند احد ،ابواب مہدی وعیسیٰ اور چہل حدیث مرتبه محداحسن، جوابھی شائع ہوگی ) فصوص الحکم میں ابن عربی نے لکھاہے کہ وہ خاتم الولايت ہے اور توام پيدا ہوگا اور چيني ہوگا۔ ميرے ساتھ بھي ايك لڑكي پيدا ہوئي تھي اور

ہمارے بزرگ سرقند میں جوچین سے تعلق رکھتا ہے رہتے تھے۔

اشتهار برائے توجیسر کار

کتاب'' البریہ'' کے اول گورنمنٹ برطانیہ کی شکر گذاری میں یوں لکھا ہے کہ مجھ

ير ١٨٩٤ مين بيازام لكايا ميا تها كه مين في عبدالحبيد كو دُاكمُ كلارك (مشنري علاقه گورداسپور ) کے تل کے لئے بھیجا تھا۔ گر۲۳ اگت کے ۱۸۹۸ء کو بید دعوی بعد الت ایم ڈبلیو

عقيدة خفالنبوة اجلمال ١٢١١

**Click For More Books** 

الکافی یُرا جددوں کے کام شرخت کے سامنے لگایا کا کہ سامنے لگایا کا کام سامنے لگایا کا کام سامنے لگایا کی مشرخت کے سامنے لگایا کی مشرخت کے سامنے لگایا کی مشرخت کے مسامنے لگایا تقالہ مگر ڈیٹی کمشنرصا حب محمدوح نے کپتان لیار چند ڈسٹر کٹ پر نشنڈ نٹ کودوبارہ تفتیش پرلگایا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ یہ مقدمہ عیسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم ندول سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے دکام کوخوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے چال چلن پر بھی الزام قائم کئے تھاور یہ بھی کہا کہ میراوجود گورنمنٹ کے لئے مقتر ہے حالا تکہ یہ بھی جھوٹ

رہ رہے ہیں مده ایس میں اور دوں رہے۔ رہ رہ حب سے بیرے چاں ہی جوٹ الزام قائم کئے تھاور بیجی کہا کہ میراوجود گورنمنٹ کے لئے مصر ہے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ میرا والد غلام مرتضی سچا وفا دار سرکار تھا۔ ہے ، بیس بچپاس سوار اور گھوڑے امداد سرکار کے لئے دیئے تصاور چھٹیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچپولسن صاحب نے ااجون سرکار کے لئے دیئے تصاور چھٹیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچپولسن صاحب نے ااجون ہے ، کو بمقام انار کلی لا بھور یوں لکھا تھا کہ سرکار انگریزی تمہارے احسانات فراموش نہ

وم یو به تقام انارکلی لا بور لول لکھا تھا کہ سرکار اگریزی تمہارے احسانات فراموش نہ کرے گی۔ رابرٹ صاحب بہادر گھشنر لا بور نے ۲۰ سمبر ۱۹۵۸ء کولکھا کہ مدد پینچی اور آج تک تم خیرخواہ سرکارر ہے۔ فنانشل کمشنر صاحب نے ۱۹ جون الے ۱۸ وکلکھا کہ ہم کوتہارے والد غلام مرتضی کی وفات سے افسوس ہے جم تہماری عزت بدستور قائم رکھیں گے اس طرح کی اور بھی چشیاں تھیں مگر گم ہوگئی ہیں۔ میرے والد کے بعد میرا بھائی غلام قا در خدمت کی اور بھی چشیاں تھیں مگر گم ہوگئی ہیں۔ میرے والد کے بعد میرا بھائی غلام قا در خدمت گذار سرکار رہا۔ تموں کی لڑائی میں سرکار کی طرف سے لڑا بھی تھا بھائی کی وفات کے بعد میں گوشہ نشین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا شد میں ستر ہ (کا) برس سے اپنی قلم سے کام لیتا گوشہ نشین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا شد میں ستر ہ (کا) پرس سے اپنی قلم سے کام لیتا

کوشہ سین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا ئید میں ستر ہ (۱۷) پرس سے اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ جتنی کتا ہیں کھی ہیں۔ ان میں سرکار کی اطاعت کی ترغیب دی۔ اور جہاد کی ممالعت کی۔ ہزار ہارو پید سرف کر کے ممالعت جہاد میں عربی فاری کتا ہیں غیر مما لک میں بھیجیں تا کہ کسی وقت ان کا اثر پیدا ہو۔ کیا میری نظیر مخالف پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کتا ہیں یہ ہیں (۱) ہرائین احمد یہ عس مطبوع ۱۸۸ والف سے دال تک (۲) آرید دھرم در بارہ تو سیج دفعہ ۲۲۔۲۹۸ میں ۲۳۔۵۹ وس ۲۱ وص ۲۱ وص

320 مقيدة خياللغ المالكة (334) Click For More Books

) خط در بار ه توسیع دفعه ۲۹۸\_۲۱را کتوبر <u>۸۹۵</u>۱عصا ۸ (۴) آئینه کمالات اسلام فروری

الكام يترجده <u> ۱۸۹۳ء ص ۷۷۔ ۱-۲۰ وص ۵۱۱ ۵۰۰ (۵) نور الحق عل</u> ال<u>سلام</u> ص ۲۳ <u>۵</u> ۵ و عـ ۲ ص 99\_00 (1) شبادة القرآن ٢٢ تتبر٣<u>٩ ١</u>٨٥ الف\_ع (2) سر الخلافة <mark>١٣١٢ ه</mark>ص اكـ ٣٤/٨) اتمام الحجة السلام من ٢٥- ١٥(٩) ثمامة البشر ب السلام المحبة المام من ١٨٩٤. ص۵۳-۱۵۳ (۱۰) انجام آگفم جنوری ۹۷ عص۲۸۳ (۱۱) سراج منیرمنگی ۱۸۹۸ و ص ۲۷ ( ۱۲ ) منجیل تبلیغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ءص ۴ و۲ ( ۱۳ ) اشتهار قابل توجه گورنمنث ۲۷ فروری ۱۸۹۵ء (۱۴) اشتهار سفیرروم۲۴مئی ۱۸۹۸ء ص۱-۱۵) اشتهار جوبلی۲۳ جون كـ ۱۹ اء (۱۷) اشتهارشكريه جوبلي ٧جون ١٩٩ ه ١٥ (١٧) اشتهار بزرگ ٢٥ جون ١٩٩ اص ٠١( ١٨) اشتهار لائق توجه گورنمنگ وا دَمبر ٩٣ ٨ إءص ا ـ ٧ (١٩) اشتهار ٢٣ مئي <u>٩٩ ٨ ا</u>ء ـ پس میں امن دوست ہوں اور اطاعت سر کارمیر ااصول ہے اور شرا کط بیعت میں داخل ہے بعض کہتے ہیں کہ بھکم سرکار پیشینگوئیال روک دی گئی ہیں۔نہیں۔اجازت کیکر انذاری پیشین گوئیوں پر کوئی قانون عائد نہیں ہوسکتا۔ جب تک مجسٹریٹ شلع اجازت نہ دے کوئی انذاری پیشینگوئی نہ کی جائے گی گو ہر جگہ جوانی طور پر بخت لفظ میں نے استعال کئے ہیں ورنها بتدائي مخافين ہے شروع ہوئی ہے اور'' كتاب البريد' میں میں نے مخالفین كے تمام لفظ جمع کرکے شامل مثل کردیئے ہیں اور جوائی تختی بھی اس لیکھی کہ خالفین تہذیب ہے کام لیں۔ چنانچہ کیکھر ام،اندرمن، دیا ننداور عمادالدین یا دری سے خوف تھا مگر چونکہ جواب میں ذرایختی ہے کام لیا گیا اس لئے عام مسلمانوں کا جوش دب گیااور پیطرز قابل تعریف نہیں۔ اس سے بداخلاقی پھیلتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کسی پیشوائے قوم اور کتاب کی تو ہین

321 منينة خالِلتُوا اللهِ 335 Click For More Books

قانوناً ممنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کئے بغیر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔

درخواست تیار ہے کافی دستخط ہوجا کیں تو پیش کر دوں گا۔ بے جاالزام اور ہتک آمیز لفظ

ے فتنہ کا زہریلان جو یا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سخت لفظ استعمال کیئے ہیں مگروہ

الكامِينَةُ جِلدهُ بھی جوابی اور کمزور تھے۔ڈیٹی کمشنرصاحب نے روک دیا ہے میں بخت لفظ استعمال نہ کروں گااوران تھم پرکار بندر ہوں گااوراس اشتہار کے ذریعہ اپنے مریدوں کو تھم دیتا ہوں کہ دفعہ جہارم شرا اکل بیعت کے ماتحت سرکار اور بنی نوع کی سیجی خیرخوا ہی کرتے ہوئے اشتعال ہے یر ہیز کریں۔خلاف ورزی کرنے والا جماعت ہے خارج ہوگا۔اور مجھے ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہماری نصائح کا خلاصہ تین امر ہیں۔ **اول ع**ظمت الٰہی اور یا ک زندگی ووم بنی نوع انسان ہے ہمدردی اور بھلائی کرنایا کم از کم اس کاارادہ رکھنا موم سرکار کی سچی خیرخواہی كرنا ـ مخالفين كونونس ديا جاتا ہے كہ ہتك آ ميز لفظ شائع نه كريں ورند ہمارا فرض ہوگا كہ عدالت میں جارہ جوئی کریں۔ بحث کرنے والوں کا فرض ہے کہ بیہودہ اعتراض نہ کریں بلكه هاري طرح حكيما نهطرز اختياركرين كها كرميح كوخدا كاا ينابيثا بناكر دنيا مين بهيجنا قديم ہے تواس سے پہلے تی بیٹے آئے ہوں گے اور مصلوب ہوئے ہوں گے۔ حادث ہوتاس عادت کواس نے کیوں بدل دیا اور یہ کیے تھے ہے کہ سے لوگوں کے گناہوں کے بدلے لعنتی تھیرے۔ ہمارااصول ہے کہ ہم کسی گذشتہ نبی کی تو بین نہیں کرتے کیونکہ مفتری کی عزت نہیں ہوتی کے مقبولوں کی طرح ہزار ہاقو میں اورافرا داس کو بان لیں اس کا دین جم جائے اور عمریاوے۔تمام فاری ،چینی ،ہندی ،عبرانی نبی حق۔اور جو ہاتیں خلاف حق کھیل گئی ہیں

وه سب الحاقی ہیں۔ یہی اصل اختیار کرواور جو مخالفین کی گالیوں برصبر نہ کر سکے اس کو قانو نی جارہ جوئی کرنے کا اختیار ہے مگر بختی کا مقابلہ بختی کے ساتھ کر کے مفسدہ پر دازی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ مخالفین کی بدز بانی کا تدارک کرے۔بعض نا دانوں کا خیال ہے کہ میں نے افتراے الہام کیا ہے بیخدا کا کام ہے کہ جب خدا پر ایمان کم ہوجاتا ہے تو اس وفت میرے جیساانسان پیدا کیا جاتا ہے اور گائبات دکھا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیخدا

عقيدة خاالنبوا المدار

ہے۔خدا کاشکر ہے کہ اسنے ہم کوالی گورنمنٹ عطا کی (۲۰ستبر ۱۸۹۸ءمرزا غلام احمداز

**Click For More Books** 

قادیان)

كتاب البِربيه كيو<sup>ل ك</sup>هى؟

کتاب البرید ۱۸۹۸ اس کے لکھی گئی ہے کہ معلوم ہوجائے کہ خدا تعالی اپنے راستبازوں کو کس طرح بہتان ہے بچاتا ہے اور خدا کے نشانات خلا ہر ہوتے ہیں مسیح کو بھی یہود نے صلیب ولانے کی تھیرائی تھی گر پیلاطوس بیوی کی خواب سے ڈرااور سیج کو بغیر ہڑی توڑنے کے تین دن کے اول ہی اتارلیا ،تو تشمیر میں جاکرفوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ جو یوز آصف بینی سے خمگین کی قبر سے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں موجود ہے۔ جو یوز آصف بینی سے خمگین کی قبر سے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں موجود ہے۔ جو یوز آصف بینی سے خمگین کی قبر سے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں

موجود ہے۔ جو یوز آصف بعنی سے مملین کی قبر ہے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں رکھا تھا وہ ایک بڑاوسیج کمرہ تھا۔ تین دن کے بعد وہاں سے نکل کر کباب کھائے اور چالیس روز تک مرہم حواریین کے ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں مذکور ہے۔ آپ کوزخم لگے تو الہام کے ذریعہ بیددوا کیں معلوم ہو کمیں تو اس مرہم سے معلوم ہوا کہ آپ صلیبی موت سے نئے گئے تھے اور فع روحانی تھا اور رفع جسمانی غلط ہے۔ کیونکہ اس کا جھگڑ انہ تھا ما فَتَلُو ہُ میں

یمی اشارہ ہے۔ کی فنہم علاء پر کہاں تک غباوت کچھائی ہوئی ہےاور بلادت طاری ہے وہ نہیں سمجھتے کہ مُتَوَقِیْکَ اور دَافِیْمُکَ میں رفع جسمانی کا موقع ہی کیا ہے؟ تورات میں ہے کہ مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا یعنی مرنے کے بعد رفع روحانی نہیں ہوتا تو خدانے

کہ مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا یعنی مرنے کے بعد رفع روحانی نہیں ہوتا تو خدائے بچالیا اسلئے دافع ک المی السماء نہیں کہا کیونکہ خدا کی طرف روح جاتی ہے۔ جم نہیں جاتے تو فعی کے بعد دفع بھی بتارہاہے کہ رفع بعد تو فی ہے نہ یہ کہ رفع قبل از موت ہے۔

قرآن شریف وہ الٹتے ہیں کہ جنگی رومیں یہودیوں کی ہیں ہم بغیر دلیل محکم کے نہیں بدل سکتے تو فیتنی میں صفالت بعدوفات ہے۔ مولی کوبھی خدانے دشمنوں سے بچالیا۔ حضور ﷺ کوبھی بچایا۔ غار ثور تک سراغ پہنچا تو سراغر سان نے کہا کہ آپائدر ہیں یا آسان پر کے سے گئے ہیں۔ مگر رؤسائے مکہ نے کہا کہ اس بڑھے کی عقل ماری گئی۔ اس پر تو کبوتر کا

323 منينة خفاللثوة عند 337 Click For More Books

الكافيتيز جلده

آشیانہ ہاورایک درخت ہے کہ حضور کھی کی پیدائش ہے بھی پہلے کا ہاور بیسانپوں کا غار ہے۔ جب تک درخت نہ کے اور آشیانہ نہ ہے کوئی اندرنبیں جاسکتا۔ یہ کبوتری حضرت نوح کی کبوتری کے مشابتھی۔ پس خدا راستباز کو بچا تا ہے اور مصیبت کونشان ظاہر کرنے کے لئے بھیجنا ہے مگر نا دان احمق نہیں سمجھتا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی اس مقد مد میں میرے

کے لئے بھیجا ہے گرنادان احمق نہیں ہمتا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی اس مقدمہ میں میرے خلاف اس لیے گواہ بٹا تھا کہ مجھے ذات ہو۔ اور جو وارٹ گرفتاری کیم اگست کے ۱۸۹۰ء کو جاری ہوا۔ وہ امرتسر سے گورداسپورتک کئی روزنہ پہنچا۔ وارث دین میسائی اور دیگرمولوی اشیشن پر منتظر تھے کہ میں کس طرح گرفقار ہوکرامرتسر آتا ہوں۔

کاروائی مقدمه آل عراگت تک تغیل نه ہوئی ڈیٹی کمشنرصا حب امرتسر کومعلوم ہوا کہ غیرضلع میں

ارن گرفتاری نہیں جاسکتا۔ گورداسپور تاریجی کی تعمیل روک دی جائے اوروہ جیران تھے کہ وارن گرفتاری نہیں جاسکتا۔ گورداسپور تاریجی کی گھٹنز گورداسپورکومعلوم ہوا کہ بیہ مقدمہ سیجے نہیں وارنٹ کب آ یا تھا۔ شل گورداسپور آئی ڈپٹی گھٹنز گورداسپورکومعلوم ہوا کہ بیہ مقدمہ سیجے نہیں ہے۔ یمن بھیجا تو میں نو بجے بٹالہ پہنچ گیا اور مجھے گری گئی جافیوں کے لئے بیا بیک عذاب عظیم تھا۔ ڈاکٹر کلارک نے مولوی محمد سین کی کری گئی سفارش کی گرمنظور نہ ہوئی۔ اس نے کری طلب کی تو جواب دیا گیا کہ پہلے بھی نہیں ملتی تھی۔ اپنے باپ رحیم بخش کی کری نشینی پیش کی گرشوت نہ ملا ، کہا ہمارے باس چھیاں ہیں۔ حاکم نے کہا بک بک مت کرسیدھا چھیے ہٹ کر کھڑا ہو جا۔ تب بیا اہما سیچا ہوا کہ انہی مھین من اداد اھانت کی وہ چشم بھیرت سے دیکھتا تو اس کو بیرقدرت الہی نظر آ جاتی۔ اول وارنٹ کی غیبت۔ دوم اس کی بھیرت سے دیکھتا تو اس کو بیرقدرت الہی نظر آ جاتی۔ اول وارنٹ کی غیبت۔ دوم اس کی بجائے عمن کا اجرا۔ سوم ذلت کی بجاے میری عزت۔ چہارم محمد سین کی اپنی ذلت کہ بزار

324 338 Click For More Books

آ دی کے سامنے اسے جھڑک دی گئی'ار دلی کے کمرہ میں آیا تواس نے بھی اٹھادیا' پھر پولیس

کے کمرہ میں کری پر ہیشنے لگا تو انہوں نے بھی روک دیا۔ پنجم میں بری ہو گیا۔ حاکم نے کہا کہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوين جلدا یہ دارث دین وغیرہ کی بناوٹ ہے۔محرحسین نے دوجھوٹ بولے کہا ہے اوراسکے باپ کو كرى ملق تقى \_خودخنك اورينم مُلا تها، جونذ رحسين سے چند حديثيں براھ آيا تھا۔جيكے ہم جنس محدوں کے حجروں میں روٹیوں پرگزارا کرتے ہیں ۔اسکا باپ ایک رئیس کے ہاں ملازم تھا۔ایک دفعہ بٹالہ کے میاں صاحب رئیس نے روٹی پراسکوملازم رکھا تھا یا تنخواہ پر۔ ایک دفعہ ہارے یاس بھی آیا تھا مگر ملازم نہ ہوسکا۔اور ہمیشہ ارادت اورخوش اعتقادی ہے آ ناتھا۔ محد حسین پرناراض تھاا ہے لفظ کہتا تھا کہ میں نہیں کہدسکتا۔ اسکی چٹھیاں میرے یاس موجود ہیں جن میں نا گفتنی حالات درج ہیں اسکا باپ اے عدالت میں پہنچانا جا ہتا تھا مگر میں نے اسکوا سکے قدموں پر گرادیا تھاور نہ غلام علی امرتسری وغیرہ اس کو برا پیختہ کرتے تھے مگر میں اس کواسکی بروہ دری ہے روکتا ضاتو اس کے باپ دا داکری نشین ندیجے ورندگریفن صاحب این کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ گوائی دے کر چلا جا تا مگر ایسا ذلیل ہوا کہ باہرایک آ دمی کی چا در پر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی اٹلادیا کہ بیسائیوں کے جھوٹے مقدمہ میں گوائی دین آیا تھامیری جا در پلید ہوجائے گی۔عام خیال تھا کہ یہ کینے لینے آیا ہے۔ ایک پیرمر دنے آ و کھینچ کر کہا کہ مولوی مشکل سے ایمان لے جا نمینگے خدانے مجھے اس سے بچالیا۔ کیکھر ام کے مقدمہ میں میری تلاشی ہوئی تو میں بری ہوگیا۔اسکے متعلق کمشنرصاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا دشمن ہے وہ مجھے عیسائیوں کے ہاتھ میں پھنسانے آیا تھا۔ شریف خود کری چھوڑتے ہیں۔تو مالک مکان کری دیتا ہے۔ کیوں شیخی ماری؟ بن مانگے موتی ملیس مانگیں نہ ملے بھیک۔اس نے بیان دیا کہ لیھرام کا پتہ بھی اس سے پوچھنا چاہیے کیونکہ الہام کا مدی ہے گرلیکھرام نے پیشینگوئی ما گلی تھی تو خدانے مجھےالہام کردیا تھااور قاتل کا نام نہیں

325 كاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالِلْهُ اللَّهِ عَمَالِلُهُ اللَّهِ عَمَالِلُّهُ اللَّهِ عَمَالُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللْمُعِلَّ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلِي اللْمُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ

بناما تھا محمد حسین کو چاہیے تھا کہ ہندوؤں کے ملہموں سے قاتل کا نام دریافت کر لیتا یا

گورنمنٹ کوتوجہ دلاتا کہ الہام کے ذریعہ ہے مجھ سے قاتل کا نام طلب کرتی ۔ مگر میں خدا پر

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الکافی یکی جدد است کا کہ وہ ضرور مجھے اسکانام بتائے۔ خدائے تو یعقوب البین کا کواپنے بیٹے کا حال نہیں بتایا تھا اور چالیس برس روتے رہے تھے۔ مجھے لیھر ام سے ذاتی عداوت نہیں کہ میں جھوٹی پیشینگوئی کرتا کیونکہ بیشریوں کا کام ہے یہ کس قدر مافت ہے کہ ہم نے مریز سی میں جھوٹی پیشینگوئی کرتا کیونکہ بیشریوں کا کام ہے یہ کس قدر مافت ہے کہ ہم نے مریز سی کرائے تل کر وایا تھا۔ کیا وہ قاتل مرید رہ سکتا تھا کہ منصوبہ باندھ کرتل کرایا جاتا ہے۔ گویا محمدین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلائے حالا نکدوہ الایسال عما یفعل کا مالک ہے مناسب تھا کہ کہدیتا کہ یہی قاتل ہے اور پیشینگوئی کا بہانہ ہے تب گورنمنٹ میراامتحان کر لیتی۔ اگر میں پیشینگویوں میں جھوٹا لگاتا تو بیشک میں ہی قاتل ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ گورنمنٹ عادل ہے ورنہ یہ لاا کب چھوڑتے۔ اس کا بی قول درست ہے کہ ایک پیشینگوئی تب بے ہوؤ ہے۔

بيشينكو ئيال

کہ دوسری تمام پیشینگوئیاں بھی تھی ہوں گرمیری تمام پیشینگوئیاں تی ہیں۔
کیونکہ احمد بیک اورآ تھی کی پیشینگوئیاں بھی جی ہوں گرمیری تمام پیشینگوئیاں تی ہیں۔
سامنے خوف کا کوئی نمونہ پیش نہ تھا۔اس لئے نہ ڈرااور مرکیا گراس کے عزیزوں نے نمونہ
و کیولیا اور فائدہ اٹھایا۔اگروہ ڈرجاتے تب بھی پیشینگوئی میں مہلت ہوتی جیسا کہ یونس
النظامین کی پیشینگوئی میں ہواہ۔ کیونکہ لایخلف المعیعاد واردہ لایخلف الوعید
وارد نہیں ہوا۔ بعض دفعہ وام پراشتہاہ ہوتا ہے جیسا کہ سے کی بادشاہت مشتبہ رہی اورایلیا کا
مزول جسمانی نہ ہوا۔ موئی النظام کی نجات دلانے میں شک ہوا۔ حد یب میں تاخیر ہوئی۔ محمد
حسین جہلا کا بھائی ہے جن پر یہ پیشینگوئیاں مشتبہ رہیں۔ وہ ایسالفظ نہیں کہتا تھ پہلے انبیاء
کے متعلق نہیں بولا گیا۔ حال میں ایک یہودی نے اپنی کتاب میں ایک فہرست دی ہے کہ یہ
پیشینگوئیاں میے کی پوری نہیں ہو کیں۔ اور یہ کہاس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے ایلیا نہیں

آیا پیغلط ہے کہ ایلیا یکی النظامین تھا۔ کیونکہ تب خدایوں نہ کہتا۔ کہ ایلیا خود آئے کا بلکہ یوں کہتا کے اس کا مثیلی آئے گا۔اور صرح کو تحریف کرنا جھوٹے کا نشان ہے۔ پیشینگویوں کے بیجھنے میں دفت ہوتی ہے کیونکہ میں استعارات غالب ہوتے ہیں عقلمندوہ ہے جو دوسروں کی تقبیحت قبول کرے ۔مسلمان نزول مسیح میں خلاہر پرزور دیتے ہیں۔جسکی نظیر نہ ہواس پر اڑے رہنا بیوتونی ہے۔فاستلوا اهل الذكر واردے ٢٩جولائی ١٨٩٤ ميں مجھ كوالبام ہوا کہ مقدمہ ہوگا ، بازیر س ہوگی اور جھوٹے الزام ہے بریت ہوگی۔۲۲ اگست تک اطمینان ك الهام موت رب اور ٢٣ اگت كو برى كر ديا گيا۔ اپنى جماعت كوبيالهام سنائے گئے

تھے جن میں بیاوگ بھی تھے حکیم نور دین ،محموعلی فضل دین ،عبدالکریم سیالکوٹی ، کمال الدین رحمت الله وغير ہ انہوں نے چارنشان ديکھے انہی مھين کی صداقت ،ا ظہار قبل از وقت مدعی کاملزم ہونا،اور محرحسین کی ذلت اور سات مشابہتیں سے کے ساتھ۔

مسے ہے مشابہت

وكيحواول يبودام يدني سيح القلف كورشوت لي كركر فاركرايا توعبدالحميد

ادعائی مریدنے مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ دوم سے النکھیں کی طرح میرا مقدمہ بھی امرتسر ہے گور داسپور منتقل ہوا۔ سوم ڈگلس نے پلاطوس کی طرے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں ویجتا۔ چہارم رہائی کے دن ایک چورتین ماہ کے لئے قید ہوا۔ پنچم یہودیوں کے سر دار

کا بن کی طرح محد حسین نے مجھ پر بغاوت کا الزام لگایا۔ ششم ڈگلس نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ ہفتم حفزت کی طرح مجھے بھی مقدمہ کی خبر پہلے دی گئی تھی مقدمہ کی سازش دووجہ ہے ثابت ہوئی اول یہ کے عبد الحمید نے بیان بدل دیا۔ دوم یہ کہ پادری نورالدین اور کرے نے کہا تھا کہ عبدالحمید پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔روٹی نہ ملی تو کلارک کے یاس چلا گیا۔اگر

(327 عِنْهِدَةُ خَالِنْهُوَّةُ الْمِدَةُ عَالِمُ عَلَيْهُ الْمِدَةُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِدَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِدَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِدَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِدَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

سازش کے لئے آتا تو سید ہا کلارک کے پاس جاتا۔ مگر محد حسین اسکو پہنچاننے میں ناکام

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رہا۔ اے کیوں ہدایت نہ ہوئی؟ اس لئے کہ انسان بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نزول سے بروزی طور پر محقق تھا اکا بردین مان چکے تھے ابن عربی لکھ چکے تھے کہ وہ بروزی طور پر محقق تھا اکا بردین مان چکے تھے ابن عربی لکھ چکے تھے کہ وہ بروزی رنگ میں ظاہر ہوگا۔ مگر ان کو تعصب نے دور پچینکا۔ ہاں بیرفائدہ ضرور ہوا کہ ان کے فعل سے انگی ریا کاری کے پردے کھل گئے کہ کس قدر خود بنی ، صد ، مجل اور تکبر کا چشمہ ہیں امید تو ی کے کہ ان کوچشم بھیرت حاصل ہوجائے گی۔ جس سے وہ خطرنا ک راستوں سے محتنب ہوجائیں گے۔

# وسائل ثلثهاطمينان قلبى

جم لکھ بچے ہیں کہ اطمینان قلب کے تین طریق ہیں۔ کتاب اللی عقل اور نشان
آ سانی جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد مجدو وقت امام الزمان ہوا کرتا ہے اصل وارث ان
نشانوں کے انبیاء ہیں۔ گر جب مدت کے بعد منقولی بن کر کمزور ہوجاتے ہیں تو خدا تعالی
ان کے قدم پر کسی ایک کو پیدا کرتا ہے۔ تا کہ لوگ ایمان تازہ کرلیں۔ بدنصیب ہیں جو
ہدایت نہیں پاتے۔ (بیرونی اور اندرونی مخالف ) مولویوں کو وفات سے ازروئے قرآن و
مدیث دکھائی گئی عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان سے آج تک کوئی نہیں اترا پھران کو
مذیف دکھائے گرتھ سب نہ چھوڑا۔ پادریوں کو بھی ان وسائل شاشہ سے نرم کیا گیا کہ پہلی
تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پہنیس جلتا۔ یہودیوں کو جو چودہ (۱۴) سال سے
تعلیم انبیاء سے باخر سے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے تو کہا کہ یہ دعوی
مسلسل تعلیم نہ ہی کے خلاف ہے اس سے بڑھ کر دلیل بطلان اور کیا ہوسکتی ہے کہ یہودیوں
کو اس جدید عقیدہ کا خیال تک بھی پیدا نہ ہواور یہ کسے ممکن تھا کہ انبیاء ساتھیں ایک

328 مقيدة خياللبوا Click For More Books

تثليث تتح

اس لئے پادر بول کا یہ استدلال درست نہ ہوا کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعلیم میں صراحت اور تفصیل ہوتی ہے اور پیشینگو یوں میں استعارات اور مجاز بھی ہوتا ہے اس لئے جب ان میں مخالفت پیدا ہوتو تعلیم کومقدم مجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے افادہ واستفادہ مطلوب ہوتا ہے اس لئے اسکے مقاصد کی طرح مخفی نہیں رہ سکتے برخلاف پیشینگو یوں کے کہ اکثر گوشہ گمنا می میں پڑی رہتی ہیں اس لئے یہودی ہے ہیں اور ان کے معنی اس لئے بھی مستند ہیں کہ وہ انہیاء سے ایسا ہی سنتے آئے ہیں۔ شام میں حضرت کیلی النظامی کا ایک فرقہ موجود ہو وہ بھی عیسا ئیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے عقلا بھی جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے بڑد کیک جہاں مثلیت کی آ واڑ نہیں پہنچی وہاں تو حید سے سوال ہوگا۔ نشانوں کا ذریعہ بھی ان میں مفقود ہے کیونکہ ان کے نزو کیک مجوزات کا سلسلہ بھی چھچے رہ گیا ہے۔ مسیح ان میں مفقود ہے کیونکہ ان کے نزو گی مجوزات کا سلسلہ بھی چھچے رہ گیا ہے۔ مسیح ادر نہونکی فلسفہ بنا تا ہے کہ اس کوخدا کیوں نہ مجھا جائے کہ جس کی وعاساری رات منظور اور نہونکی فلسفہ بنا تا ہے کہ اس خودرا کیوں نہ مجھا جائے کہ جس کی وعاساری رات منظور

نہ ہوئی اور جس کی روح ناپاک اور نادان بھی ہے۔ زندہ ہے قوا پنی جماعت کو مدودے کیونکہ انسان ہمیشہ خدا شناس کا طالب ہوتا ہے۔ سوسچا مذہب خداشناس کا دروازہ بندنہیں کرتا۔ عیسائی مذہب بینوں ذرائع ہے خالی ہے نہ مسلسل تعلیم ، نہ عقل کیونکہ عقلی امر ہمیشہ قاعدہ کے

ماتحت ہوتا ہے تو کیابیوع جیسے اور بھی خدا تھے یا ہول گے؟ جواب ملتا ہے کہ ہیں عقلی نشان بھی موجود نہیں کی کیا ہے ؟ اگر تمام ندا ہب کے بھی موجود نہیں کی کیا ہے ؟ اگر تمام ندا ہب کے زوائد اور تخلوق برتی کو دور کیا جائے تو صرف تو حید باتی رہ جاتی ہے۔ جو اسلام کا بنیا دی

البيعة عنية والبيعة المسابعة ا

اصول ہے۔تو عیسائیوں کےخلاف جارگواہ ہیں۔اول یہودی جوتین ہزار برس ہے مثلیث

کے خلاف میں ۔ووم بیخی النظیمیٰ کا فرقہ جواس کو بیخی النظیمیٰ کا شاگر داورانسان مانتا ے سوم عیسائیوں کا موحد فرقہ جس کا مناظر اہل تثلیث سے تیسری صدی میں قیصر روم کے سامنے ہوا تھا اور غالب رہا تھا اور قیصر روم نے بھی تثلیث ترک کر دی تھی۔ جہارم حضور ﷺ اور دیگر ہزاروں راستباز گواہی وے رہے ہیں کہ سے صرف انسان تھے اور خدائے اب مجھے کھڑا کردیا ہے کہ تثلیث کوتوڑوں۔ ہماری مجلس خدا نما ہے دہریہ بھی ہماری مجلس میں خدا کا اقراری بن سکتا ہے۔ عیسائی میری صحبت سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نشان دیئے جاتے ہیں۔عیسائیو! در ماندہ اورضعیف الخلقت کوخدا نہ بناؤ۔ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تقدی صرف میسائیوں میں باقی ہے کیونکہ کئی ایک ان میں قابل شرم زندگی بسر کرتے ہیں۔انجیل ایسی بگاڑی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور طمانچہ کے لئے

دوسرا گال پیش نہیں کرتے۔ بلکہ افتراءے مجھ پرجھوٹامقد مہدائر کر دیاہے۔

آئهم اورتتم كصانا وارث دین، بریمداس،عبدالرحیم اور پوسف خال نے جھوٹی قشمیں کھائی تھیں۔ آتھم کےمقدمہ میں لکھتے تھے کہ جبوٹی قشمیں کھانا جائز نہیں۔ آتھم ہے بھی تقاضا کیا گیا تھا كفتم كها كركهه وے كه ميں نہيں ڈرا۔ عدالت كے سواقتم جائز نہيں تو مسج التَّفِيقُلُا اور یواوس نے بغیر عدالت آئے قتم کیوں کھائی تھی۔ نیز عدالت میں مجلس ٹالٹی بھی درج ہے۔ ہم نے تشم پر چار ہزاررو پیددینا بھی منظور کیا اور الہام پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اگروہ خود کھائے گا تو ہلاکت ہے رہائی پائے گا۔ اسکے افعال خود گواہی وے رہے تھے کہ وہ اندرے ڈر گیا ہے۔اب قتم کیے کھاسکتا تھا۔عیسائی بیتو سوچنے کہ اس کا بیکہنا کہ سانپ چھوڑے گئے۔ بندوقیں دکھائی گئیں تلواروں ہے حملہ ہوا تب سیح تھا کہ عدالت میں قتم کھا تا۔الہام میں سیہ بھی تھا کہ اگر سچائی کو چھیائے گا تو جلد ہلاک ہوگا۔تو ہمارے آخری اشتہارے چھ ماہ کے

عقيدة خَالِلْبُولُ اجلالا) **Click For More Books** 

اندر مرگیا۔ان کو بیشرم بھی آئی کرلیکھر ام عید کے دوسرے روز مارا گیا جلسہ فدا ہب لا ہور بیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تقریر بالا رہی اور سول ملٹری گزٹ نے اس پر شہادت دی ایک اور ندامت ان کو بیہ ہے کہ ہم نے تر دیدعیسائیت میں گئی کتابیں کھی ہیں جن سے ان کی کلی کھل گئی ہے۔اس لئے مجھے خود خطرہ تھا کہ تنگ آ کر بیاوگ بھھ پر جملہ کردیں گے۔ چنا نچہ بیمقدمہ بنایا گیا اور بیضروری تھا کہ آریہ اور مجھ حسین بھی شامل ہوتا کہ ان کی ذات بھی ہوجائے۔

### عيسائيت براعتر اضات

پادریوں کواسلئے زیادہ جوش تھا کہانکومیرےاعتراضات نے تنگ کردیا تھا کہ ا۔۔۔۔۔ جوشخص ملعون ہوکرخدا کادٹمن ہووہ کفارہ کیسے بن سکتا ہے۔ ۲۔۔۔۔۔ بیبوع بیٹا ہے تواور بھی بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ۳۔۔۔۔۔ بیبود کی مسلسل تعلیم سے تثلیث کا ثبوت نہیں بلتا۔

م ..... کفارہ سے گناہ کا وجود معدوم نہیں ہوا۔ اور اگر اس سے بدکاری جائز ہوگئی ہے تو شریعت فضول ہوگی۔

۵ .....اس ند جب کی بنیاد صرف قصوں پر ہے۔ پہوے صافع کا پیۃ لگ سکتا ہے مگر اس فد جب سے پچھ ثابت نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ میں مردہ بچے رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ سے نے مردے زندہ کئے اور تصدیق کے لئے مردے قبروں نے نکل کر بیت المقدس میں داخل شہر ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہندو کہتے ہیں کہ مہادیو کی لٹوں سے گنگا بہد نکلی تھی۔ رام چندر نے انگیوں پر پہاڑا تھا یا تھا، راج کرشن نے ایک تیرے کئی لاکھ آدی بارڈالے تھے بیدند جب خدا کی جستی ظاہر نہیں کرتے۔ اور دہریت کا الثر باقی رہتا ہے۔ انسان سم الفارے ڈرٹا ہے کہ جستی ظاہر نہیں کرتے۔ اور دہریت کا الثر باقی رہتا ہے۔ انسان سم الفارے ڈرٹا ہے۔

331 من النبوة على النبوة على النبوة المالية ا

بادشاہ سے خوف کرتا ہے مگر خدا ہے نہیں ڈرتا حالانکہ تمام سعادت خدا شناسی میں ہے اور

الكافينية جلدا تمر دانہ زندگی میں اے موت آ جاتی ہے کئی کے کھانے ہے ہم سیر نہیں ہوتے اور کئی کی خدا شنای ہے ہمکو فائدہ نہیں ہوتا۔ ویداور انجیل اتنا تو ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا جا ہے۔مگر یہ ثابت نہیں کرتے کہ یقنی طور پروہ موجود بھی ہے۔ جوشخص جلالی تجلیات کے بیچے زندگی بسر کرتا ہے آسکی شیطنت مرجاتی ہے۔انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خداشناسی کاطریق نہیں بتایا۔جس سے بیوع نداس وقت لعنت ہے سبکدوش ہے اور ندآئندہ کسی وقت کوئی نسل اس کوسبکدوش کرے گی۔ میاکیاظلم ہے کہ ایک خبیث یسوع پر ایمان لے آئے تو وہ یا گ ہوجا تا ہے۔مسلسل معنتوں سے فارغ ہوکر بیوع کب اس سے ملے گا۔اصل نجات دینے والی چیزے بیاوگ بے خبر ہیں کہ آ سانی نور تمام تاریکیاں دور کرتا ہے اور نشانوں کیساتھ ظاہر ہوتا ہے۔اب جوخداشنای ہے محروم ہے وہ اے آئندہ بھی نہیں دیکے سکتا۔خدانے کہا ہے کہ میں اپنے طالب کا دل اپنے نشا نول سے منور کروں گا یہاں تک کہوہ خدا کو دیکھے گا۔ مكالمات ميں بھى يہى باتيں ميں نے سى بيں۔ ہم نے بيد حقيقت قرآن سے يائى ہاوراس

کی آ وازی ہے۔اس لیے بصیرت کی راہ ہے اوروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے نور پایایا ظلمت دور ہوئی اب انسان اپنی خواہشات سے ایساما ہر آجا تا ہے جبیسا سانب اپنی کینچلی سے ٦ ..... كتبة بين كه أنجيل اين تعليم كي روية آساني نشان بٍ مَكْرُ مَنْ في يون كيون نبين كها تها

کہ میرے بعد فارقلیط نقصان کا تداراک کریگا۔ نیز اس میں صرف عفو کا ذکر ہے جو کسی وقت مجرم کوسر چڑہا دیتا ہے انسان میں کئی ایک قوتیں ہیں سوائے عفو کے۔انجیل میں دوسری قویٰ کے متعلق کوئی تعلیم موجود نہیں جسمانی اعتدال خوردونوش کے اعتدال پر قائم ہے۔ روحانی قوی کااعتدال ان کےمعتدل استعال پر قائم ہے۔حسد نیک طریق پر بہوتو غبطہ ( رشك ) بن كرموجب فضيات بورنه خماست ب-اس لئے عيسائيوں كواسے قوانين

> عقيدة حَالِلْبُولُ المِدارَة عَالِلْبُولُ المِدارَة عَالِلْبُولُ المِدارَة عَالَمُ المَّالِمُ عَلَيْهِ المِدارَة **Click For More Books**

بنانے پڑے۔قرآن کی روشنی میں انجیل مدہم پڑگئی اس لئے انجیل کوآسانی نشان بتاناسخت

كاوينة جلد

ے .... گہتے ہیں کہ خدا کے تین حصے اقنوم کہلاتے ہیں ایک اقنوم نے کہا کہ کوئی پا کدامن انسان پیدا ہوتو اس سے یکجان ہوجاؤ۔ چنانچہ یسوع کے سواکسی کو بیگناہ نہ پایا اس لئے اس سے متحد ہوگر جسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آگیا اور یسوع جسمانی خدا بن گیا۔

ے متحد ہولر جسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آئیا اور بیوع جسمانی خدا بن کیا۔
دوسرے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی۔ اقنوم اول یعنی باپ کا وجود بیوع
اور روح القدس کے سوا کیجھ بیس ہے۔ تو حید کافی نہتی جب تک کہ خداانسانی راہ سے تولدنہ
ہوتا اور مرنے کے بعد لعنت اس برند برئی۔ مگر سوال بیہے کہ ہرایک یا کدامن سے اگر اقنوم

اورروح القدس کے سوا پھی ہیں ہے۔ تو حید کائی نہ سی جب تک کہ خداانسائی راہ سے تولدنہ ہوتا اور مرنے کے بعد لعنت اس پر نہ برتی۔ گرسوال ہیہ ہے کہ ہرایک پاکدامن سے اگرافتوم کا تعلق اتحادی ہوسکتا ہے تو ملک صدق سالم سے ایساتعلق پیدا کیوں نہ ہوا جو پاک دامن تھا اور سیج سے پہلے ہوگذرا تھا۔ بیوع کا انتظار کیوں تھا؟ آتھ مکی جماعت کہتی ہے کہ اقنوی کوری جب نظر آئی تھی تو اس وقت میں تعمیل (۳۰) برس کے تھے اور اس وقت اقنوم کا تعلق مجسی ہوا تو کیسا بیوع پہلے ہمیں سال پاکدامن نہ تھا؟ شایدای اشتباہ کی وجہ سے کسی عیسائی نے بیوع کی ابتدائی زندگی نہیں کھی۔ اور حالات کوقابل ذکر نہیں تمجھا اور پہلے ہمیں سال باکدامن نہ تھا؟ شایدای اشتباہ کی وجہ سے کسی عیسائی نے بیوع کی ابتدائی زندگی نہیں کھی۔ اور حالات کوقابل ذکر نہیں تمجھا اور پہلے ہم

مجوک پیاس، تولدوموت، دکھ در داور عجز ونا دانی ہے پاک ہے، مگر بیوع ایسانہ تھا وہ خدا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے قیامت کی خبر نہیں اور مجھے نیک نہ کہواور کیوں اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ ٨....ان کا بیعقید و بھی صحیح نہیں ہے کہ بہشت صرف روحانی ہے جسمانی نہیں ہے، کیونک

روح بغیرجسم کے کوئی کام نہیں کر علق ہے جسم کا ایک حصہ خراب ہوجا تا ہے۔ تو خیال یا حافظہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب راحت یا عذاب تسلیم ہے تو ضرور ہے کہ جسم بھی ساتھ ہوور نہ ادراک ناممکن ہوگا۔ گو بیمکن ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسراجسم اس کوئل جا تا ہوگا۔ جسکے ذریعہ اس کو پوراانکشاف، راحت، خوشی ،عذاب یا سرت حاصل ہو بکتی ہے۔ پول تو

333 منينة عنوالنوا عنونة عنوالنوا عنوالنو

عذاب میں جسم اور روح دونوں کوشر یک جھتے ہیں گربہشت کے لائق صرف روح مجھی جاتی

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدة

ہے۔ کیا یہ بے انصافی نہیں کہ دنیا میں توروح اور جسم دونوں نیک وبد کما کیں اور بہشت میں جسم محروم رہ جائے قرآن شریف میں وجوہ یومند ناضوۃ وارد ہے۔ جس میں نضارت روحانی اور بصارت جسمانی دونوں کا ذکر ہے سے النظامی نے بھی اشارۃ میں ذکر

9 ..... پادری پیجی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا جوادراک اور شعور رکھے گا۔ گریز ہیں مانتے کہ اس کو لذات جسمانی بھی حاصل ہوگی۔ حالا فکہ وہ جسم یا راحت میں ہوگا یا غیر راحت میں ۔ تو ہرصورت میں لذت جسمانی کا حصول شلیم کرنا پڑے گا۔

راحت یں یو ہر صورت یں لدت بسمای کا صول میم ترباچ ہے۔

ا۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ عدل وعفوج نہیں ہو سکتے گرینییں جانتے کہ عدل بنی نوع کے باتی نوع کے کا تی نوع کے لئے رحمت بن جاتا ہے خونی کوئل نہ کیا جائے تو قوم لڑلڑ کرفنا ہوجائے گی اس لئے خدا عادل اور رحیم دونوں صفات سے متصف ہے۔ یہ کیا انصاف یار جم ہے کہ ہے گناہ یسوع کو ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جاتا ہے۔

ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جاتا ہے۔

اا۔۔۔۔کفارہ سے گناہ کی معافی نہیں ہوئی کیونکہ انجیل ہیں ہے کہ اگر تیری آ کھ گناہ کرتی ہے تو

۱۲.....رحم وعدل میں تضاونہیں ہے کیونکہ عدل کا دارو مدار قانون اورعقل پر ہے۔تو جب انسان کوعقل دی گئی ہے تواس سے برتا ؤبھی عدل کے ساتھ کیا جائے گا

اے نکال دے اور تھے کا نار ہنا بہتر ہوگا

9197

ا ا ..... بید کہنا بھی غلط ہے کہ جانوروں کی موت آ دم التَظَیّن کے گناہ کے باعث ہے کی خام کے باعث ہے کی خام ہے کہ جانوروں کی موت آ دم التَظیّن کے گناہ کے ہوں گئی ہیتا ہوگا تو جانورمرتے ہوں گے۔ پانی بیتا ہوگا تو اس میں باریک جانورمرتے ہوں گے۔ یا یوں کہو کہ آ دم التَظیّن ہے پہلے بھی دنیا آ بازتھی جسمیں جانورمرتے بھی تھے توان صورتوں میں آ دم کا گناہ موت کا سبب کیسے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده

١٠٠٠ انا جيل اس لئے غير معتبر ہيں كمان ميں لكھا ہے كہ يسوع نے اتنے كام كيے كما كروہ کھے جاتے تو وہ کتابیں و نیامیں نہ ساسکتیں۔ کیاخوب ہے کہ تین سال میں تو اسکے کا م سٹ گئے مگر کاغذات میں ندمٹ سکے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بسوع کو دنیا میں سرر کھنے کی جگہ نہتھی۔ حالا تکداسکی اپنی مال کا مکان موجود تھا۔اوراس کے پاس روپیہ بھی کافی جمع رہتا تھااور یہودا

خزانچی مقرر تھا جو کچھ کچھ چرا بھی لیتا تھا۔ بیٹا بت کرنامشکل ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں کچھ دیا بھی تھا؟

۵ ..... بیجبوٹ ہے کہ پہلی تنابوں میں تکھا ہے کہ سے التلک اللے ناصری کہا ہے گا پھر ایک پیشینگوئی کےمطابق ناصرہ جمعنی شاخ ہےاورعبرانی میں اس کامعنی تروتازہ ہے۔ ١٦ ..... بيه حواله بھى غلط ہے كہ سے نے كہا كه بہلى كتابوں ميں لكھا ہے كه بيڑوى سے محبت كراور وتثمن ہےنفرت کر۔ المستقرآن مجيداس انجيل كامصداق ہے جو سے الطبيع المستقرآن ہوئی تقی نہ وہ انجیل جو

۱۸.....انجیل کی روے برائی اینے اندر الر رکھتی ہے تو نیکی بھی اپنے اندر الر رکھتی ہوگی اس کئے کفارہ باطل ٹھیرا کیونکہ نہاں ہے تمام اشیاء حلال ہوگئی ہیں اور نہان کا وجو دمعدوم ہوا۔ 19....مسیح العَلی النظامی کوخسرہ نکلا تھا بھوک پیاس سے تکلیف بھی ہوتی تھی اپنی والدہ سے

حواریوں نے بعد میں تصنیف کر لی ہے۔اوراصل انجیل پیش نہیں کر سکتے۔

گوشت پوست بھی حاصل کیا تھا موتی اور بچین کی تکالیف بھی ہوئی ہول گی تو ہے گناہ کیسے ثابت ہوا کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جسمانی تکلیف گناہ کا بتیجہ ہے اس سے بڑھ کر ملک صدق بی زیادہ پاک تھا تو بیضروری تھا کہ روح القدس کا تعلق اس سے ہوتا سے العَلَيْ الله ہے نہ ہوتا۔

عقيدة حَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

**Click For More Books** 

۲۰ ..... انکا اصول ہے کہ اصلی نجات گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے تو کفارہ کو

الكامينية جلداة باعث نجات کیوں سمجھا گیااصل بات میہ ہے کہ خدا ہے تعلق پیدا ہوتو نجات ہوتی ہے اس ے میلان یا قطع تعلق ہوتو عذاب ہوتا ہے' جناح "میلان عن الحق کا نام ہےاور' جوم" قطع تعلق کانام ہےاور بیدونوں انسانی فعل ہیں۔اس میں کسی کامصلوب ہونا یا نہ ہونا کچھاثر نہیں کرتا ہے کی عمل کے بغیرنجات کا مفت میں حاصل کرنا غلط ہوگا ورنہ کیا ضرورت تھی کہ ہے جالیس روز روزہ رکھتے۔اس ہے تو پیمعلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں زوال صحبت بیاری کا نام ہے اسی طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے تو نیکی جب اپنی جگه موجود ہوجائے تو اس کا زوال جاتا رہے گا۔ (تطلع علی الافندہ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا تعلق دل ہے ہے کیونکہ بدی دل ہے ہی اٹھتی ہے ورنہ نیک دل کوآ کچے تک نہیں لگتی۔ جزاو سزا کاتعلق انسان کے فعل پر مرتب ہوتا ہے، جبیبا کہ تجربہ بتار ہا ہے اس لئے اسلام نے کہا

ہے کہ تو حید موجب مجات ہے، جوقر آن اور نبی آخر الزمان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پیعقیدہ کہ بدی کا بدلہ ضرور ملے گا غلطہ وگیا'' کیونکہ خدااس آ دمی کی طرح تنگ دل نہیں ہے جوایئے نوکر کوسز اضر ور دیتا ہو یا اسکے بوض دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہوا ور درگذر كرنا ندجا نتابو\_ ٢١..... توحيد تين فتم ب، عام كه الله كے سوائسي كى عبادت نه ہو خاص كه غير كوموثر نة سمجھا

جائے واص الخاص كه نفسانيت بهي ترك كي جائے ورات ميں يو وحيد نبيل ملتى - سورة اخلاص کے مقابلہ میں وہاں کوئی آیت ہے۔ سیاسیات اور اقتصادیات کوکہاں ذکر کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کے قرآن کی ضرورت نہیں ٔ حالا تکہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اور قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہواہے۔ ۲۲.....انا جیل کے معجز ہےاور بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ انجیل نویس مدعی نبوت نہ

> عقيدة حَمَّ النَّبُولُ إِسْدَاء مَمَّ النَّبُولُ المِنْدَاء مِنْ النَّبُولُ المِنْدَاء مِنْ النَّالُ **Click For More Books**

تھے کہ ان کا کلام بیہودگی ہے یاک ہوتا۔صرف وقائع نگار تھے' مگروقائع نگار کے لئے بھی

سروری ہے کہ صادق القول بھیج الحافظ، عمیق الفکر بحقق یا عینی شہادت رکھتا ہو گرہم ان
کے غلط حوالے لکھ چکے ہیں۔ باتیں بھی ناممکن لکھی ہیں: کہ مردے نکلے بخلوق نے خداکے
منہ پرتھو کا بھیلیب دیا، ذلیل کیا، وہ عاجز ہوا، مال کے پیٹ میں خون پیتار ہا، پیشاب کے
راستے سے باہر آگا، پھر پچھانسان بنااور پچھ کبوتر، اورا پے دونوں جسموں میں تقسیم ہوکررہ
گیا۔
گیا۔

۲۳ .....انا جیل تمام توائے انسانی کی مربی نہیں ہیں۔ صرف چند توائے نفسانی کے متعلق لکھا ہے اور یوں کہنا کہ تبدیل شرائع کو محوظ رکھ کر اس نے پچھ نہیں بتایا غلط ہے کیونکہ قرآن شریف نے جہال تفصیلی احکام بتائے ہیں وہاں اجمالی طور پر تواعد کلیے بھی لکھ دیے ہیں۔ جو جمیشہ کے لئے کارآ مد ہوتے ہیں چنانچے السن بالسن کے ساتھ جزاء سیشة مسیشة بھی لکھ دیا ہے تاکہ اس مجرم کو بھی سزادی جائے گہ جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔

14 سیسی ہوئے کے ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں اوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مربیم سے کہا تھا کہ بچے کا بھائی گیوں مشکر تھے اور سے ان سے کیوں بیزار تھا کہ بچے کا نے این میری جائے کے این اوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مربیم سے کہا تھا کہ بچے کا بھائی گیوں مشکر تھے اور سے ان سے کیوں بیزار تھا کہ بچے کا نے بیاں ہوئے کہ بھائی گیوں مشکر تھے اور سے ان سے کیوں بیزار تھا

۲۵..... یوحنا لکھتا ہے کہ بسوع نے کہا کہ بیکل چار برس میں تیار ہوئی اور یہودی کہتے ہیں کہآ ٹھ برس میں تیار ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی یہی ہے۔

عیا سویدن میں میں میں میں ہوئی ہیں ہیں ہے۔ ۲۶ ۔۔۔۔ یو حنانے کہا ہے کہ سے کا نیا قول ہے کہ آپس میں محبت رکھو طالا تکہ احبار میں بی قول ند کور تھا۔

12۔۔۔۔کہاجا تا ہے کہ اناجیل کی سنداسلام ہے زیادہ معتبر ہے گر ریلنڈ اپنی کتاب'' محداز م'' میں لکھتا ہے کہ مجزات نبویہ کے راوی بڑے مشہور اور معتبر فاصل تھے جنہوں نے پشت در پشت کی اسناد ہے ان کو بہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے اگر بیطریق اختیار نہ کیا

المنتابع المنتابع المنتابع (337 Slick For More Books

الگاھیۃ کہدد اس کے الکا ہے۔ کہ دوا تھا کہ جو محص مجھ پر جھوٹ جاتا تو دوسرا کونسا طریق تھا؟ خصوصا جبکہ حضور نے یہ بھی کہد دیا تھا کہ جو محص مجھ پر جھوٹ باندھے اس کی سزا آ گ ہے تو اور بھی تصدیق ہوجاتی ہے مگر پیطریق انا جیل کونصیب نہیں ہوا۔

ہوا۔

۱۸ ۔۔۔۔۔ اسلام صرف قسوں پر پمنی نہیں بلکہ آسانی نشانات سے ایمان کوتازہ کررہا ہے اورا یے

اوگ بھی پیدا کے ہیں جن سے تائیدی نشان ظاہر ہوئے ہیں جیسے جناب شخ عبدالقادر
جیلانی، ابوالحن خرقانی، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، ابن عربی، ذوالنون مصری، معین
الدین اجمیری، بختیار کا کی، فریدالدین پاک پٹنی، نظام الدین دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی
اور شخ احمرسر ہندی۔ ای قتم کے اور بھی ہزاروں آ دمی ہوگذرے ہیں۔ اب بھی ایک آ دمی
موجود ہے کیا تم نے بھی اسے دیکھا ہے؟ بسوع کی تائیدتو صرف قصوں سے ہوتی ہے گر
صفور کی تائید میں اب بھی نشان بارش کی ظرح برس رہ ہیں۔

الکوری دوران کا سیدی اب کی سان بارس کی سرا برای میرس برای برای کا است شمار لکھتا ہے کہ دوسری سدی کے وسط تک ان چارانجیلوں کا نام ونشان ند تھا۔ سیموکل لکھتا ہے کہ موجودہ عہدنامہ سدی کے وسط تک ان چارانجیلوں کا نام ونشان ند تھا۔ سیموکل لکھتا ہے کہ موجودہ عہدنامہ نیک بیتی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر میں لکھا گیا ہے الولس پا دری انگستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ تی کی یونانی انجیل دوسری صدی بیس ایسے آدی نے کہ تھی جو انگستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ تی کی یونانی انجیل دوسری صدی بیس ایسے آدی نے کہ تھی جو یہودی ندتھا کیونکہ جغرافیہ اور رسوم کی غلطیاں اس میں موجود میں۔

""" سودی ندتھا کیونکہ جغرافیہ اور رسوم کی غلطیاں اس میں موجود میں۔
""" سودی افراری ہیں کہ ند جب کے روہے کوئی عیسائی سوسائی میں نہیں رہ سکتا اور نہ

۳۰ ..... وہ اقر اری ہیں کہ ند ہب کے روہے کوئی عیسائی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا اور نہ خیارت کرسکتا ہے کیونکہ اس میں کل کی فکر کرنے کی مما نعت ہے اور نہ فوج میں داخل ہوسکتا ہے کیونکہ دشمن ہے جب کہ معلوم ہوا کہ اس کے احکام مختص القوم اور مختص الزمان تھے۔

اس..."الوهيم" آله كى جمع ب مراس يتليث ثابت نبيس بوتى كيونكه" سام"اور

عقيدة خَالِمَالِهُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَالَمُ السَّمَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

Click For More Books

الوھا۔ معلوم ہوا کہ اطہاد طاقت کے لئے بعث کا صیغہ واحد پر اطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش ۲۷/ میں ہے کہ ہم انسان کواپنی شکل پر بنا کیں گے یہاں قدرت کا اظہار مراد ہے۔ یہاں عبرانی میں نعسه ندکور ہے جو نصنع کا مرادف یا محرف ہے اگر اس سے کثرت مراد ہے تو

تین تک کیوں محدود ہوئی؟

الس قانون قدرت ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جاتا ہے اور انسانی زندگی پر

گیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں قومسے کو ہم پر گیوں قربان کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ الزبیت

کے عہد میں مسو مسنتانی نے لڑائی کے موقع پر ایثار کرکے دوسرے زخمی کو پانی کا پیالہ دے
دیا تھا اور خود پیاسا مرگیا تھا۔ شایداس لئے مراہوگا کہ سپائی کام میں آئے تو بیانسانی ایثار
ہے جو زیر بحث نہیں۔ کیونکہ خدا ایسا ایثار نہیں کرتا کہ مخلوق کو بچانے کے لئے آپ ذن گا ہوجائے کیونکہ دو ایثار کرکے ترقی مدارج کا محتاج نہیں ہے یہ بھی ایثار نہیں کہ خدا اپنی صفت

می کو دیدے اور خود معطل ہو کر بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی ایثار نہیں کہ بلا احتیاج خوراک دوسرے کو دیدے اور خود بھوکوں مرے بلکہ یہ بیوتو ٹی ہے۔ ایثار میں عزت افرائی بھی ہوتی

339 كالنواليون عماليون عماليو

ہاں گئے بیجائز نہ ہوگا کہ کوئی اپنی بیوی دوسرے کو دیدے یا ایک جرنیل بکری کی جان

بچانے کے لئے اپنی جان دیدے اس لئے ہندوؤں کا ایثار قابل تعریف نہیں کہ بتوں کے

الکھی پڑ جلد روں کا ان دیتے ہیں۔ یا جگن ناتھ کے پہیئے کے نیچے کچلے جاتے ہیں سے این اللہ جب تین روز مرار ہا تو دنیا کا نتظم کون تھا؟

""" کو بیت کے الفاظ ہے الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔

### الهامات محويت

وَمُلَدِ مُجِهِ بِهِي السِيالهام ہوئے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ ہے، زمین و آ سان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، تو ہمارے یانی میں سے ہے، اور لوگ خشکی ہے ہیں تو مجھ ہے ایسا ہے جیسے کہ میری تو حید ، تو مجھ ہے اس مقام اتحاد میں ہے کہ کسی کومعلوم نہیں، خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے تو اس سے نکلا، اس نے تمام دنیا ہے تجھ کو چنا، تو میری درگاہ میں و جیہ ہے، میں نے اپنے گئے تھے کو پیند کیا، تو جہاں کا نور ہے، تیری شان عجیب ہے میں تھے اپنی طرف اُٹھاؤں گا، تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا، تو برکت دیا گیا،خدانے تیری مجد کوزیا دہ کیا تو خدا کا وقارے۔پس وہ تجھے ترکنہیں کرےگا، تو كلمة الازل بيس تومثا يانبيس جائے گا، ميں فوجون سميت تيرے ياس آؤں گا، ميرالوثا ہوا مال تجھے ملے گا، میں تجھے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ پھرانقال ہوگا۔ تیرے برمیرے کامل انعام ہیں۔لوگوں کو کبیدے کہ اگرتم خداہے پیار کرتے ہوتو آؤمیرے چیچے چلوتا کہ خدائم ہے بھی پیارکرے میری سےائی پرخدا گواہی دیتا ہے چرتم کیوں ایمان نہیں لاتے ۔ تو میری آئھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرانام متوکل رکھا ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر چہ جا ہیں گے کہ اس نور کو بجما ئیں مگرخدااس نورکو جواس کا اپنا نور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم انکے داون پررعب

340 كفيدة خياللغ المالك (354) Click For More Books

ڈالیں گے ہماری فنح آئے گی زمانہ کا کاروبار ہم پرختم ہوگا اس دن کہا جائے گا کہ کیا پیٹن نہ

تھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے۔ جس طرف تیرا منہ ہے اس طرف خدا کا منہ۔ تجھ

الكاوين جلدا ے بیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مجھ ہے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔لوگ دور دور سے تیرے یاں آئیں گے۔ خدا کی نصرت تیرےاو پراترے گی۔ تیرے لئے لوگ خدا ہے الہام یا کیں گے اور تیری مدد کریں گے۔کوئی نہیں جو خدا کی پیشینگوئیوں کوٹال سکے۔اے احمہ ﷺ تیرے لبوں پر رحمت جاری ہے۔ تیرا ذکر بلند ذکر کیا گیا ہے۔ خدا تیری ججت کوروثن كريكاتو بهاورے اگرايمان ثرياير ہوتاتو تواس كو پاليتا۔ خداكى رحمت كے خزانے تجتے ديے گئے ہیں تیرے باپ دادا کاؤ کر منقطع ہوگا اور ابتداء تھے سے کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ا پناجانشین بناؤں تو میں نے آ دم یعنی تھے کو پیدا کیا۔ آو آھن یعنی خداتیرے اندراتر ا۔خدا تخصِرَ کنہیں کریگااور نہ چھوڑے گا۔ جب تک یا ک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھیا ہواخز اند تھا۔ پس میں نے جایا کہ پہچانا جاؤں تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تجھ میں پھوتکی۔ تو مدودیا جائے گا۔ گریز کی جگہ کسی کونہیں رہے گی۔ تو حق کیساتھ نازل ہوا۔ تیرے ساتھ انبیاء کی پیشینگویاں پوری ہوئیں ۔خدانے اپنے فرستا دہ کو بھیجا تا کہ اپنے دین کوقوت دے اور سب دینوں میراس کو غالب کرے۔اس کوخدانے قادیان کے قریب نازل کیا۔ حق کی ساتھ اثر ااور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ ابتدا ہے ایسا ہی مقررتها يتم كر هے كے كنارے يرت خدانے تهين نجات دينے كے لئے اسے بھيجا۔اب میرے احمدتو میری مراداورمیرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزلرگی کا درخت اپنے ہاتھ ہے لگایا۔ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا اور تیری مدد کروں گا۔ کیا پہلوگ اس سے تعجب کرتے میں کہ خدا عجیب ہے چنا ہے جے جا ہتا ہے اور اپنے کا موں سے پوچھا نہیں جاتا۔خدا کا سایہ تیرے پر ہوگا۔ آسان بند ہا ہوا تھا اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو و میسیٰ ہے جس کاوقت ضائع نہ ہوگا تیرے جبیبا موتی ضائع نہیں ہوسکتا۔ ہم تجھے لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے بیام ابتدا ہے مقدر تھا۔ تومیرے ساتھ ہے۔ تیرا بھید میرا بھید ہے۔ تو دنیا

355 كالنَّبَوَّ الْمُعَالِّمُونَّ عَلَمُ الْبُنُونَّ عِلَيْكُونِ عَلَمُ الْبُنُونَّ عِلَمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمِلْمِلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِ

وآخرت میں وجیہ ومقرب ہے تیرے پرانعام خاص ہے۔تمام دنیا پر تحقیے بزرگی ہے۔

الناف الم کی وقت تو نیک رسید پائے محمد یاں بر منار بلند ترجمکم افقاد۔ میں اپنی چیکار دکھلاؤں گا۔
اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ دنیا نے اس کو قبول ندکیا مگر خدا
اللے قبول کریگا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی خلا ہر کریگا اس کیلئے وہ مقام ہے
جہاں انسان اپنے قوت اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔
تیری میری طرف سے وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگا ہی نہیں۔ اے لوگو قبمارے پاس خدا کا
نور آیا تم منکر مت بنو نخر ضیکدای قتم کے الہا مات اور بھی بہت ہیں۔

### مكاشفات محويت

اوراب وہ مکاشفات ذکر کرتا ہوں کہ جن میں محویت نظر آتی ہے: میں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ میں اور سے ایک ہی جو ہر کے دوگلڑے ہیں۔اسکو' براہین' میں شائع کر چکا ہوں۔اس لئے ثابت کرتا ہے کہ ان کی مجھ میں تمام روحانیت اور کمالات موجود ہیں۔ایک اور کشف' آئینہ کمالات' (ص ۹۲۳) میں درج ہے کہ میں نے اپنے کشف ہیں۔ایک اور کشف' آئینہ کمالات' (ص ۹۲۳) میں درج ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور لیقین کیا کہ وہی ہوں۔اور میر ااپناارادہ خیال اور کوئی ممل ندر ہا۔اور

یں دیوہ کی دور مدا ہوں اور میں جو جو ہی اور میر اب اراوہ میاں اور وہ کا مدر ہا۔ اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا یا اس شئے کی طرح کہ جس گوسی نے بغل میں د ہالیا ہو۔ اللہ کی روح جھے پر معلو ہوگئی۔ مجھے پر مستولی ہوکرا ہے وجو دہیں مجھے پر ہناں کرلیا۔ یہاں تک کہ میراکوئی ذرہ ہاتی ندر ہا۔ میں نے اپنے جسم کود یکھاتو میر سے اعتصا سکے اعتصا۔ میر ک تک کہ میر کان اور میر ک زبان اس کی بن گئی ہی۔ مجھے ایسا بگڑا کہ میں اس میں بالکل محو ہوگیا۔ اسکی قدرت اور قوت مجھے میں موجز ن تھی۔ میر سے دل کے چاروں طرف اسکے خیمے ہوگیا۔ اسکی قدرت اور قوت نے میر سے دل کو پیس ڈالا سونہ تو میں بی رہا اور نہ بی میر ک لگائے گئے متصاطان جروت نے میر سے دل کو پیس ڈالا سونہ تو میں بی رہا اور نہ بی میر ک تو تر میر ک دور کان ہیں۔ اور ہیت بڑے زور کرنے دور کے میر کا بی عمارت گرگی اور اس کی عمارت نظر آنے گئی۔ الوہیت بڑے زور

#### 342 كفيدة خياللبوا Click For More Books

کیساتھ مجھ پر غالب آگئی۔سر کے بالوں ہے یاؤں کے ناخنوں تک اس کی طرف جھینجا گیا۔ جمد مغز ہوگیا جس برکوئی پوست نہ تھا اور تیل بنا کہ جس میں میل نہتھی۔ مجھ میں اور میر کے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔اس شئے کی طرح ہو گیا جونظر نہیں آتی یااس قطرہ کی طرح جو دریامیں مل جاتا ہے اور دریا اسکواپی جا در کے نیچے د بالیتا ہے اب میں نہیں جانتا تھا کہ میں پہلے گیا تھا۔ الوہیت میرے پٹوں اور رگوں میں سرایت کر گئ اور اپنے آپ سے کھویا گیا۔اوراس نے میرے تمام اعضااینے کام میں لگالئے اس زورے اپنے قبضہ میں کرلیا کہ اس سے بڑھ کرمکن نہیں چنانچہ اسکی گرفت سے بالکل معدوم ہو گیا۔ مجھے یقین تھا كەمىرےاعضامىرےاعضانہيں بلكەاسكےاعضا ہیں۔ میں خیال كرتا تھا كەاپنے وجودے معدوم اوراین معیت ہے قطعاً نکل چکا ہوں۔اب کوئی شریک اور روک کرنے والانہیں ر ہا۔ وہ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میر اغضب جلم تلخی ،شیرینی اور حرکت ،سکون سب ای کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نئی زمین و آسان بنانا جاہتے ہیں۔ سو پہلے تو زمین وآسان کواجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تفریق اور ترکیب بھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے مطابق اسکی ترکیب وتفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اسکے خلق برقادر ہوں اور پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر

الدنیا بمصابیح یں ہے ہم الداب م السان ہوی کے طلاحہ سے پیدا ریں ہے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف بدل گئ اور میری زبان پر جاری ہوا کہ او دت ان استخلف فخلقت ادم. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم.

خدائي ميس مقابليه

" براہین "میں اس فتم کے الہامات ۲۵ برس ہوئے شائع کر چکا ہوں۔ یا دری کی

کے ان الہامات سے مقابلہ کریں جن ہے الوہیت مسیح ثابت کرتے ہیں پھر بتا نمیں کہ س

343 كالنوا المنافع ال

الكافينية جلدا کے البام بڑھ کر ہیں؟ اگرمیج کے البامات ہے خدائی ثابت ہوتی ہے تو میرے البامات ے اس سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔ اورسب سے بڑھ کرحضور کی خدائی ثابت ہوتی ہے کیونگہ بیصر ف نہیں کہ آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے یا آپ كافعل خدا كافعل بياآب كاتمام كلام وما ينطق عن الهوى كبدكرخدا كالام تشبراياب بلکہ قل یا عبادی بین تمام لوگوں کوآپ کے بندے تھیرایا ہے۔ تم نہیں سوچ کتے تو تین منصف حلفاً کہدویں کہ بینوع کی خدائی زیادہ ثابت ہوتی ہے تو میں ایک ہزار روپیدان کو دے سکتا ہوں بشرطیکہ وہ کہد دیں کہ اگر ہم اپنے بیان میں تیجے نہ ہوں تو ایک سال میں خدا ہم کو ہر باد کر دے اگر کہا جائے کہ بیسوع کا کلام خدا کا کلام تضااور تمہارا کلام خود تمہارا ہی ہے تو جواب یہ ہے کہ سی نے بیوع کی اپنی زبان سے اپنی خدائی کے متعلق کچھٹیس سار صرف چند کلمات مروژ تروژ کریسوع کی طرف منسوب کردیئے ہیں اور میرے الہام اور کشوف ان ے صد ہا درجہ بڑھ کر ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ان کے البام خوار ق سے ثابت ہیں تو میں کہونگا کہ ان کی عینی شہادت موجو دنہیں اور میری یاس عینی شہادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچوکہ ہم دونوں کے الہامات میں ہے الوہیت برس کے الہام قوی الدلالة ہیں کہاجا تا ہے کہ آمدیج کی خبر پہلی کتابوں میں تھی۔ میں کہتا ہوں: میری آ مدکی خبر خود سے نے دی تھی کہ دوبارہ آؤں گااور میری تصدیق زلزلوں ہے ہوئی ،قوموں کے غلبہ ہے ، وہایڑنے ہے۔اور آ سان پر بھی نشان ظاہر ہوئے ۔ سیج کے وقت ایلیا کے آ سان سے ندائر نے کا عذر پیش کیا

گیا تھا اوراس وقت بھی یوں کہا جا تا ہے کہ سے زندہ آسان سے نہیں اترائم نے میرے نثان دیکھ لئے ہیں۔میرے یاس آ وَایک برس کے اندر کی نثان یاوَ گے۔خدا اس عاجز کے دل پر بچلی کررہا ہے بیبوع بن مریم خدانہیں ہے بیکلمات جواسکے منہ سے نگلے ہیں اہل اللہ کے زبان سے نکلا کرتے ہیں مگران ہے کوئی خدانہیں بن سکتا۔ یا دریوں کومیرےسبب

> عقيدة خَالِلْبُوفِ المِدارِ **Click For More Books**

الكاوية جلدا بہت ندامت ہوئی تو مجھ پرمقدمہ بنادیا ۔ مگراس میں بھی ان کی پردہ دری ہوئی ۔ محمد سین نے لد بہاند میں وفات میں پر مجھ ہے مناظرہ کیا۔ گر حیات میں ثابت نہ کرسکا۔ میں نے اسکے مقابلہ برغر کی کتابیں تکھیں وہ ان کا جواب بھی نہ دے سکا۔اورسب سے پہلے لد ہیا نہ میں ہی ایک پیرمر دموجد کریم بخش نے کہا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ سے موعودات امت میں ہے ہوگا اس کا نام غلام احمد ہوگا گا ؤں کا نام قادیان ہوگا اورلد ہیانہ میں آئےگا۔مولوی اس کو کا فرٹھیرائینگے ۔ مگروہ کچ پر ہوگا اور تو اسے دیکھے گا۔ یہ ہمارا پہلانشان صدافت تھا۔ دوسرا نثان صدافت کسوف وخسوف تھا جوکسی مدعی مہدویت کے وقت ظاہر نہ ہوا تھا۔ تیسرانثان ستارہ ومدارتھا جوعیسیٰ کے وقت نکا تھااور خبر دی گئی تھی۔ کدیج موعود کے وقت نکے گا۔ چوتھا نشان آتھم کا شرط کے مطابق بچنا پھرمرنا ۔ یانچواں احمد بیک ہوشیار بوری کا مرنا۔ چھٹا نثان كير ام كامرنا ـ ساتوان: جلسه مهوتسو (بندا بب اسلام لا بور ) مين مير \_ مضمون كاعلى ر ہنا۔ آٹھواں مقدمہ کلارک میں پینجریانا کہ ہریت ہوگی ۔نواں محد حسین کی ذلت ۔ پہلے ہیہ البام مواكه قد ابتلي المومنون يحرالبام مواكه اني مع الافواج اتتك بغتة يجر حفاظت کا الہام۔ وسوال راولپنڈی کے بزرگ کی پیشینگوئی اور توبد۔ اس نے اخبار ''چود ہویں صدی''میں ۱۸۹ے میں میری تو بین کی تھی کہ 🚭

پردوری سرن میں کا کے دور کی کا تا ہے۔ چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد سمیلش اندر طعنۂ پاکاں برد مجھے رنج ہوا دعاما گل کہ مااللہ مااسے تو بہ بخش مااے ہلاک کرتو الہام ہے اسکی تو بہ معلوم ہوئی۔ سواس کوخدا ہے الہام ہا کر ایک خط لکھا جوا خبار'' چورہویں صدی'' کی

اشاعت نومبر کومیاء میں شائع ہوا، اور میں اصل تحریر شائع کرتا ہوں تا کہ سرسید کے لئے جو لیت دعا کا تیسرانمونہ ہو۔ وہ بزرگ پنجاب کے رکیس جا گیراور ملہم ذی علم ہیں۔ انہوں نے 1۲۹ کتوبر کے ۱۸۹۷ء کو جھے ایک معذرت نامدلکھ کر بھیجاتھا کہ میں اخبار ''چود ہویں صدی''

عِفِيدَةُ خَمُ النَّبُوعُ السِّلامِ 345

Click For More Books

الكامينة جددة <u>ے 9 ء</u> والا مجرم ہوں۔فدوی خاکسار خطا کار خط کے ذریعہ حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہے جس نے جولائی ہے و جولائی ۹۸ء کے درمیان جرم کا قر ارکرلیا ہے میں متلاثی تھا۔اب نوے فصدی یقین ہوگیا ہے قادیانی آریوں نے کہا کہ آپ یا کباز ہیں۔ جوانی میں عبادت گذار رہے۔تفنیفات میں زندہ روح ہے اور آپ کامشن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنمائی نبیں کرتا۔مثنوی کاشعراس لئے لکھا تھا کہ میں نے لا ہور میں اپنے دوستوں ے برے کلمات سے تھے کہ آپ خاتم المرسلين ہيں،ترک تباہ ہو نگے،سلطان قتل ہوگا اور ونیا کے مسلمان آب ہے التجا کریں گے کہ ایک سلطان مقرر کروں۔ بیامر باعث رنج تھا کیونکہ وہ مقامات مقدسہ پر قابض ہیں ،ورنہ ہم ہندوستانیوں کی خبر مطلقاً انہوں نے نہیں لی۔ مناسب تھا کہ ان کے حق رمیں اُدعا بخیر کی جاتی اور آپ نے مسیح کے متعلق سخت لفظ استعال کئے ہیں۔ ترکونکی تباہی کا اشتہار جب آپ نے نکالا تو مثنوی کا شعر میرے منہ ہے بیساختہ نکا مگر جلسہ ندا ہب لا ہور کی تقریراور'' ازالہ اوبام'' ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق دعویٰ رسالت بہتان ہے۔اورسے کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر ہیں جیسا کہ کسی نے حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ 🎍 آل جوانے بردت مالیدہ بہر جنگ دوغا سگالیدہ ہر خلافت ایش ہے ماکل لیک بوبکر شد میاں حاکل

آخرول تزب الله كدنوبه كرو- مومن آل فرعون كا قصد بإدآيا كه ان يك

كاذبا فعليه كذبه اكااثر خارج مين بحى محسوس بوامين اب حاضر نبين بوسكتا \_ شاير جولائي ٩٨ ء سيل حاضر موجاؤل - اميد كه خدامعافي كي تحريك كريكا حضور كاتجرم (وستخط)

راولپنڈی۱۲۹کتوبرے۹۔



اس بزرگ اور آئھم کے متعلق پیشینگوئی کیسال مشروط تھی۔ مگر بزرگ میں ایمان تھا معذرت بھیج دی اور آٹھم میں ظلمت تھی اس لئے وہ احساس خوف پر حلف نہ کھا۔ کا اور اسلاک ہوا۔ بعد میعاد پیشینگوئی کے اسنے شور مجایا کہ امر تسر ،لد بہانہ اور فیروز پور میں مجھ پر بندوق ،سانپ اور درواز وتو ژکر حملے ہوئے۔ اگر بچ تھا تو نالش کرتا اسکا داما دعدالت میں ملازم تھا وہی ہمت کرتا یا کم از کم میری ضانت ہی کروا تا۔ مگروہ تو مارے خوف کے مراہی جاتا ملازم تھا وہی ہمت کرتا یا کہ اور کے معاف کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اس کو دعائے خیرسے یا دکرے شراقی خاکسار۔ (خلام احماد تاویان ، اذہ برے ۱۹۵۱)

#### حکومت کی خدمت میں اظہار مظلومیت در پر

چونکہ حکومت سب کوایک آگھ ہے۔ دیکھتی ہے اور اسکی شفقت ہرایک قوم کوشامل ہے اس لئے ہماراحت ہے کہ اپنی تکالیف حکومت کو پیش کریں کہ عیسائی ہماری نرم ہے نرم تقریر کو بھی سخت بنا کر بطور شکایت پیش کرتے ہیں ، حالا فکہ وہ ہمارے نبی کو سخت گالیاں دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہماراحق تھا کہ شخت الفاظ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم ایکے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہماراحق تھا کہ شخت کیے ہوسکتا ہے جبکہ ہم می کو سچا نبی اور راستیاز جانتے ہیں۔ اسی بناپر انہوں نے مجھ پر مقدمہ کھڑا کردیا تھا جو خارج ہوگیا اس لئے اطلاعاً مرقوم ہے کہ پاوری اور انگی تقلید میں آریہ جو شخت لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ان کی زیادتی ہر داشت نہیں کرسکتے بینظا ہر ہے کہ کوئی آریہ جو شخت انقظ استعمال کرتے ہیں ہم ان کی زیادتی ہر داشت نہیں کرسکتے بینظا ہر ہے کہ کوئی آریہ کی اپنے مقتدا کے جن میں مفتری یا کا ذب کا لفظ نہیں س سکتا۔ مسلمان بار بارتو ہیں سکر زندگی جا فتا ہے تو پھر اپنے ہادی کے متعلق کیوں کرتو ہیں من محقے گا۔ مگا و زندگی کو بے شری کی زندگی جا فتا ہے تو پھر اپنے ہادی کے متعلق کیوں کرتو ہیں من محقے گا۔ مگا و اللہ بین امر تسرے کا لیاں دیں شکا کردائی نے ہرا کہا۔ رامچند رنے رسالہ ''مینے دجال آگیا یا۔

347 عقيدة خفاللثوة عندا 361 Click For More Books

الكامينية جلداة ''سوائح عمری واشکشن'' میں بھی بخت الفاظ ہیں۔''نورافشاں'' بھی بدز بانی کرتا ہے۔ آپ سوچیں ان بدز بانیوں کے کیا نتائج ہیں کیاا ہے الفاظ کسی مسلمان کی زبان ہے حضرت مسے کے متعلق نکل سکتے ہیں۔ان سے بخت وہ لفظ ہیں جوانہوں نے خود ہمارے نبی کے متعلق کھے ہیں جس پر کروڑوں فدا ہیں۔ جنگی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پھر ہم پر الٹا شکایت کرناصری ظلم ہے۔ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس روپیکو پیندنہ کرے گی اور نہ عیسائیوں کوہم مسلمانوں پر بیجا رعایت دے گی۔گالیوں کی فہرست اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدوں کی اعانت کرے (پہاں پر وہ فہرست ہے جس کو درج کرنا مناسب نہیں ) غالبًا حکومت کومعلوم نہیں کہ یا دری اس قدر بدز بان ہیں ورنہ خود ہی ضرور انسدادکرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں تکھوایا تھا کہ بخت کلامی ہے ہم پرحملہ کیا گیا ہے اگرعدالت کومعلوم ہوتا کہان کی طرف ہے گئی سخت حملے ہو چکے ہیں تو بھی پیلفظ قلم بند نہ کرتی۔ ندہبی کتابوں کی بختی نرمی بالقابل رکھنے ہے معلوم ہوتی ہے ور نہ صرف تر دید بختی کا موادنہیں ہوسکتی بلکہ تو ہین اور بختی ہیہ ہے کہ کسی قوم کے مقتدا کونہایت درجہ کی بےعزتی کے ساتھ یاد کیا جائے یا نایاک افعال کی نسبت دی جائے۔ ہم کیسے ختی کر سکتے ہیں ہم تو خود سے کی تو قیر پر مامور ہیں ہاں افکوخدانہیں سمجھتے۔ مگر یا دری ہمارے حضرت ﷺ کے متعلق کیا حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔انکےزم لفظ یہ ہیں نِقل کفر کفر نباشد۔ آئی کہ معاذ اللہ وہ مفتری تخے سوکوئی مسلمان اس کو ہر داشت نہیں کرسکتا۔انصاف سے تفا کہ وہ بھی پیافظ چھوڑ دیتے کیونکہ جن لفظوں ہے سے کی خدائی ثابت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ہمار کے نبی ﷺ میں موجود ہیں۔اور آپ کے نشانات بھی صد ہا ہے زیادہ ہیں۔جن میں ہے اب بھی ظاہر

348 مقيدة خياللبوا اسلام 362 Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہورہے ہیں۔گالیاں اس لئے جمع کی گئی ہیں کہ حکومت کومعلوم ہوجائے کہ ابتدا کس ہے

ہوئی ہے۔ یا دریوں نے اپنی شکایت گوایک روک بنالیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کا مقابلہ نہ

الکافینی جددہ کے گئی اور بور قانون کے نیچے لائے جاتے ہیں اور پادر بول کو گرسکے کہ ان کے لفظ سخت متصور ہوکر قانون کے نیچے لائے جاتے ہیں اور پادر بول کو گالیاں دینے کا موقع مل جائے مگر دوسرا شخص نری کے ساتھ بھی سر نہ اٹھائے امید ہے کہ حکومت مذہبی معاملہ میں کی کی رعایت نہ کرے گی اور ایسے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ سے مکومت مذہبی معاملہ میں کی کی رعایت نہ کرے گی اور ایسے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ سے لکھا گیا ہے منسورخ سمجھے گی۔

### گندی کتابوں کی فہرست

ای کتاب کے (ص ۹۱) پر یوں فہرست دی ہے کہ یہ کتابیں اسلام کے خلاف

کاسی گئی ہیں۔ (۱) دافع البہتان از پادری رانکلن ۱۸۴۲ء (۲) مسیح دجال از رام چند

عری المحماء (۳) سیرة اسیح ومحماز شاکرداس پادری ۱۸۸۲ء (۳) اندرونه بائلیل از آگھم (۵)

تواریخ کا اجمال از ولیم ۱۸۹۱ء (۲) ربویو برابین احمہ بیاز شاکرداس ۱۸۸۹ء (۵) سوائح
عری محمدصاحب از وافشکن (۸) نور افشال از مارچ ۹۲ء افغایت دسمبر ۹۹، تفتیش

الاسلام از راجرس و ۱۸۵۰ء (۱۰) نبی معصوم ۱۸۸۴ء از اہل جنود (۱۱) پاداش اسلام ۱۲۸۱ء

(۱۲) ستیارتھ پرکاش از دیا تندھ ۱۹۷۵ء (۱۳) خبط احمہ بیاز کیکھر ام ۱۹۵۵ء (۱۳) دشنامہ

تکذیب برابین احمہ بیاز کیکھر ام ۱۹۸۰ء (۱۵) شوت تنائج از کیکھر ام ۱۸۹۵ء (۱۲) دشنامہ
برسیح قادیانی از نذر سین د بلوی ومحرصین بٹالوی وعبد البجاد وعبد الصمدوعبد الحق (۱۲) تاشید

برسیح قادیانی از نذر سین د بلوی ومحرصین بٹالوی وعبد البجاد وعبد الصمدوعبد الحق (۱۲) تاشید

برسیح قادیانی از نذر سین د بلوی ومحرصین بٹالوی وعبد البجاد وعبد الصمدوعبد الحق (۱۲) تاشید

آسانی از محمد مختلف از محمد رضا شیرازی (۲۰) خبط کا دیانی از سعدی نومسلم لد ہیانہ

اساتا ہے (۱۹) بت شکن از محمد رضا شیرازی (۲۰) خبط کا دیانی کا علاج از راجندر سنگھ

اا..... کتاب البريه برايک سرسري نظر

# 

ا .....اس کتاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالم شباب میں اپنے والد کوخوش رکھنے کی کوشش نہ کرتے تھے اور عبد تعلیم میں قرآن و حدیث کا مطالعہ از خود کیا تھا اس لئے الیمی

349 عقيدة خفالِلتِق السلام 363 Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

--11195

الكافينية جلدة

ٹھوکریں کھا کمیں کہ مسلمانوں کواب تک ان کاخمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور مصل بعد کھیوا کا منظر دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم عہد تعلیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ کھینچ ہیں تو اس میں جا بجا ہمیں سخت گیری اور خودستائی کی بدنماشکلیں نظر آتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب کو شروع سے اغیار پر نکتہ چینی کا ایسا ڈھب آیا ہوا تھا کہ دوشالہ میں لپیٹ کر جوتوں کی ایسی مار کرتے تھے کہ مخالفین مجبور ہوجاتے تھے کہ کھلم کھلا دشنامی مقابلہ کریں یا عدالت سے چارہ جوئی کرتے ہوئے ایسی دلدل میں پھنسا کمیں کہ جناب کو نکلنا مشکل عدالت سے چارہ جوئی کرتے ہوئے ایسی دلدل میں پھنسا کمیں کہ جناب کو نکلنا مشکل ہوجائے گر جناب کو نکلنا مشکل

برطانیہ کے بیکے وفا داراور مدوگار نیبی تھے کیا مجال تھی کہ جناب کور ہائی دلانے کے وجو ہات ندسو ہے جاتے اور مخالفین کونا کام ندر کھا جاتا۔ غالباً اس استطہار کے حوصلہ افزائی پرقبل از وقت جناب کوفر شتے بھی نازل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اور الہام کی بارش بھی ہونے لگتی تھ

۲..... قادیان کے متعلق جولفظی ارتقاء بیان کیا گیا ہے۔آسکی تصدیق سرکاری کاغذات ہے

پیش نہیں کی گئی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ تسمیہ میں صرف دماغ سوزی سے کام لیا گیا ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑیگا کہ جس قد ربھی قادیان کے دور ونز دیک دوسرے گاؤں اس نام سے آباد ہیں وہاں بھی یہی ارتقا بفظی پیدا ہوا تھا۔ حالا نکہ ان کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی کہ وقائع مذکوران میں بھی نمودار ہوئے تھے پھر لطف یہ ہے کہ جس نام کے لئے اتنی جدو جہد کی

جاتی ہےوہ کدعہ یا کوعہ، موضع ظہورمہدی ہے گراس ارتقاء میں کی اپنچ پر بیبروزنہیں

دکھایا گیا اور نہ کوئی سرکاری شہادت پیش کی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدعہ یا کرعہ بھی لکھا گیا تھا۔ اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی غلام قادر یا قادر بخش کے نام پر بیداور دوسرے گاؤں آباد ہوئے ہیں کیونکہ پنجاب میں ایسے نام کو مختصر کرتے ہوئے اب بھی کا دی

350 364 Click For More Books

الكاوينيز جلده بولتے ہیں یا یوں کہیں کہ کا دی کئی خاص قوم کی عرف عام ہوگی جواسکے ارا کیں ( راعین ) ہونے کو ظاہر کرتی ہے بہر حال اگر ہمارا خیال درست نہیں ہے تو جناب کی رائے بھی یا یہ یقین تک خبیں پہنچتی۔ بہائی ند بہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تمام مراحل طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ ایکے مہدی کا ظہور ایک ایسے گاؤں ہے ہو چکا ہے جواریان میں اس

وقت موجود تفا۔ بہت ممکن ہے کہ اس مذہب کے دوش بدوش چلنے کی خاطر قادیان کو بھی بینام دینے کی کوشش کی جار ہی ہو۔اور بیام بھی مشتبہ ہے کہ لا ہورے قادیان بچاس میل کے فاصله يرمغرب ثال كے كوند يركس طرح وقوع يذير ہے، حالا نك بٹالداور كور داسپور و بال

ہے مشرق وجنوب میں واقع ہیں اجمن کے پاس ہی قادیان بھی واقع ہے۔شایداس میں بھی كوئى خفى راز بوجواب تكنبيس كلاب ( ديمواشنهار بنده )

۳.... جناب کے بیان ہے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ابتدائی تعلیم گوآپ نے دوتین استادوں ے حاصل کی تھی۔ مگر قرآن وحدیث کا مطالعہ اس قدر تھا کہ ان دنوں آپ کوایے ماحول کی

بھی خبر نہتھی۔ یہی وجہتھی کہ مسائل اسلامیہ میں اور عقا نکداسلام کے بیان کرنے میں ہمیشہ رائے تبدیل کرتے رہتے تھے اور نیم ملا بن کر بچارے مسلمانوں کا ایمان خطرہ میں ڈالتے رہے۔ گوامل دانش اس تعلیمی نقص کوایک تذبذب ایمانی جائے میں مگر جناب اس کواپنا مایئہ ناز سمجھتے رہے۔ باب اور بہا بھی اس نقص کواور اپنے اتمی ہونے کونشان صداقت پیش کرتے

رہے اور جس قدراسلام کوان کے وجود ہے نقصان پہنچاہے وہ اس قدرنہیں کہ جس قدر جناب کے وجودے پہنچاہے کیونکہان کا سارامنبع علم مطالعہ ہی تھااور جناب کاعلمی سر ماریہ کچھ با قاعدہ تعلیم یا کربھی حاصل ہوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولو یوں نے نہ صرف اپنی خودرایوں کوالہامی رنگ چڑھایا ہے بلکہ یہاں تک علم لدنی کے دعوبدار ہوکرآ گے بڑھے

> عفيدة خفالنوة اجلاس 365 **Click For More Books**

جیں کہاہے اغلاط اور فاسد خیالات کوتجد پداسلام اور تجدید لسان کے پیرایہ میں پیش کرتے

الكافينين جددة

ہوئے خوردہ گیرکو کمال یائے استحقار ہے ٹھکرا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے نز دیک جہل مركب أيك لاعلاج يمارى بوه بابى، بهائى اور قاديانى تعليم كوقبول كرنے سے اختكراه و

استنكاف سے كام ليتے ہيں۔ م.....اسلام جدید کے گروہ اینے اپنے بانیان مذہب کی علمی طاقت کوقر آنی فصاحت کے مساوی مجھ کراینی لاعلمی اور ناقد رشنای کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ لفظی یامعنوی کمزور بول کے متعلق وہی جواب دیتے ہیں جوآج تک مسلمان قرآن شریف کی حمایت میں پیش کرتے رہے، حالانکہ قرآنی عربیت کواہل زبان عربی فصحاءلا جواب یا کر اس كے سامنے بتھيار ڈال کيكے تھے اورشيرازي يا قادياني عربيت كوخود معاصرين اہل علم نے بنظر تحسین نہیں دیکھا۔ تو بھلاءر بے اہل قلم اور فصحائے حجاز سے کب امید ہو عتی ہے کہ الیی عربیت کو کم از کم عربیت کا ہی درجہ بخشیں ۔ کہا جا تا ہے کہاعتراض تو قرآن مجید پر ہوئے ہیں مگریہ بھی غورنہیں کیا کسی عرب نے بھی آج تک اس پراقدام کیا ہے؟ بلکہ جو پھھآج پیش کیاجا تا ہےوہ ان لوگوں کی کراہت طبع کا نتیجہ ہے جوخود عجمی الاصل یاعرب مستعربہ اور

عرب مولدین ہیں اس لئے اس موقع پر قیاس مع الفارق ہوگا۔ ۵..... بہاء و ہاب اپنے اصل کے روہے عربی النسل تصاور اپنی موجودہ ہتی میں عجمی النسل بن کرابناء فارس کامصداق بننے کی کوشش میں تھے۔اور جناب اپنی موجودہ ہستی میں پنجا بی النسل تصے اور خاندان کی روہے سمر قندی النسل ہونے پر مفتح ہوکرا بناء فارس میں داخل ہونا چاہتے تصاورایک الہام کے روے آپ عربی النسل بھی بن چکے تصالبذا عمل طور پر ابناء

فارس نہ بہاء و باب تھے اور نہ جناب۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابناء فارس کا سی مصداق

صرف وہ لوگ تھے جوایئے آپ کواوّل ہے آ خرتک حضرت سلمان فاری ﷺ کی طرح فاری النسل ہی کہلاتے رہے ہیں۔ باقی دخیل کاراس کا صحیح مصداق نہیں بن عکتے۔ ہاں

352 (١٢ساء) النبية المسامة على المسامة **Click For More Books** 

الگاف بنا جددور التوحید یا جناب نے اس موقع پر ابناء فارس میں داخل ہونے کا فخر اپنے البام (خدو التوحید یا ابناء فارس) کی وساطت ہے بھی حاصل کرنا چاہا ہے۔ گر جب اس البام کو واقعات کے پیش کیا جاتا ہے تو حدیث النفس ہے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ علاوہ ہریں اسلای تعلیم کی روے مہدی یا جس کا مجمی النسل ہونا سرے سے ضروری ہی نہیں تو پھر معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ اس معاملہ کہ گیوں چھیڑ دیا ہے۔

٣ ..... كتب بني كے استغراق نے جناب كے علم لدنى كومشكوك كرديا تفااس سے يہلے باب نے علوم اکتسابیہ کے متعلق عدم جواز کا فتو کی دے دیا تھا اور حضرت بہاءصرف ان علوم کی تعلیم جائز سجھتے تھے کہ جن ہے شکم پروری حاصل ہو، ورنہ دوسرے علوم عالیہ کے متعلق ان کا بھی بہی خیال تھا کہ وہ جہالت اوراوہام کے مدارج ہیں اوران دونوں (باب وبہاء) کے نز دیک علم صرف ان تعلیمات کا نام تھا کہ جن کے ذریعہ سے انہوں نے قرآن شریف کو قرآنی مفہوم جدید پیدا کرنے ہے منسوخ کردیا تقااور جناب بھی گوقر آن شریف کی تنسیخ کو کفر سمجھتے تھے۔ مگر ہاطن قرآن ہے مفاہیم جدیدہ پیدا کرنے میں آپ بھی ان دو ہزرگوں ہے کسی طرح کم نہ تھے بلکہ'' دافع البلاء'' میں تو جناب نے حضرت داؤد وسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کردیا تھا کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ پر معانی جدید سمجھائے جاتے ہیں تو ہمارا باطن قرآن میں معانی جدید کا اختراع کرنا مولو یوں کے مقابله میں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پرنہیں پہنچ کتے قابل تعجب نہ ہوگا' کیونکہ یہاں

نی اور غیر نبی کا مقابلہ ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار مفتش گے نزویک یہ نتیوں بزرگ ایک ہی درجہ کے علم لدنی رکھنے کے دعویدار تھے۔ 2..... ''کتاب اقدی'' میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی بجائے تمام فصول وابواب گے شروع میں بسسم العلمی الابھلی وغیرہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی طرح بڑی سورتوں ہے شروع

الکاوین اجدوق کرکے چھوٹی سورتوں میں فتم کیا ہے۔ آیات کے نشان بھی ای طرح دیئے ہیں۔ ''اعجاز المسے ''اور'' استفتاء''میں گوبسم اللہ تو نہیں بدلی مگر قرآنی آیات کی طرح فقرات فتم کئے ہیں۔ حال میں علامہ مشرقی عنایت اللہ نے اپنی کتاب'' تذکرہ'' میں قرآن مجید کامفہوم جدید تراشنے میں یہی چال چلی ہے۔ غالبًا ان مدعیان الہام کی بیکوشش نظرآتی ہے کہ وہ اپنی وئی یا الہام کوقرآن شریف کے مقابلہ میں دکھائیں مگر کھا قرآنی اعجاز اور کھا ان کی پھسپھسیعر بی کہ ابتدائی طالب علم عربی خوال بھی جس کواصول عربیت ہے گری ہوئی خیال

کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے ''فرقان اول''،'' فرقان دوم'' لکھا تھا اور جناب ابوالعلاء معری نے بھی اپنا قرآن تیار کیا تھا۔ مگر ہاوجود یکہ الل زبان تھے اسکے مقابلہ پرفیل ہوگئے۔ آج کوئی شخص بھی ان کے اقوال کو مقابلہ پر لانے کی جرِاُت نہیں کرسکتا تو بھلا پنجابی اور

شیرازی ملہموں کی کیا جراُت ہو عمق ہے کہ اسکا مقابلہ کرعیس۔ کہنے کوتو کہہ دیتے ہیں کہ حضور ﷺ حضور ﷺ کے خودا ہے اپنے میں کہ حضور ﷺ کے خودا ہے اقوال بھی قرآنی عربیت کامقابلہ نہیں کر سکتے۔

۸..... بہاء و باب نے مخالفین کو همج رعاع وغیرہ کہا اور جناب نے اپنے مخالفین کو اس
 قدر گندے الفاظ سے یا دکیا ہے کہ ایکے جواب میں مخالفین نے ترکی بڑ کی جواب دینے میں

جناب کے دانت کھے کردیئے تھے تو مجبوراً حکومت سے پناہ کی کہ ان کوروک وینا ضروری ہے۔اصل بات میہ ہے کہ کے ۱۸۵۵ء کے بعد جب اڑائیوں کا خاتمہ ہوا تو تعلمی لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ وہابیت کی جنگ میں بڑے بڑے تکفیری اور وشنامی گولے چھوڑے گئے۔

عیسائیت کی جنگ چیزی تواس وقت بھی مولا نارحت الله مرحوم اورمولا نامحمہ قاسم وغیرہ کے باہمی مناقشات میں الزامی طور پرتو بین وتجبل کا دار وسکہ استعال ہوتار ہا۔ بعد میں جناب کا زمانہ آیا تو تیروتفنگ کی بجائے دشنامی مشین گن چلنے لگی اور فضائے مذہب کوایسا مکدر کردیا

354 عقيدة خياللبوا الماليان 368 Click For More Books

الكاوينية جلده کہ جب تک جناب دنیا ہے رخصت نہ ہوئے آ ریوں،عیسائیوں اورمسلمانوں نے دشنا می مجھیار نہ ڈالے۔'' کتاب البریہ''میں جناب نے گالیوں کی فہرست تقریباً جارسوتک دی ے۔جو جناب کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ جناب نے ''براہین'' ''الجم آتھم'' '' اعجاز آسے '' اور'' اعجاز احمدی''' وغیرہ رسائل میں کیا کیا کچھ کہا ہوگا۔ورندے دچکوئی کسی کوگالیاں دینے برجرات نہیں کرسکتا۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کا عبدمسحت الیے گندے مواد سے برتھا کہ ممکن نہیں کہ آئندہ اس کا ریکارڈ بیٹ ( توڑا ) 📗 👢 عبد رسالت میں گومخالفین نے سخت وست لفظ استعال کئے تھے جس كاخمياز ه ان كو بھلتناپڑا \_گرآج پرانی كوئی تحرير ياشعراييانہيں ملتا كه جس ميں اسلام كويا پنجبراسلام کوہر لفظوں ہے یادگیا گیا ہو۔اس لئے قادیانی لٹریچر کواسلامی لٹریچر ہے کوئی نبت نہیں دی جاسکتی اور حکومت خواہ کتنے ہی آ رڈینس جاری کرے مگر جب تک قصا نکہ مرزااورتح ریات مرزا دلخراش الفاظ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جوایی تو بین کا انسداد مشکل نظر آتا ہے میدان صحافت میں قادیانی اخبارات نے بہت کچھا صلاح کر لی ہے تواگر اینے قادیانی لٹریچر کی اصلاح بھی ہوجائے تو کم از کم جناب کی زندگی پریچرف نہیں آئے گا کہ جناب کاریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گواب پہ کہنا غلط ہے کہ جناب سے پہلے مناظرین نے بھی حضرت سے النظیمان کی تو بین کی ہے کیونکہ انہوں نے جو پچھ کہا الزامی طور پر کہااورا ہے تقدّی والہامات محویت کو پیش کر کے تو ہیں نہیں گی۔ مگر جناب نے تو یہ غضب کیا کہ اپنے الہام کو کلام سے کے مقابلہ برر کھ کرانعامی اعلان کردیا کہ جوشخص میرے الہامات کو کلام سے ے کم درجہ ثابت کرے وہ انعام کامستحق ہوگا۔ بہر حال بیمقدس تو بین آج تک لاجواب

ر بی ہے۔ ۹ ..... جناب نے اپنی تصانیف میں اغیار کو جنون اور خشک د ماغی ہے مطعون کیا ہے مگر اپنا ہیہ

عِلْمَةُ مَعْ الْمُنْفِعُ الْمِلْمُ عَلَى الْمُنْفِعُ الْمِلْمُ الْمُنْفِعُ الْمِلْمُ الْمُنْفِقِ الْمِلْمُنْ

**Click For More Books** 

الکافینی جددور کا در کا

سروع کردیااورونیائے مذہب پروہ کای کھٹا میں اٹھا میں کہ جی زالہ ہاری ابتا ہو کون کے سرصاف کردی ہے۔ دوسروں ہے کہا کہ ایسا کرنے ہے سِل دِق وغیرہ بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ مگراپے آپ کی خبر نہ کی کہ مراق دوران سر، ذیا بیطس کے ساتھ صحت جسمانی کا ستیاناس کررہا ہے۔ اور ایسی غلط نبی میں مبتلا ہوئے کہ اپنی بیاریاں بھی نشان صدافت میں داخل کر ہیں۔ واخل کر لیس۔ واخل کر لیس۔ مقابلہ پر مجرم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا تعالی سے قطع تعلق کا نام جرم ہے اور جب جناب برادعائے مہدویت وسیحیت کی بناء پر تکفیری

ہوں میں اور رہے ہیں بابلداروں میں اس سر رویا۔ اور بیراروں میں اور بیات سریا ہد تیموراور چنگیز خان کی روح ہے بھی خراج تحسین لے کرچیموڑا۔ اا۔۔۔۔۔سر کاری اعز از کوالٹی اعز ازیباں تک قر ار دیا کہ عدالت میں کری ملنے کو بار بار ذکر

کرتے ہوئے مولوی محرحسین بٹالوی کوکری نہ ملنے کی وجہاس محویت میں بیان کی ہے کہ گویا آپ کوکری کیا ملی تقی عرش ہریں مل گیا تھا۔ جس کے شکر پیمیں اپنے تمام اندازی الہام بھی

> 356 عقيدة خياللبوا مين Click For More Books

گورنمنٹ کے قبضہ میں کردئے تھے کہ جے جا ہے اشاعت کے لیے منظوری دے اور جے حاے مستر دکردے ۔ مگریہ ما بندی اگر کسی اور مدعنی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نز دیک یمی بخت کمزوری اور ذلت کا باعث ہوتی۔ ١٢.....حضور على كم متعلق ايك موقع يرجب ابوسفيان سيسوال بواتفا كدس فتم ك لوگ داخل اسلام ہورہے ہیں؟ تو تصدیقی جواب یوں دیا گیا تھا کہ وہغریب لوگ ہیں۔

پھر آ باء واجداد کا سوال ہوا تھا تو جواب دیا گیا تھا کہ وہ حکمران نہ تھے۔تو ہرقل نے یہی علامت صدافت پیش کی تھی گریہاں میالم ہے کہ تمشرصاحب گھر آتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہی آ گیا ہے لکری ماتی ہے تو بار بارا پی صدافت کواس برجلوہ افروز کیا جاتا ہے۔جدی جائداداورموروثی وفا داری اورمورث اعلیٰ کی عملداری کواس رنگ میں بیان کیا جا تا ہے کہ صاف یقین کیا جاسکتا ہے کہ پیتمام جدو جہدا بنی کھوئی ہوئی جا نداد کو واپس دلانے کے لئے کی جار ہی ہے یا کم از کم موجودہ مالیت کے بقاء کے لئے حلف وفا داری میں بیسیوں کتابیں کہ جارہی ہیں اور مخالفت جہاد میں آتی گوشش کی جارہی ہے کہ گویا حکومت ے الجھنا خداے الجھنے کے برابر ہے۔ دوسرا پہلود کیھئے نخریہ طور براپنی جماعت کوان افراد بر

شامل کیا جار ہاہے کہ جن میں سوائے ونیاوی وجاہت کے پیچے بھی باتی نہیں رہا۔ ١٣.... جناب نے علماء اسلام کی جہالت جاروجوہ ہے ثابت کی ہے۔ اول پیر کر آن مجید میح کومر دہ ثابت کررہا ہے اور پہلوگ اے زندہ بچھتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کدامل اسلام نے قرآن سے بی حیات سی خابت کی ہے تفصیل کے لئے دیکھو( کاویہ حصداوّل اباب حیاۃ می القرآن) دوم میہ کہ خاتم الانبیاء کا عقیدہ ر کھ کرمز ول مسج کاعقیدہ رکھتے ہیں۔

اس كاجواب يه ب كه جناب في بهى تواس جرم كارتكاب كيا ب كه خرى مجدد كا

357 (١٣٨١) وَعَلَيْكُ مُعَ الْمُؤْمِ الْمِلْمِينَةِ المِلْمِينَةِ المُلْمِينَةِ المِلْمِينَةِ المِلْمِينَ المِلْمِينَةِ المِلْمِينَ المِلْمِينَةِ المِلْمِينَ الْمِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِلِينَ الْمِلْمِلِينَ الْمِلْمِلِينَ الْمِلْمِلِينَ المِلْمِلِينَ المِ **Click For More Books** 

الكافينية جلدة

نام سیح موعود ہے اور نبی اللہ بھی ہے اور عکم بھی۔ تو اگر آپ بیتاویل کرینگے کہ بیصرف اعزازی خطاب ہے یا بینبوت بروزی اور بطریق رجعت ہے تو اہل اسلام بھی بیرتاویل کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت صحیح نہیں اور سیح کی بعثت حضور ﷺ ے اول ہوچکی ہے اورنز ول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ خاتم الخلفاء ہوں گے۔سوم پیر

کہ نزول سیج فلیہ دجال اور غلبہ نصاری کے وقت تشکیم کرتے ہیں، عالانکہ بید دونتم کے غلبے ایک وقت جمع نہیں ہو تکتے۔

جواب بیہ ہے کہ جناب کواصلی حالات پراطلاع نہیں کہ آ ٹارنز ول سے میں ہے غلبہ نصاری شامل کیا گیا جس کے بعد سے وجال یہودیوں کا بادشاہ ہونا قراریایا ہے جو نسارے پر بھی اپنا تبلیغی اڑ کرے گا جس طرح کہ آج کل سے ایرانی یا قادیانی عیسائیت کو مغلوب کرنے میں منتغرق ہیں ورنہ حکومت صرف یہودیوں پر کرے گا اورا کلی سرکر دگی میں د نیائے اسلام کومٹانا جا ہے گا تو اس ارض مقارس میں پہلے امام مہدی کے ساتھ چیقلش ہوگی بعد میں مسیح العلی اس اڑائی کا خاتمہ کردینگے۔ گواس وقت غلبہ نصاری ہے مگر غلبہ یہود کے

قرائن بھی موجود ہونے میں بہت امکان ہے کیونکہ اس وقت وہ ارض مقدس میں جمع ہورہے ہیں۔ جہارم یہ کہ سے کوامام مہدی مانتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ نز ول سیح کے اول امام اسلمین جناب مہدی ہونگے۔ کچھ مدت کے بعد دوسرے امام المسلمین مسیح التلفظ ہونگے جن کو تکم اور مہدی وقت کہا جائے گا چونکہ جناب کواصل واقعات برعبور کامل نہ تھا اس لئے نوتعلیم بیافتہ کی طرح

آپ کوتناقض ہی تناقضنظر آتا تھا۔ ۱۳ ..... جناب نے نزول میچ اور نزول انبیاء کو یکساں قرار دیا ہے کہ جس طرح میچ ناصری

> عقيدة حَالِلْبُوعُ اجداً) **Click For More Books**

ے پہلے نزول ایلیا بروزی طور پر تھا ای رنگ میں خاتم الانبیاء کے بعد نزول میسے بھی بروزی

رنگ میں ہوگا ورنہ اگرنز ول ایلیا جسمانی طور پرمشر و طرہوتا تومسیح ناصری کی تکذیب لا زم

چواب پیہ ہے کداگر بینظر پیشلیم کیا جائے تو پیجھی ماننا پڑے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتاہے کیونکہ حضرت بچیٰ کو ہروز ایلیاتشلیم کیا جارہاہے۔اس طرح مسج ناصری کا بروز یاحضور ﷺ کابروز بھی ضروری طور پر نبی مستقل کے طور پر ہوگا اور جناب کو پیشلیم کرنا

یڑے گا کہ آپ نی ستفل ہیں یا حضرت کیلی بھی صرف اعزازی نبی تھے۔ دوسرا جواب بیے کہ بینظریہ ہی غلط ہے کیونکہ غورے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

یجیٰ العَلیٰ اللہ نے اپنے آپ کولیلیا تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی خود حضرت سے نے اپنے آپ کوایلیا قرار دیا ہے کیونکہاس سے مرادحضور ﷺ کاظہور تھا جو دونوں بزرگوں کے بعد ہوا۔اور چونکہ ظہور ایلیا کی خربری سرگری ہے دی جار بی تھی۔اس لئے تمام طبائع اس کی طرف لگی ہوئی تھیں اور جونبی ظاہر ہوتا تھا اس کوایلیا تصور کرنے لگ جاتے تھے اور اگرنز ول ایلیا نز ول مسے کے لئے شرط تتلیم کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور ﷺ کا نزول جسمانی شب معراج کوہوا اورنز ول میج جسمانی طور برآ سان میں بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ نصاری

اورجمعیت یبود کے آثار نمایال طور پرموجود ہیں۔ تیسراجواب میہ کہ خود جناب کوشلیم ہے کہ انجیل نو بیوں نے معقولیت کے ساتھ بچے واقعات قلم بندنہیں کئے۔اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا نہ صرف غلط ہوگا بلکہ دنیائے اسلام کو بڑے مغالطہ ہیں ڈالنا ہوگا۔ ہاں پینظریہ اگر اسلامی تعلیم پیش کرتی تو پھر کسی قدر رزول سے کے بالقابل ایک ضرور سدراہ واقع ہوتی۔اس مقام پر جناب

نجات دیتا ہے مگر بیغلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی ہتی ہے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے عقيدة خفالنوة اجلاس 373

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نے فکریہ طور پر لکھا کہ نزول سے کو بروزی رنگ میں پیش کرنا نیچریوں کو بھی تذبذب ہے

نزول سے بروزی کی تو قع رکھنا خواب وخیال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ کرنیاں میں کا تا

10 ..... جناب نے ایک طعنہ دیا ہے کہ نزول بروزی کی نظیر تو موجود ہے مگر نزول جسمانی کی نظیر موجود ہے مگر نزول جسمانی کی نظیر موجود تبین رہ سکتی تو بھلاسے بن باپ کی نظیر موجود تبین رہ سکتی تو بھلاسے بن باپ کی نظیر کہ ان سے چنوں کی حاسکتی سے کا کہ شخص نمی کا نظیر کہ ان سے چنوں نمی کا

کی نظیر کہاں ہے ملتی ہے؟ اور یااس کی نظیر کہاں ہے پیش کی جاسکتی ہے کہ ایک شخص نبی کا بروز ہو مرحقیقی نبی شہو۔ تو فعی اور نزول کے نظائر طلب کرتے وقت ذرایہ خیال کرلیا کریں کہ خود آپ کس فندر نظائر پیش کرسکتے ہیں۔ جب ضمیر نے ملامت کی ہوگی تو ایک سوہیں سال کی عمر پیش کردی اور تمدید یا کہ عمر سے کی حدیندی ہوچکی ہے مگر اس حدیث کی تفصیل مر

کہ خود آپ کس قدر نظامر پیش کر سکتے ہیں۔ جب جمیر نے ملامت کی ہوگی تو ایک سوہیں سال کی عمر پیش کر دی اور تمہدیا کہ عمر سے کی حد بندی ہو چی ہے مگر اس حدیث کی تفصیل پر جناب کونظر دوڑ انا نصیب نہیں ہوا۔ ور نہ تو پہلا جواب بیاتھا کہ واقعہ صلیب کے متعلق اہل السلام کواشتہاہ پڑا کہ آیا اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی یا ۱۲۰ برس؟ تو جن لوگوں نے

اسلام واستباہ پڑا کہ ایا اس وقت آپ کی مر ۲۳ سال می یا ۱۳ ابران ۶ کو بن کو لوں کے
آپ کی عمراس وقت ۱۲۰ برس شلیم کی ہے وہ ساتھ بی چالیس (۴۰) برس کا اضافہ کرکے
وفات بعد نزول کے آپ کی عمرا کیک سوساٹھ (۱۹۰) برس قر اردیتے ہیں۔ اور جواوگ ۳۳ برس
عمر قر اردیتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی عمر بوقت وفات ۲۲ برس بنتی ہے۔ بہر حال
دونوں گردہ نزول سے کے قائل ہو کرعم سے میں مختلف ہو گئے ہیں اوراپنی اپنی روایت کو تقویت
دیتے ہیں۔ ۳۳ برس کی روایت کو تقویت دینے والے قول نصار کی اور حیات اہل جنت
پیش کرتے ہیں اور ۱۲۰ برس پیش کرنے والے وہ صدیت پیش آگر کے ہیں کہ جس میں ائی

پیش کرتے ہیں اور ۱۲۰ ربر سی پیش کرنے والے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عرصور ﷺ نے اس عمر کا نصف بتائی ہے جوسے کو واقع صلیب کے وقت حاصل تھی۔ پھر دونوں فریق کے لئے دوعمروں کے قائل ہیں۔ ایک عمر کا کوئی قائل تہیں۔ ہاں مرزائی تعلیم نے دونوں بذا ہب کوجمع کر کے قطع و ہر بید کے ذریعہ سے سے کی ایک مسلسل عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر ایما نداری سے کا منہیں لیا۔

کرنے کی کوشش کی ہے مگر ایما نداری سے کا منہیں لیا۔

دوسرا جو اب یہ ہے کہ ۱۲۰ برس کی حدیث ۳۳ سال کی حدیث کے مقابلہ ہر کمزور

عقيدة حَمَا لِلْبُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے کیونکہ اس کے راوی کمزور ہیں اور عبارت کی ترتیب بھی قواعد عربیت کے خلاف ے (عشرون و ماہ سنة )اوركى تيج حديث سے اسكى تائيد بھى نہيں ہوتى ۔

تبسرا جواب یہ ہے کہ اگراس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا بیرمفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ سے زندہ ہیں ( عاش ) اوراس کی تمام عمر (صلیبی اور نزولی ) ہیں اور ایک سوبرس ہے جس کا کچھ حصہ گذار کے ہیں اور کچھ ابھی باتی ہے۔

چوتھا جواب میرے کہ جب کی کی وفات بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ مات وله سنة كذااور يول بين كت عاش وله سنة كذا. اس لئ محاور وبني كوسيح دماغ ك ضرورت ہے۔

١٦ ..... جناب نے قرآن شریف کو معاتم الکتب "کہا ہے اور حضور عظم کو حاتم الانبياء" تتليم كيا باوردونو ل فقرول كوملا كرية مجها جاسكتا يكة ب كزريك كوئى نبي جدیدمبعوث نبیس ہوگا اور نہ ہی کوئی اور نئی کتاب نازل ہوگی۔ کیونکہ حضور ﷺ آخری اور آ خرالزمان نبی ہیںاور قرآن آخری پیغام البی ہے۔اور پیمطلب نہیں ہے کہ کتب البی سابقەسب كىسب كلى طور يرمث چكى بين اور نەپيە كەگونى نبى سابق بھى اب تك زندەنېيىن

كيونكه خاته كالفظ ندكس تعليم سابق كي موجود كي كومعرض فناجين والتا ب اورندكس نبي كي بستي کومنفی کرتا ہے؛ بلکہ ایسے امور کے لئے دوسری بیرونی شہادتوں کی ضرورت ہے۔اس لئے میہ کہنا تھی نہیں کہ ایک نبی کی زندگی اس جگہ کیوں تتلیم کی جاتی ہے یا کیوں کتب سابقہ کا وجود تسليم كيا جاتا ہے۔ اور بعض نادان مبلغوں كابيكهنا بھى ٹھيك نبيس كد خاتم كالفظ جمع كى طرف مضاف ہوکرآئے تو اس کامعنی آخری نہیں ہوتا کیونکہ "محاتیم الکتب" کا فقرہ اس

> 375 عقيدة خَالِلْبُوقَ اجِدارًا **Click For More Books**

كى تردىد كرربا بـ علاوه بري جب بروزى نبوت كوخاته الانبياء اوراخرالزمان ني مان

کربھی اٹنے ﷺ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہی نبوت محمد بیسدا بہار گلاب کی طرح بار ہار پھول

الكافينية جلدة دیتی ہے تو نزول میے کو مان کر بھی کہا جا سکتا ہے کہ میچ القلیفی بھی ای گلاب کا ایک پھول بن کر ظاہر ہوں گے نہ یہ کہان کارنگ کچھاور ہوگا۔ کیونکہ دونوں فریق میچ موعود کومجد دہشلیم کرتے ہیں۔ گو جناب نے اس کومجد دشلیم کر کے سیح موعود قرار دیا ہے۔ اور فریق ثانی مسیح موعود مان گرمجد نشلیم کرتا ہے مگر دونوں نے بغیر تاویل کے اظہار مطلب کومتنع ثابت کیا ہے خلاص مدے کہ جناب نے خاتم کو گوکسی اور جگد سعید ،افضل ، نبی ساز بااعز از ی خطاب سمجھا ہو۔ مگراس موقع پراظہار عقیدت کے لئے آخری معنی خاتم بمعنی آخرالزمان بھی تسلیم کرنا پڑا ہے جس کا بیمعنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور نہ کوئی کتاب الہی نازل ہوگی۔اور پیعڈر معقول نہیں کہ جناب کی نبوت اور جناب کی وحی چونکہ تائیدی طور پر ہائی ندہب بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم قرآنی آیات کے روے گوختم نبوت کا قول کرتے ہیں مگرخود خدا کے کے

روب بدلنے كوقر آن سے بى ثابت كرتے ہيں۔ (ديجواچان كا آخرى حد) بنابریں ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام مخمصوں ہے رہائی پانے کے لئے اسلام کا وہی شاہراہ اختیار کیا جائے کہ جس برآج تک اہل سنت چلے آئے ہیں۔ الما .... جرت تشمير كانظريه اكر درست تتليم كيا جائے تولما تو فيعنبي كامعني يوں كيا جائے گا

کہ جب تونے مجھے تشمیر بھیجا ای وقت ہے میری نگرانی ختم ہوچکی تھی اور مانٹا پڑیگا کہ آپ ک رو یوشی کے عہد حیات میں ہی فساد نصاری کا وقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کوشلیم ہے کہ واقعصلیب کے بعد حواریوں نے یوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ سے آسان پرج ہو گئے ہیں اور بياصول خود بى غلط موجاتا بىك توفى كافاعل الله مومفعول بدانسان اور باب تفعل تو ضرورموت کامعنی ہی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد متصل موت واقع نہیں ہوئی ملکہ

> 376 عقيدة خاالتبوا اجلد١١ **Click For More Books**

مفارقت ہوئی ہے،جس کی تائید حدیث اصحابی ہے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں یوں مذکور

الگاویز جلدوی

ہو کہ ما الاتدری ما احد ٹوا بعدک منذ فارقتھم اور بیکہنا غلط ہے کہ حضور کھے

توفیقتی کا حوالہ دیگرا پی وفات کو ثابت کریگے، کیونکہ وفات تو حضور کھے

ٹابت ہوگی۔ زیر بحث صرف بیہوگا کہ بعداز مفارفت است کا فسادہ وا ہے یانہیں؟ تو اس کے واسطے وقوع موت ضروری نہیں بلکہ مفارفت الی شمیر بھی کا فی ہے۔ علاوہ ہریں جب

تمثیلی طور پر کوئی فقر و چیش کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بھی بعینہ وہی حال

پیش آ رہا ہے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کی عام مفہوم میں اس کے ساتھ اشتر اک ہے ورنہ

لیست اول قارور ق محسرت فی الاسلام جب بی سیح بوگا که کس نے بوتل توڑی بور تو حضور کا اپنے کلام میں قوفیتنی پیش کرنایا تو اس لئے ہوگا کہ سے النظیم کے پہلے بحث ہوچکی ہوگی اور بااس لئے کہ فرول فی القرآن کا حوالہ مراد ہوگا۔ بہر حال قول حضور کو

بحث ہو چلی ہوئی اور یااس کئے کہ مزول فی القرآن کا حوالہ مراد ہوگا۔ بہر حال قول حضور کو قول میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے کہ مقارفت سے مساوی کیا گیا ہے ور ندموت کوزیر بحث لا نا امرز ائد ہوگا جو مقتضائے مقام سے تعلق نہیں رکھتا۔

۱۸ ..... ﴿ فَلَهُ حَلَثُ مِنْ فَلَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴾ ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے بیٹا بت نہیں کیا تھا کہ سارے نبی مرتبے ہیں اور نہ بی بیٹا بت ہوتا ہے کہ وفات میں پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا کر سر بر حضر عصالے کی مستقد میں نہ انگری ہے اور نہ میں انگری میں انگری کا انتقال ہوا

کیونکہ زیر بحث حضور ﷺ کی موت تھی جوآپ نے ﴿ اَفَانَ مَّنَاتَ اَوْ قُتِلَ ﴾ ہے ثابت کردی تھی اور بعض صحابہ کا بیخیال باطل کیا تھا کہ حضور ﷺ بھی می گئی گی طرح آ سان پر چلے گئے جیں یا بید کہ آپ جب تک تمام مخالفین کا کام تمام نہ کرلیں گئیس مریں گے یا بید کہ نبوت محمدی اور موت کومکن الاجماع سمجھنے میں ان کو تو قف بیدا ہو چکا تھا۔ تو صدیق اکبرنے

یہ تمام آیات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جس طرح انبیاء کا خلوہ و چکا ہے آپ کا بھی ہو چکا ہے اور عہدہ تبلیغ سے سُکد وش ہو چکے ہیں اور جس طرح جماعت انبیاء کوموت آئی آپ کو بھی موت آ چکی ہے۔ زندہ آ سان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے سے انبیاء اور

النوة المنافعة المنا

الكافينية جلدا حضور ﷺ کاخلو بہرصورت کیساں نہیں ثابت ہوگا۔ ورنہ پیجمی مانٹا پڑنگا کہ ہرایک نبی کی وفات البینے اپنے حجرے میں ہی ہوئی تھی۔ یاسب بخار کی بیاری ہے فوت ہوئے تھے اور یا سب مدین شریف میں ہی مرے تھے وغیرہ وغیرہ ۔علاوہ ہریں جن صحابہ کا تفاق پیش کیاجا تا ہے انہی گی زبانی حضرت مسیح کی زندگی منقول ہے۔ کیا ابو ہریرہ اور ابن عباس کی مشہور روایات کتب احادیث میں درج نہیں ہیں؟ یا حضرت خضر التلفظی کی زندگی محدثین نے اب تك نبيس مانى؟ تو ﴿ فَلْدُ حَلَتْ ﴾ كالسيح مفهوم بيه وكاكه انبياء كى ايك جماعت كا خلو آپ سے پہلے ہو چکا ہے نہ بیکر آپ سے پہلے جوتمام انبیاء تصان سب کا خلو ہو چکا ہے۔ ناواقفیت کی وجہ ہے اس آ بہت کا ترجمہ بگاڑ دیا گیا ہے اس لئے ہم نحوی تر کیب ہے بمعنى صاف كرنا جات بين كه (من قبله )مفعول فيه ب (الرسل) كى صفت نبين ب کیونکہ جب صفت مقدم ہوتی ہے تو صفت نہیں رہتی بلکہ عطف بیان بن جاتی ہے (بکوی ہشر) یا مضاف ہوکرمر کب اضافی پیدا کرتی ہے ( حیبر مقدم ) یا موصوف کوالگ جملہ میں داخل کیاجاتا ہے (نعم الشاعر زید ای هوزید )اور (من قبله ) کواس انقلاب میں حالت بدلتے نہیں دیکھا گیا اس لئے سرے ہے اس کوصفت کہنا ہی غلط ہے اورصفت مان کر مقدم سجھنا ڈبل غلطی ہوگی جو قائل کی قابلیت پر عدم واقفیت کی مہر لگاتی ہے۔اور جو لوگ اس آیت کو قیاس اقتر انی بناتے ہیں ان کو (من قبله ) کا لفظ حداوسط پیدا کرنے میں

مان کرمقدم بھینا ڈبل علطی ہوگی جو قائل کی قابلیت پرعدم واقفیت کی مہر لگاتی ہے۔ اور جو اوگ اس آیت کو قیاس اقتر انی بناتے ہیں ان کو (من قبله ) کا لفظ عداوسط پیدا کرنے ہیں سنگ راہ واقع ہوجا تا ہے اس لئے اس کو قیاس تمثیلی کے طور پر پیش کرنا درست ہوگا جومفید یقین کلی نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلامی تعلیم کی روہ بڑے وثو ت کے ساتھ کہاجا تا ہے کہ اس آیت کامفہوم یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور بھی کے تارائی کا حکوم ہوا کسی کا موت سے اور کسی کارفع المی السماء ہے۔ بہرحال وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے موت سے اور کسی کارفع المی السماء ہے۔ بہرحال وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے

364 عقيدة خياللبوا مين Click For More Books

ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں عام طور پرجمع کے لفظ آتے ہیں مگر بعض دفعدان ہے مراد کچھ

الكاوية جلده لوگ ہوتے ہیں سارے مراد تبیں ہوتے ﴿ يُمُدِدُ كُمْ مِأْمُوَ الْ وَمَنِيْنَ ﴾ ای طرح بیاں بھی بعض رسول مراد ہیں اور بعض نہیں۔ نیز خلو کا لفظ موت کامعنی نہیں دیتا۔ ﴿إِذَا حَلُواْ إلى شَيَاطِينِهِمُ ﴾ حرف جار كے بغيرا ئے تواستمراركامعنى ديتا ہے۔ ﴿فَدْحَلَتُ سُنَّةُ اللاولين كيا كذرف كامفهوم اداكرتاب \_ (خلت الرسل)من حرف جارصله وكرآئ توبے تعلقی کامعنی ویتا ہے۔ ( خلامنہ ) زائد ہوتو خلو اپنے اسلی معنی پر قائم رہتا ہے ﴿ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّمُولُ ﴾ مِن وَبعض لفظ موت كامعنى وية بين مثلاً انقال، صعود، وصال، رحلة وغيره محراصلي معنى كرو ہے كوئى بھى موت كامعتى نبيس ديتااس لئے اگر بعض جگه خلوکامعنی موت مفہوم ہوتواس ہے بیقاعدہ نہیں گھڑ اجاسکتا کہ ہرجگہ موت ہی موت مراد موتی ہے ﴿ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ﴾ كونك قرآن مجيد مين ايك لفظ كوعرف عام كے طور يرجى استعال کیا جاتا ہےاور حقیقی معنی یا استفارہ یا مجازیا عرف خاص کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ے مگر شناخت کیلئے چٹم بصیرت کی شخت ضرورت ہے جوآج کل تعلیمات جدیدہ میں کم یائی اعوج کا زمانہ بنایا جاتا ہے اور چودھویں صدی کوعہد کے اسلامی کے بعد فیع اعوج کا زمانہ بنایا جاتا ہے اور چودھویں صدی کوعہد کے اسلامی کا درجانہ کا درجانہ کا درجانہ کیے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیے کا درجانہ کی کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا درجانہ کیا گائے کیا سمجھ كر پھر خير القرون كاعبد يقين كياجا تا ہے اور يوں كباجا تا ہے كه حيات مسح كا مسئلہ وسط زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں افسوں ہے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتم کی تلطی مدعی نبوت کے قلم ہے صادر نہیں ہونی چاہے تھی کیونکہ پہلے تو یہی کہنا غلط اور بلا ثبوت ہے کہ خبر القرون میں حیات

مسے کا قول کسی نے نہیں کیا حالا فکہ ندا ہب اربعہ، خیرالقرون یا اس کے متصل ہی مرتب ہوئے ہیں جن میں حیات سے کواصولی طور پرتشلیم کیا گیا ہے۔اور قرآن وحدیث ہے اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ووم ہی بھی کہنا غلط ہے کدا بن عربی ،ابن قیم اور ابن تیمیہ،امام مالک اور ابن حزم وغیرہ وفات مسے کے قائل تھے کیونکہ اسکی تر دید'' کا ویہ حصہ اول' کے

365 عقيدة خفرالتوق ميرين (379) Click For More Books

الكامينية جلدا ''باب انتہامات''میں بالتشریح موجود ہے۔سوم پیجی غلط ہے کدابن تیمیہ، ابن قیم اورابن عربی فی اعوج کے زمانہ میں نہ تھے، حالا تک یہ بزرگ ساتویں اور آٹھویں صدی ججری میں ہوئے ہیں۔ چہارم یہ کہ جب اہلسنّت کا جماع پیش کیاجا تا ہے تو معتز لہ کا قول پیش کرناصحیح نہ ہوگا۔ پنجم دیدہ دانستہ کسی پر اتہام لگانا اخلاقی اور شرعی گناہ کبیرہ ہے جو مدعنی نبوت کے یاس بھی نہیں پھکنا عاملے اور اگرسرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نشینوں کی خوشا مدول نے جناب کودھو کہ میں ڈالد یا تھا تو مدعی نبوت کے لئے ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ حقائق اشیاء دریافت کرنے کے لئے اسے نور باطن کافی نہیں ملاتھا۔ اور اگرخود ہی مطالعہ کی کثرت ہے اُ اُلٹا سمجھا تھا تو یہ بھی نقص ہوگا اور غالبًا یہی کی رہ گئی ہے کیونکہ جب عہد شاب میں جناب نے قرآن وحدیث کا مطالعہ شروع کیا تھا تو مشکل سے سحاح ستہ اور تصوف کی عام کتابیں و کچھڈالی ہوں گی ورنہ مہدویت اور مسجیت باتبلیغ اسلام کی دھن میں آپ کوکب وسیع مطالعہ کی وسعت ملی ہوگی کہ کم از کم ابن تیمیداورا بن قیم کی تصانیف ہی مطالعہ کر لیتے یا کم از کم علامه ابن تيميه متوفى ٢٨٤ه ه كي مشهور كتاب الجواب الصحيح لمن بدل قول المسيح" جلد دوم (ص٢٨٢) مطبوعه مصرى ديكير ليت تاكه انبيل ان كااپنا مسلك اور اسلام كالميح نتشه نظر آجاتا - قال الامام ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ اضاف الى اليهود و ذمهم عليه ولد يذكر النصاري لان الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصاري شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خائفين فلم يشهد احد منهم الصلب وانما شهده اليهود وهم الذين اخبروا الناس انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصاري وغيرهم انما نقلوه عن اولَّنك اليهود وهم شرط من

366 منية تعالية المناه 380 Click For More Books

اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على

الكافية جلدة الكذب. ﴿ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾. معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهواضعف والا لنفعه ايمانه ....وهذا يعم اليهود والنصاري. فدل على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصاري يؤمنون بالمسيح قبل ان يموت المسيح وذلك اذا نزل امنت اليهود والنصارى بانه رسول الله ليس كاذبا كما يقول اليهود و لا هو الله كما يقول النصاري. والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي يومن به قبل موت الكتابي لانه خلاف الواقع واريد بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله لا من كان ميتا منهم لقوله: لايبقي بلد الا دخله الدجال الا مكة والمدينة اى المدائن الموجودة حينتذ. فالله ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فان الله ذكر رفعه اليه بقوله ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيمة ويموت حيننذ اخبر بايمانهم قبل موته. ﴿مَاقَتَلُوهُ ﴾ بيان ان الله رفعه حيا وسلمه من القتل وبين انهم يومنون به قبل موته و كذالك قوله تعالى ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾ ولومات لم يكن بينه وبين غيره فرق ولفظ التوفي معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلثة انواع احدها توفى النوم و الثاني توفى الموت والثالث توفي الروح و البدن جميعا فانه بذلك خرج عن حال اهل الارض المحتاجين الى الاكل والشرب واللباس والبول والبراز. والمسيح توفاه الله وهو في السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست اهل السماء كاهل الاوض. ٢٠ .... جناب نے الزام دیا ہے كہ مسلمان قرآن كے خلاف جارطرح عقيده ركھتے إلى كه

367 منينة خفرالنوة المسالم 367 Click For More Books

مسيح موعود حقیقی نبی بعدختم الانبیاء ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آسان پراتنی دیر زندہ رہنا

الكافينين جددة

ما نے ہیں حالانکہ زبین پر بھی کوئی شخص اتنی دیرزندہ نہیں رہا۔

۔ جواب بیہ ہے کہ سے کی نبوت پہلے کی ہے بعد کی نہیں۔ اور آپ کی حیات حافظ

ابن تیمیہ نے قرآن سے ثابت کی ہےاور'' منتهی الارب'' میں عوج کی زندگی حضرت آ دم

التَّلِينِينَ ہے لے کرحضرت موی التَّلِینَا کے عہدتک کھی ہے ( دیکھولفظ عوج ) اور بیعذر کی تبیان کا افغا جدیہ فدمین میں نہیں ہے الکل غاط سے کیونکا جدیہ فدمعیاج میں تب کی

کہ آسان کا لفظ حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے کیونکہ حدیث معراج میں آپ کی ملاقات آسان ہی پر موقع تھی اور بیحدیث مرفوع مصل بھی ہواور نزول الی الارض کا

ملاقات آسان ہی پر ہوتی بھی اور بیرحدیث مرفوع مصل بھی ہے اور نزول الی الارض کا لفظ کی احادیث میں موجود ہے جو رفع علی السماء کا مقتضی ہے اس لئے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کسی موضوع حدیث میں بھی رفع جسمانی کا ذکر نہیں ہے اور بیس ہزار روپیہ کا انعام صرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نہیں اب اگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام

سرف ہیں ہوتے دیتے ہے سے بیل اب اگراپنے وعدہ کا پال ہے تو مرزای اپی تمام کتابیں جلادیں اور تو ہہ کریں۔'' کا ویہ جلداول'' میں اور روایتیں بھی ورج ہیں جن میں مسماء کالفظ موجودے۔

مسعة على المستخدم المستخر والبَوْ كالمفيوم بينيس كه خداان كواين كاندهوں پر ٢١..... ﴿ حَمَلُنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَوْ ﴾ كالمفيوم بينيس كه خداان كواپنة كاندهوں پر

اٹھا تا ہے بلکہ اس کا منجے ترجمہ بیہ ہے کہ ہم نے اُن کوسوار کر دیا ہے۔ مطلب خود نہیں سمجھے استعارہ کی جھٹ سوجھ گئی کہ طالب علموں پر فرشتے سامیہ کرتے ہیں حالا نکہ منجے مطلب بیہ کہ وہ پر بچھاتے ہیں۔ منج النظام کا کرول منجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب

کہ وہ پر بچھاتے ہیں۔ سے النظامی کا نزول سیح معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب نے جب خدا سے دستخط کرائے تھے تو قلم کی چھڑ کی ہوئی سیابی کی چھینفیں گرتے پر نمودار ہوگئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ الواح موی کی طرح فیرمحسوں مجسوس ہوگیا ہیں گر اب فرشتوں کو کیوں محسوس نہیں سمجھا جاتا۔

۲۲ ..... بیا پی نادانی ہے کہ اوگوں کو نادان مجھ کر کہا جا تا ہے کہ بیددھوکا دیتے ہیں کہ میں گولل اور صلیب سے چونکہ موت نہیں آئی اسلئے وہ آسان پر چلے گئے کیا ان کو بچائے کے لئے

368 عقيدة خياللبوا معيدة كالمناطقة (382 Click For More Books

الكاوينة جلده

ز مين پر کوئی جگه نگھی؟

جواب یہ ہے کہ رفع مسے کاعقیدہ آپ کے پیش کردہ اصول پر بنی نہیں ہے بلکہ میں میں میں میں کاعقیدہ آپ کے پیش کردہ اصول پر بنی نہیں ہے بلکہ

الل اسلام کے پاس صاف افظ موجود بیں انه حی. ان عیسی لم یمت انه راجع

الیکم اپنی کزوری دوسرول کے سرتھوپنی اچھی نہیں اور بیحملہ خدا کی قدرت پر ہوگا کہ حضور

کوتو غارمیں پناہ دی اور سے کو آسان پر۔کیا خدا تعالی نے طریق نجات صرف ایک ہی رکھا ہوا ہے؟ موی العکی کا کوغرق ہونے سے نجات دی تو پانی بھاڑ دیا۔ نوح العکی کو

ر کھا ہوا ہے؟ موی النظیم کو خرق ہونے سے مجات دی تو پائی چاڑ دیا۔ نوح النظیم کو بچایا تو کشتی کو بچایا تو بچایا تو بچایا تو بھرت کا حکم دیا اور ابراہیم النظیم کو بچایا تو

آ گسردکردی۔اب بھی کینے کہ ہماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ۲۳۔۔۔۔ تو رات میں مصلوب کوملعون قرار دیا گیا ہے اس میں بیشر طنہیں لگائی کہ وہ مصلوب صلیب برم بھی گیا ہواور جناب بھی مانتے ہیں کہ صلوب زندہ رہ سکتا ہے۔مولوی چراغ علی

یب پر رس پی بروروب ب س میں گئی واقعات لکھے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔اب نے بھی اپنی کتاب واقعہ صلیب میں گئی واقعات لکھے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔اب بتائے کدا گرعیسائیوں نے تین دن کے لئے بقول جناب سے کوملعون کردیا تھا تو آپ نے

ہمی کچھ کی نہیں گی۔ آپ بھی تو تسلیم کرتے ہیں کہ سے العک کا مصلوب ہوا، دوسر لفظوں میں یوں کہ معاذ اللہ ملعون ہوااور ۸۷ر برس لعنتی حالت میں رہ کر تشمیر میں جامرا۔اس لئے

اسلام کی نظر میں یہودی، عیسائی اور مرزائی نتیوں فرقے میچ کومصلوب مان کر ملعون قرار دیتے ہیں' مگراسلام کہتاہے کہ یہودی آپ کوصلیب پر زندہ نہیں لاکئے ﴿ مَا صَلَبُو ہُ ﴾ اور

نہ ہی قبل کر کے صلیب پر تھینے سکے ﴿ مَاقَتَلُو اُ ﴾ بلکدایک دوسرے محض کوآ پ کی بجائے صلیب پر لٹکایا گیا تھا ﴿ مُنْبُلَة لَهُمْ ﴾ اس کی زیادہ تشریح نمبر ۱۹ میں دیکھو۔افسوں ہے کہ جس کنویں میں گرنے کا الزام اہل کتاب کو دیا جا تا ہے اس میں خودگررہے ہیں۔اوراپی

369 (144) Tor More Peaks

بے بنیا دیحقیق پراس قدرغرہ جورہے ہیں کہ دوسرول کونا دان، کم فہم، جاہل اور عقل کے دشمن

Click For More Books

الكامينية جلداة

سمجھا جا تا ہےاور بیا پیٰ کمزوری ہے کہ سے کولعن سے بھی نہیں بچا سکے۔

بوب بہ بہ ہے۔ ۲۴۔۔۔۔۔رفع روحانی کی بحث ہجرت کشمیر کے نظریہ میں گذر چکی ہے کہ رفع روحانی زیر بحث نہ تھی۔ بلکہ صلیب پر کھینچا جانا زیر بحث تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کوصلیب دے دیا

ندی ۔ بلایصلیب پر تھینچا جانا زیر بحث تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان لوصلیب دے دیا ہے اس کئے وہ لعنت میں آ گئے ہیں عیسائیوں اور مرز ائیوں نے یہ مجھا کہ صلیب پر مرنا یا مرے رہنا بھی لعنت کے لئے شرط ہے اس کئے انہوں نے آپ کی زندگی بعد میں از سرنو ثابت کی گرقر آن شریف نے سرے سے انکار ہی کردیا کہ آپ صلیب پر کھینچے ہی نہیں گئے

تھے تو لعنت کیسی ؟ اب انا جیل اربعہ یا تحقیق سرسید کی تا ئید میں صلیب مان کر پھر زندگی کا قول کرنااور صلب کامعنی صلیب پر مرنامراد لینا قرآن میں تحریف ہوگی جس کا ثبوت اسلام اور انجیل برنباس میں نہیں ماتا جو میٹنی شہادت پر مشتمل ہے برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی کوئی عینی شہادت موجود گھیں ہے، انہوں نے صرف یہودیوں ہے من میں واقعہ صلیب کی کوئی عینی شہادت موجود گھیں ہے، انہوں نے صرف یہودیوں ہے میں

370 (الموالية) 384 Click For More Books

رَ فَعُنَافَوُ قَكُمُ الطُّوْرَ ﴾ میں کوہ طور کی روح کومرفوع کیے مانیں گے اور رفع ابوید علی

العوش كيے مانا جائے گاك يوسف التقليل نے اپنے والدين كى روميس تخت ير بشمائى

۲۱ .... نیچر یوں کی خوشامد میں خلاف قرآن واقعات میں تبدیلی پیدا کرنار استبازوں کا کام نہیں ہے کیونکداگران ہے بید کہا جائے کہ خرو جال ہے مرادریل گاڑی ہے تو وہ کچر تمشخر اُڑائیں گے کہ بیتو مسے قادیانی کی پیدائش ہے پہلے ہی موجود تھی تو نزول مسے ہاں کا کیا تعلق ہوا۔ اور خود ہی اس پر سوار ہوتے تھے تو دجال کے لئے کیوں مخصوص رہی دجال اگر مشنری اور مشین ساز انگریز ہیں تو ان کا داخلہ قادیان میں کیوں جائز رکھا گیا کیونکداس کو جناب نے مکد لکھا ہے اور اب مرید 'مدینہ اُسے'' کا مصداق لا ہور اور قادیان دونوں کو تر ار دیتے ہیں۔ تو پھر مستری اور مشنری گیوں وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حالا نگریہ یام مسلم بین الفریقین ہے کہ مکداور مدینہ میں دجال کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہ سے جی کیا ہوا کہ مکہ مدینہ ہے۔ الفریقین ہے کہ مکداور مدینہ میں دجال کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہ سے جی کیا ہوا کہ مکہ مدینہ ہے۔

371 منينة خفرالتوقا على 385 Click For More Books

وجال کوبھی نہیں روک سکا۔اور اگر کہا جائے کہ بیسب فرضی اور اعز ازی نام ہیں تو سارا

بہروپ ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت بروزی ہے بھی مرادصرف فرضی نبوت ہوگی۔ گرہمیں تعجب

الكامينية جلدا ہے کہ اسلام میں د جال ایک خاص ہتی کا اسم علم معلوم ہوتا ہے اور جناب نے نیچر یوں کو خوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا اور پھرید کیوں کہدیا کہ دجال اسم جمع ہے۔ کیا وہ اتنے ہی عربی زبان سے نا آشناء ہیں کہ جناب کی ملع سازی پر مطلع نہیں ہوں گے؟ ورنەصاف کسی لغت کا حوالہ دیا جاتا کہ دجال اسم جمع ہے یا دوجماعتوں ( مشنریوں اور مستریوں) کا نام ہےورنہ یوں سمجھا جائے گا کہ د جال کی وجہ تسمیہ میں جومحاورات کتب لغت میں پیش کئے گئے ہیں جناب نے غلطی ہےان کو ہی اس لفظ کا موضوع سمجھ لیا تھا عالبًا اگر جناب کے پیرونظر ثانی کرتے تو ضرور جناب کے خلاف اپنی رائے تبدیل کر لیتے لیکن بدشمتي سے تابعداروں نے اس غلاقتیق کوالہا می تحقیق سمجھ کر لغوی استناد کوفضول سمجھا ہوا ہے اوراس قدرغرہ ہوگئے ہیں کہاہے تمام مخالفین کوبھی د جال کالقب دیتے ہوئے ایسے بدنام ہوئے کہ خود بھی اس لفظ کا مصداق سمجھے جانے لگے اور بے جاتح بیف کی وجہ ہے اپنے شخ کو بھی اس لفظ سے نہ بچا سکے اور تاویل کی مجبوری پریہ پیش کیا جا تا ہے کہ اگر د جال کے متعلق تاویل وتحریف نہ کی جائے تو دجال کو دومتضا دوعاوی کا مدعی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہاور نبی بھی ۔ مگر جناب بی بتا کیں کہ آ ب نے بدواول متضاد وعوے کیوں جمع کر لئے تھے کہ میں نبی بھی ہوں اورایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ وہ د جال بھی نبی بن کر اینے مکاشفات کے روے خدائی دعویٰ کرے گایا بڑامستری مامشنری بن کر عجیب عجیب

کرتب وکھائے گا جواہل بورپ کوبھی دنگ کردیں گے کیونکدد نیائر تی کردہی ہے اورا سے ناممکن امورممکن ہورہ میں کہ بقول جناب وہ خدائی کام سمجھے جاتے ہیں۔ اناممکن امورممکن ہورہ میں کہ بقول جناب وہ خدائی کام سمجھے جاتے ہیں۔ 12۔۔۔۔۔مسم ایرانی کے وقت سے مادی ترقیات کا ظہور ہوا ہے اس لئے ریل گاڑی،

اخبارات ، مطبع وغیره تمام ایجا دات کوخصوص طور پرصرف جناب کی صدافت کا معیار تغیرانا صحیح ند ہوگا۔ اور تقریبی حساب سے یول کہنا بھی صحیح نہیں کہ حضور کھی مثیل موی النظامین

372 مقيدة خياللبوا استار 386 Click For More Books

الكاوين جلدا تحے اور میں مثیل عیسیٰ ہوں کہ چودھویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں کیونکہ پہلے تو اس تقریبی حاب ہے میں ایرانی بھی مسیحیت کا حقدار ثابت ہوتا ہے۔ دوم حضور ﷺ کومثیل موی التكفيل قراردينا بيظا ہر كرتا ہے كہ جناب كى طرح حضور ﷺ بھى بروزى رنگ ميں ظلى مي تھے جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ حضور ﷺ پرایک شخت حملہ ہے ۔معلوم ہوتا ہے کہانی شخصیت ٹابت کرنے پر جناب نے دوسروں کی شخصیت کوقر بان کردیا تھا۔ سوم پیجھی غلط ہے کہ مثیل مسيح ﴿ لَمَّا يَلْحَقُوا ﴾ كم اتحت صور على كى ذات مبارك كارجعت كے طور يربعث ثانيه كامصداق ب كيونك شيعه فدب كسواالل سنت كي سي جماعت في رجعت يا تناسخ کو قبول نہیں کیا حالانکہ جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں پھر غضب یہ کیا ہے کہ ''الوصیۃ'' میں پھرا پی رجعت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں قدرت ثامیہ ہو کر ظاہر ہونے کو ہول گا تو جناب کے بعد جب مربیدوں نے قدرت ثانیہ بننے میں اپنے اپنے ولائل پیش کئے تو چونکہ خلیفہ محمود گدی نشین ہو چکے تصاور اینے باب سے (کان اللّٰہ مزل من السماء) كاخطاب ياكرميدان جيت حكے تھاس لئے محرسعيد سمبر يالي ظهير كوجرا نواله، یارمحد ہوشیار بوری اورفضل احمدیزگالوی وغیرہ فیل ہو گئے اور احد نور کا بلی کا بھی بس نہ چلا۔

مبر حال اس برُ وزاور رجعت نے ایسا فتنہ بر پاکیا ہوا ہے کہ جابجانبوت کا نرخ دہیلے گئ برھیا سے بھی زیادہ ستا ہور ہا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ فتنہ فتنہ ارتداد سے بھی بڑھ کراسلام کے لئے ضرر رساں ہے۔

۲۸ .....رساله «کلام الرحمٰن وید ہے نہ قرآن "میں بھکٹونکھنوی آربیانے اپنے رشیوں کی بودو باش کی آشری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " تبت میں جاررشی حضرت آ دم النظیفی کی طرح پیدا

ہو گئے۔معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ جاررشی کتنی دفعہ ظاہر ہو چکے ہیں۔انقلاب زمانہ کے علیہ معلوم نہیں کہ اس سے کہا

ہوئے تصاور خدانے اپناروی ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروید شائع کئے تو پھر خاسب

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينين جددة باعث جب وید کی تعلیم پر یابندی کرنامشکل ہوجا تا ہے تو اس وقت ظاہر ہو کر ویدوں کی تحدید کرتے ہیں اوران کامفہوم جدید پیش کرکے غائب ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ دیا نند جیےراستیاز بھی تجدیدوید کے اعز از ہے متاز ہوتے ہیں اور ازسر نو ویدوں کے معانی قائم کرتے ہیں۔'' جناب بھی دیا نند کے ہمعصر تھے اور ہمیشداس سے برسر پیکاررہے ہیں۔ غالبًا اس کے مقابلہ میں آپ نے بھی بیدافسانہ تیار کیا ہوگا کہ نبوت محدید ﷺ بھی ضرورت زمانہ کے مطابق قرآنی مفاہیم کا روشن پہلو دکھانے کے لئے مجددین کی صورت میں بار بارظا ہر ہوا کرتی ہےاوراس کی تائید میں ﴿ لَمَّا يَلُحَقُوْ اَ﴾اور حدیث مجدوین کوپیش کرنے کی سوجھی ہوگی اور آ سانی نشانات کے اظہار کے ساتھ دیا نند کوخوب حیران کر دیا ہوگا۔ ورنہ مجھ میں نہیں آتا کہ ایک معمولی تعلیم یافتہ مولوی کہ جس نے قرآن وحدیث کی با قاعده تعلیم بھی نہ یائی ہواوراس کوعلوم قر آئیہ میں خود بھی دسترس حاصل نہ ہواور نہ ہی ہیہ معلوم کیا ہو کہ علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کیا قلمی لڑائیاں کی ہیں جن ے نایا کہ ستیاں اب تک نالاں ہیں کیے جرأت کرسکتا ہے کہ بلغ اسلام بن کرتر قی کرتے ہوئے مہدی مسیح ، کرشن اور خدا بن جائے ؟ تو اگریہ سب کارروائی سب نفلی تھی تو نقل راہم عقل ہاید کے بموجب اس پراصرار نہیں کرنا جاہئے تھا۔اورا گردیدہ دانستانسی کے مقابلہ بر يطريق اختيار نبيس كيا تفاتو سخت افسوس بك ولممَّا يَلْحَقُوا ﴾ كواسى مفهوم يركيون نه رہے دیا جس پر کہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تھا کہ حضور ﷺ اپنے زمانے میں بھی دنیا کے

لئے مبعوث تھے اور آئندہ کے لئے بھی قیامت تک باتی نسلوں کے واسطے مبعوث سمجھے گئے ہیں اور بیمعنی غلط نہ تھا کیونکہ دوسرے انبیاء بھی اپنی اپنی وسعت بعثت کے مطابق آئندہ نسلوں کے لئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے۔اوران میں بیضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ پچھ مدت کے بعد کوئی ان کا ہروز پیدا ہو، مگر تعجب بیہ ہے کہ ایک غلط راستہ پرخود چل کردوسروں ک

374 مقيدة خياللبوا الماليات 388 Click For More Books

تحسیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا صحیح مفہوم جناب پر ہی منکشف ہوا ہے اور اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اگر بروز محمدی حق تھا تو خلافت راشدہ کو ہی بروز محمدی سلیم کیا جاتا اور بعد میں جب فیعے اعوج کا عہد آیا تھا تو ضرورت زمانہ کولمحوظ رکھ کرائی وقت ہی بروز محمدی کاظہور ہوتا کیا خدا تعالیٰ کورس نہ آیا کہ امت محمد بیتو وسط زمانہ میں گراہ ہور ہی ہواور بروز محمدی کوروکی دیا جا سے اور جس اچھی طرح سنتانایں ہوگہ اور تقول جائے۔ '' نشدہ وہ است کا

بعد میں جب فیع اعوج کا عبد آیا تھا تو ضرورت زمانہ کو لمحوظ رکھ کرائی وقت ہی بروز محدی
کا ظہور ہوتا کیا خدا تعالی کورس نہ آیا کہ امت محمد بیتو وسط زمانہ میں گمراہ ہور ہی ہواور بروز
محمدی کوروک دیا جائے اور جب انجھی طرح ستیاناس ہو گیا اور بقول جناب' رشد وہدایت کا
زمانہ آیا تو خدا کو بھی بروز محمدی کی سوجھی' ۔ کیا یہی انصاف ہے جومرزائی تعلیم پیش کررہی
ہے دوسروں کو تول کرنا ہی آسان ہے' اپنی کمزوری کو کمزوری ہی نہیں سمجھا جاتا۔

79 سے کہا جاتا ہے کہ جناب نے محسو صلیب کی اور قلمی جنگ کے ذریعے میسائی ند ہب
کے تمام اصول تو ٹر ڈالے، گراہل وائش کے نزدیک بینورہ نہیں لگایا جاسکتا بلکہ صرف ان

79 ..... کہا جا تا ہے کہ جناب نے محسو صلیب کی اور قلمی جنگ کے ذریعہ بیسائی ندہب کے تمام اصول تو ڑ ڈالے، گراہل وائش کے نزدیک بیغرہ نہیں لگایا جاسکتا بلکہ صرف ان لوگوں کے سامنے بیہ آ واز کسی جاسکتی ہے کہ جنھوں نے اسلامی واقعات اور اسلامی لٹر پچرکو براہ راست نہیں و یکھا اور اگر دیکھا ہے تو انگریز کی لٹر پچریا قادیانی تعلیم کے زیراثر ہوکر دیکھا ہے، ورندا گرخلی بالطبع ہوکر دیکھتے تو کئی اہل علم مصنفین کی تصانیف کسرصلیب میں وہ منظر کھا تیں کہ '' براہین احمد بی' کی کوئی ہستی باقی ندر ہتی گرمشکل میہ ہے کہ آج چٹم بصیرت بند کھا تیں کہ '' براہین احمد بی' کی کوئی ہستی باقی ندر ہتی گرمشکل میہ ہے کہ آج چٹم بصیرت بند کرے جناب کے غلط سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جا تا ہے اور یقین دلایا جا تا ہے کہ کرے جناب کے غلط سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جا تا ہے اور یقین دلایا جا تا ہے کہ کس کسرصلیب ان ہے بی ہوئی ہے اس سے پیشتر نہیں حالانکہ فراحجھوٹ ہے اور صاف پردہ کس کسرصلیب ان سے بی ہوئی ہے اس سے پیشتر نہیں حالانکہ فراحجھوٹ ہے اور صاف پردہ کس کسرصلیب ان سے بی ہوئی ہے اس سے پیشتر نہیں حالانکہ فراحجھوٹ ہے اور صاف پردہ کس

المال المال

یوں ہے کہ پیجسم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسراجسم روح کوملتا ہے جس میں وہ ساکن ہوکر

الكامينية جلداة

دوزخ یا جنت میں جاتا ہے تو حضرت سیح کی روح بھی جب اس جسم عضری کوچھوڑ پھی تھی تو اسکو بھی ایک قشم کا دوسراجسم ل گیا ہوگا۔جس کی وجہ سے اس کوعذاب کا حساس ہوتار ہا۔اس لئے جناب ہے کسر صلیب ندہوئی۔

٣١.....اگر فرضی د جال اور سيح کے مانے ہے شرک کی بنیاد پڑتی ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوجا تا ہے اور ایمان میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے تو جناب کی تعلیم ہے بھی تو شرک کی بنياديرٌ كن ب، كرخليفه مود كان الله نؤل من السماء بن كاورآب اي مكاشفه ميل خداکے اندرا ہے جذب ہو گئے کہ آپ کا نام ونشان تک ندر ہا۔ پھر آپ نے بی بھی وعوی کیا که مجھ پر بروز نبوت محمدی ہواہے اور جب پیرخدشہ پیدا ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوا جاتا ہے تو آپ نے کہدیا کہ میں خود محر ہوں اور نبوت محری محرکے باس ہی رہی مگراس تاویل کوکون عقل کا دشمن مان سکتا ہے کیونکہ اگر چہ آ پ محمد ہیں' مگر محمد ثانی ہوں گے محمد اول نہیں ہو سکتے بہر حال یا تناسخ مان کرایمان کمز ورکر ناپڑیگا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہاتھ صاف ہوجا کیں گے۔اس لئے اگر جناب کے پہلے اسلام میں نقائص تصفو آپ کے آنے برای فتم کے اور نقائص پیدا ہو گئے ہیں۔ ٣٢..... تقىدىق قرآنى وعقلى وآسانى كواپنامعيار صدافت قرار ديا ہے مگر ہمارے نز ديك

کسوف وخسوف اگر صحیح طور پر ہوا تھا تو صرف آپ کے لئے ندخھا بلکہ بہائی مذہب بھی اس میں شریک کارہے عقلی دلائل بھی و مکھ لئے ہیں جوصرف اپنے ملفوظات پر ہی مبنی ہیں۔اور قرآنی دلائل ہے بھی جناب کامبلغ علم معلوم ہو چکا ہے۔ بہر حال قادیانی تعلیم اینے ہی پیش كروه تين اصول ہے بھى نا قابل التفات ہے۔

٣٣ .....حدیث حلیہ ہے جناب نے دوسیج ثابت کردیئے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا تھااور دوسرا گندم گوں۔ مگر بینی شہادت اور فو ثوبتار ہاہے کہ جناب کارنگ تو ہالکل سفید تھا اس کئے

#### 376 (١٢ساء) النبوا المسامة على المسامة على المسامة على المسامة المسامة على المسامة الم **Click For More Books**

الكاوية جلده ندآپ گندی میچ تھے ندسرخ میچ بلکه سفید میچ تھے۔اسکے علاوہ آپ اپنی کتاب "میچ ہندوستان میں'' کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہ سے کوگورامیتا لیعنی سفیدرنگ لکھتے تھے تو اس حساب ہے جارتیج بنتے ہیں دوگورے سوم سرخ اور چوتھا گندم گوں۔اوراگر جناب سے ناصری کوسپیداور سرخ مخلوط اللون ثابت کرینگے تو اہل اسلام بھی سیح کارنگ سرخ گندی بتادیں گے جوعام طور پرخوشنمامعلوم ہوتا ہے، بہر حال پیختیق بھی مشکوک ہے۔ ٣٣ ..... به کہاں سے معلوم ہوا کہ چود ہویں صدی کے مجد د کو حضور ﷺ نے مسیح کہاہے؟

ہاں جناب نے بیا نسانہ ضرور گھڑ لیا ہے کہ مخص واحد چود ہویں صدی کے سر پرمجد د ہوگا اور ظہور مہدی ساتویں ہزار میں لکھا ہےاور سیح کے سوااور کوئی مہدی نہیں اس لئے جب میں مجد د ہوا تو محدث اور سیح بھی بن گیا تو اخیر میں مہدی اور نبی اللہ بن کرخدامیں جذب ہو گیا اہل اسلام ای طرح کی افسانہ طرازی گوتحریف اور دجل کہا کرتے ہیں ورنہ

اور پھرانسان کاانسان۔ اسلام کی مسلسل تعلیم اس معجون مرکب کی تصدیق نمیس کرتی نه عقل مانتی ہے کہ ایک ہی شخص لائدٌ جارج اورلارڈ کرزن کہلانے لگ جائے اور نہ بی کوئی آسانی نشان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایسے غیرمعقول امور کاار تکاب جائز سمجھیں۔اور بیہ بالکل نظاہر ہے کہ ظہور مہدی ہے عدل وانصاف تھلےگا۔اورآ پبھی مانتے ہیں کفتق وفجور کے وقت اس کاظہور ہوگا تو جب اس کے وجود ہے دنیا کی اصلاح نہ ہوئی فسق وفجور نہ مٹا،عیاشی اور بدمعاشی کی روز افزول ترقی میں فرق ندآیا بلکہ خودایے موضع قادیان ہے بھی اس کے زہر یلے اثر کودور ندکر سکا تو جلاآب ہی فیصلہ کریں کہ آپ کے مہدی بننے ہے دنیائے اسلام کو کیافا کدہ ہوا؟ ٣٥....."الهامات برامينيه" ميں جناب نے اپنے چندنام بتائے ہیں۔ ولی بخی ، اقتح ،اہم

مرفوع، حبیب الله، ابناء فارس، صادق القدم، تالی وحیه، منادی، داعی، سراج منیر اور اخیر

377 (١٣١١) عَفِيدَةُ خَالِلْبُونَ المِدالا **Click For More Books** 

الگافی بنا جددور السام میں کہ الملوا ( نوٹ کرلو ) اگر بیالہا می افظ ہیں تو سامعین بتائے جا کیں کہ کون سے کاوراگر یہ جناب کے اپنے افظ ہیں تو جب آپ نے درج کتاب کرلئے ہیں تو دوسروں سے یوں کہنا ہے فائدہ ہوگا ۔ ممکن ہے کہ خدا نے جناب سے نوٹ کر لینے کی ہدایت کی ہوگ لیکن اس وقت بیام مشتبہ ہوجا تا ہے کہ یہ حدیث النفس ہے یاالہام کیونکداییا تھم کسی گذشتہ البام میں نہیں بایا گیا جوانبیا و بیم الله کوہوئے ہیں کہ اَمُلُوُ ا یہ کیسا کر یہدافظ ہے بہر حال البام میں نہیں بایا گیا جوانبیا و بیم الله کوہوئے ہیں کہ اَمُلُوُ ا یہ کیسا کر یہدافظ ہے بہر حال البام میں نہیں بایا گیا جوانبیا و بیم الله کوہوئے ہیں کہ اَمُلُوُ ا یہ کیسا کر یہدافظ ہے بہر حال البام میں نہیں بایا گیا جوانبیا و بیم الله الله کی کھو ہیں تو دبی زبان سے گویا یہ اقرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ گئے ہیں ورندان کی کچھ

اصلیت نہیں اور اگران میں کی واقعیت بھی ہو نزول سے یا حیات کے ہے جوشرک لازم آتا ہے اس سے بڑوہ کرموجب شرک ثابت ہورہ میں اور جو کھاس تتم کے الفاظ مسلمانوں یا حضور الفیلائے متعلق پیش کے ان میں اس تتم کی محویت درج نہیں ہے بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے نمایاں اہل اسلام سے یاخود حضور بھی سے ثابت ہوئے تتے وہ سب خدائی تائید سے پیدا ہوئے تتے ،اسلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی وی پر قیاس کرنا بالکل ہے جا ہوگا اور بالحضوص جبکہ کشوف محویت کا شوت عبد رسالت میں نہیں ماتا

تو وہ سب خود ستائی پرمحمول ہوئے یاان صوفیوں کے کشوف میں درج ہوں گے کہ جن کواہل اسلام نے شطحیات میں درج کر کے نا قابل النفات قرار دیا ہوا ہے۔ اسلام نے شطحیات میں درج کر کے نا قابل النفات قرار دیا ہوا ہے۔ ۳۲ ۔۔۔۔۔ ''کتاب البریڈ' کا مقدمہ کتاب لکھتے ہوئے جناب نے مقدمہ کی کیفیت لکھ دی ہے اور کتاب کے باتی باب یافسلوں کی کوئی تفصیل نہیں دکھائی' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

جناب پرنسیان غالب تھا۔اس تئم کی غلطی جناب نے ایک اور رسالہ میں بھی گی ہے کہ جس میں ارتقاءانسانی کی دونشمیں بتائی ہیں اور تئم اول میں ایک فخش منظر دکھا کر دوسری فٹم کا نام تک نہیں لیا اور وہ فخش تشبیہ غالبًا جناب نے'' کتاب اقدی'' سے حاصل کی ہوگی جو'' ورقہ

378 392 392 Click For More Books

الکاف یکن جددی نوراء ''کے عنوان سے کھی گئی تھی۔'' براہین احدید 'دیکھے تو اور بھی تعجب آتا ہے کہ باب اول ہے توباب دوم نہیں۔اگر فصل اول کا عنوان دیا ہے تو فصل دوم ندارد۔اور جب ایبانسیان تھا اور البام بھی بھول جاتے تھے تو بتا ہے باتی امور میں کس قدر باعتادی ہوگ۔ سے اسٹ ڈاکٹر کلارک کے حالات لکھتے ہوئے مولوی محمد حسین بٹالوی کی سخت تو بین کی ہے اور کلارک پر بھی بہت حملے کئے ہیں' مگر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انذاری

اور کلارک پر بھی بہت جملے کئے ہیں مگر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انذاری پیشینگوئی نہیں کی ۔ شاید گورنمنٹ نے اجازت نددی ہوگی یاان اوگوں نے منظوری نددی تھی بہر حال بدرنگ بالکل نرالا ہے کہ پیشینگو یوں کا اجرا بھی مجسٹریٹ اور فریق مخالف کے قبضہ میں ہو۔اس سے توشیر ازی نبوت ہی طاقتو نگلی کہ جس نے سلطان طہران کو بغیر منظوری کے بلاک کر دیا تھا اور جو بچھ مقد مہے ہری ہونے کے متعلق لکھا ہے وہ بھی تصنع اور تعریف تفس

یرشامل ہے پاکسی ایسی طاقت کا اظہار ہے جواندر ہی اندر کام کرر ہی تھی ورنہ عدالت میں

کری ملنے یا نہ ملنے پراظہار ملال یا اظہار خود نمائی کا کوئی معنی نہ تھا۔

۳۸ ۔۔۔۔۔ اپنی پیشینگویوں کی تکمیل کے لئے کئی عذر کئے ہیں کہ خدا مجبور نہ تھا یا وہ مختصر تھیں،
مشروط تھیں، تخلف وعید جائز ہوتا ہے یا فریق مخالف خوفز دہ ہو گیا تھا مگر گذارش ہیہ ہے کہ
جس قدر جنا ہے کی پیشینگویوں میں زور داراور معیار صدافت الفاظ کی بھر مار ہوتی ہے کئی نبی
کی پیشینگوئی میں نہیں ۔ خود یونس النظیم کی الفظ بالکل سادہ ہیں اور وہ اپنی صدافت کا
معیار نہیں تھیراتے اور نہ ہی فریق مخالف ہے یا اس وقت کی حکومت ہے منظوری لے کران

کا جراء ہوا تھا بلکہ شروع ہے ہی خدا کی مرضی پرمنحصر کردیا گیا تھا۔جس ہے معلوم ہوتا ہے

کہ پیشینگوئی کو اپنااشتہار بنانا خاص جناب کے لئے ہی مخصوص تھا۔ فتح مکہ کی پیشینگوئی ان شاء اللہ پرشامل تھی مگر جناب کی کس پیشینگوئی میں بیشان نظر نہیں آتی۔اس لئے تمام پیشینگویاں مشتبہ ہو چکی ہیں۔اس سے تو بڑھ کر باب اور بہاء کی پیشینگویاں تھیں کہ فی الفور

#### 

الْكَافِيَّةُ چلددة

لوری ہوئی سیں۔ وسو کھی سے . د

۳۹ ..... سات وجوہ ہے تیج کے ساتھ مما ثلت جس تکلف سے پیدا کی گئی ہے اسکی حقیقت سب پرعیاں ہے ور ندابتدا ہی غلط ہے کیونکہ تیج پرتل کا الزام عائد ند تھا اور نہ ہی جناب کوتین روز کے لئے صلیب بر تھینچ کر کشمیر بھیجا گیا تھا اور نہ ہی دوڈ اکوآپ کے ہمراہ سزایا ہوئے

میروت سے پہنچ ہوتا یا کاغذات کا گم ہوجانا کوئی کرامت نہ تھا بلکہ وہ اندرونی طاقت تھی تھے اور عدالت کا باخبر ہوتا یا کاغذات کا گم ہوجانا کوئی کرامت نہ تھا بلکہ وہ اندرونی طاقت تھی کے جس کا اظہار یار باحثام یہ فرکئی کتابوں میں کر دیا ہے۔

ہیں ہیں مسلم ہے کہ ماہ ہے جہ اسلم ہے کہ ماہ ہیں مدن پر ماہ ہوں کہ ماہ ہیں ہے کہ مدعی تقدس اپنے مخالفین کو چو ہڑوں اور پہاروں کی طرح فحش گالیاں دے کر مشتہر کرے یا کس نے فتو کل دیا ہے کہ الہام اور کشوف ایسے بھی گھڑے جا کیں کہ جن کی نظیر ہمارے آ قا جناب رسالت مآ ب فیل کے الہامات و کشوف میں نہ ملتی ہو بلکہ فخش منظر اور شرکیہ یا حلولیہ تصویر پیش کرتے ہوں؟ کس اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ سے کی قبر شمیر میں ہے؟ اور کس اسلامی اصول ہے آپ کہ سکتے ہیں کہ نبوت محمد میں سدا گلاب کی طرح بھیشہ

380 عقيدة خياللوا الله عليه 394 Click For Moro Books

پھول دیتی رہی مگر نبوت کا پھول اس نے صرف چود ہویں صدی میں ہی دیا اور آئندہ کے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلدة لئے قدرت ثانیہ کے پھول دیا کرے گی؟ آپ کوئس نے بتایا کہ قر آن وحدیث کے وہ معانی گئر لینے بھی جائز ہیں کہ جن سے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات کی بیخ و بنیاد ا کھاڑنے پر حملہ کیا جا تاہو؟ آ ہے کس دلیل ہے کہتے ہیں کے ظہور مہدی اور نزول کی کا مقام قادیان ہے اور کس اسلامی تصرح کے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بروز اور رجعت کو یا تنامخ اورحلول کواسلام میں جائز الوقوع مجھا گیا ہے؟ منقولی طور پران کی سند پیش کرنے پر آپ كى تعليلات قابل توجه موعكتى مين، ورنه عيسائيون كي طرح آپ كي مسحى جماعت بھي قعرضلالت میں بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ابعقلی دلائل کی رو سے تعلیم قادیانیہ یوں مخدوش ہے کہ ایسے الہام منوائے جاتے ہیں جن میں خدا کی سیاہی کی رنگت بھی نمودار ہوتی ہو، مگر الواح مویٰ کی طرح وہ تحریر ابھی تک محسوی نہ ہو کہ جس پر خدا کے دستخط کرائے گئے تھے، ججرت كشميركا نظريدايياب بنيادب كداسكي تائيد تج يوجيوتوكس تاريخ ب اوركس مذهب س نہیں ملتی سوائے اس کے کہ الہام ہے ثابت ہو۔ واقع میں کوئی دلیل نہیں وہ زمین وآ سان کہاں ہیں جومرزاصاحب نے بنائے تھے۔اوروہ انسان کہاں رہتا ہے جواس نی ونیامیں رہنے کو گھڑا تھا۔ یہ کب قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان عورت بن کر بچہ جنے تو پھروہ بچ خود بی ہو جیش کوکس خدارسیدہ نے اپنے اوصاف میں درج کیا ہے؟ کسی نبی نے کہا ہے کہ میں خدا کی تو حید و تفرید کے بجائے ہوں ۔ بہر حال اس طرح کے نقائص کی ایک مقامات میں موجود ہیں جس کا جواب سوائے متشابہات منوانے کے کچھیمیں دیا جا تا۔اب آ سانی نشانات بھی من کیجئے۔ نمایاں طور پر کوئی نشان بیدانہیں ہوا۔ جناب کے خالف متعدد

381 عندة خفرالتوا عندة كالمنافع المنافع المنا

تھے جن میں سے جومر گئے ہیں ان کے متعلق پیشینگو یوں کے بنڈل بھی کھول دیئے ہیں اور

جوابھی تک زندہ ہیںاورخوشحال ہیںان کے متعلق ایسی سربشگی اور خاموثی ہے کہان کا ذکر

تک نہیں کیا جاتا۔طاعون منگوائی تھی منکروں کے لئے تو خودقا دیان میں بھی آ گئی اس میں

الكافينية جلدا

کوئی مخالف نہیں مرا \_مر ہے بھی تو وہ غریب جن کوا تنا بھی معلوم نہ تھا کہ مرز اصاحب کون تھے؟ ڈلا لے آئے تو پھر کسی متشد داور مخالف کو تکلیف نہ پینچی' غرق ہوئے تو وہ بچارے جو كانكر اورمظفر يوريس ريخ تفيداورجفول في مخالفت كانام بهي جناب كانهيل سنا تھا۔ کسوف وخسوف بھی رمضان شریف میں عادت الٰہی کے مطابق ہوا' حالانکہ حدیث میں مذکورے کہ ایبا واقعہ ابتدائے آفرینش ہے وقوع پذیرنہیں ہوا۔غرضیکہ اس تعلیم کا یہ پہلوجھی

عیسائی تعلیم کی طرح کزورہے۔ ٣١ .....عيسائيت يرجناب نے گی ايک اعتراضات جزوئے ہيں جن کاخلاصہ بيہ ہے کہ کفارہ اگر صحیح نھا تو اب گناہ کیوں کے جاتے ہیں یا وہ کیوں موجود ہیں۔ اور یہ کہ اس وقت عیسائیت میں خدانمائی موجو زنبیں رہی مگرینہیں سوجا کہ کفار ہ صرف اس شخص کے لئے ہے جومسحیت قبول کرتا ہے نہ کہ ساری ونیا کے لئے اوراس قتم کامفہوم بھی کہیں اس کفارہ یا قربانی سے بردھ کرنہیں ہے جواسلام میں بھی موجود ہے اس لئے کسرصلیب کی ذمہ داری ے آ پ عہدہ برآ نہیں ہو سکے۔ باتی رہاخدا نمائی کامعاملہ سووہ بھی اظہر من انشس ہے کہنہ تو خدانے آپ کواتی علمی طاقت بخشی تھی کہ جس ہے آپ تھی مطالب کو پہنچ سکتے۔ یا اپنے آپ کوظم ونٹر میں مافوق العادة قادرالكلام ثابت كر كتے \_ندى تاثير بالنفس آپ كے پاس تھی کہ آپ کے پاس رہ کرانسان خدارسیدہ ہوجا تاور ندآ پ بنائے کہ آپ کے کتنے مرید دست شفار کھتے تھے یاکس کس کو جناب نے سے یا حوار یوں کی طرح صرف توجہ ہے اچھا کیا تھا دغا بازی کا ذکر آتا ہے تو پھر بیرعذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھی کسی مصلحت ہے دعا کو کسی ووسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہر حال آسانی نشان نمایاں طور پر تعلیم مرزائیہ میں

نہیں یائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ کچھ پچھ پیش از وقت معلوم کرلینا یا کچھ کچھ نفسانی یا روحانی تصرف کرنا جس پرآپ کی تعلیم نازاں ہے بیسب کچھ ہرایک محنتی آ دی بھی کرسکتا

> عقيدة حَالِلْبُولُّ المِلالِ عَلَيْدَةُ عَالِلْبُولُّ المِلالِ **Click For More Books**

الکافی نیز پلددو ہے جوآپ کی طرح کچھ عرصہ روزے رکھ کر گوشتین رہا ہو۔ اوراپ نقدس کے عہد میں ہی لوگوں سے کنارہ کش ہوکراپ خیالات پر نگاہ دوڑا تا ہوا ایک ایک بات نوٹ کرتا رہا ہو۔ گیونکہ تجربہت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہرایک شخص چوہیں گھنٹہ میں دو چار با تیں ضرورایی بھی کرتا ہے کہ اگر ان کونوٹ کرلیا جائے تو ضروراس کے نقدس کا سبب بن سکتی خیر ۔لیکن نمی کی بیشان نہیں کہ اگر کسی کوکری نہیں ملی تو گے نعرہ لگانے کہ لوصا حب اسکی ذات اس لئے ہوئی کہ وہ ہماری ذات کا خواہاں تھا۔ اس طرح کی انا نیت کا بیمار لیل ونہار کے انقلابات کوا بے زیرا اور بھے جوئے گرائی کا باعث بن جاتا ہے۔ سوبالفرض اگر جناب واقعی اینے اندر خدا نمائی کا اگر رکھتے جھے تو اس سے دوسروں کی پیاس کب بچھ سکتی تھی اور وہی

اعتراض جوعیسائیوں پرکیا تھااہے اوپرلوٹ کر پڑتا ہے۔ ۲۲ ۔۔۔۔۔عیسائیت پر اعتراض کرتے ہوئے آپ ماننے ہیں کہ سے ساقنوم کا اتحاد عین شاب میں ہوا تھا تو اب بیا عتر اضات غلط ہوگئے کہ خدابول کے راستہ سے کیوں پیدا ہوا تھا بیا اسکوعوارض جسمانی اور حالات انسانی کیوں پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ کیونکہ بیہ اعتراضات اس صورت میں پڑسکتے تھے کہ شروع سے بی اقنومی اتحاد ہو چکا ہوتا'اس لئے

اعتراضات اس صورت میں پڑسطة سے کہ تروع ہے ہی انوی اتحاد ہو چکا ہوتا اس کے یہاں بھی کر صلیب کا معاملہ مخدوش رہ جاتا ہے پھر یہ کہنا اور بھی بجا ہے کہ فلال ہے اتحاد کیوں نہ ہوا کیونکہ جناب خود مانتے ہیں کہ خدا اپ کام میں کسی کے زیرا ترنہیں ہوتا آپ کے الہا م بھی ایسے ہی تھے کہ ان میں گئی باتیں مذکور نہ ہوتی تھیں تو آپ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ خدا خود مختار ہے ہمارے زیرا ترنہیں ہے۔ بہر حال عیسانی کہد کتھے ہیں کہ مین اتحاد کے وقت می کی زندگی بے لوث تھی کوئی شخص بیٹا ہت نہیں کرسکتا کہ اس وقت آپ ہے کوئی جرم سرز د ہوا تھا۔ ہاں غلطیوں سے انسان خالی نہیں ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکایف بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا جس انسان عوارض بھی پیدا ہو جا ہوگا

الا الله دخل المجنة ورنداس اصول پرجی یہی اعتراض عائد ہو گئے۔

الا الله دخل المجنة ورنداس اصول پرجی یہی اعتراض عائد ہو گئے۔

الا الله دخل المجنة ورنداس اصول پرجی یہی اعتراض عائد ہو گئے۔

الا الله دخل المجنة ورنداس اصول پرجی یہی اعتراض عائد ہو گئے۔

واقعات نہیں لکھے گئے گرم زائی تعلیم بھی تو اس کمزوری سے خالی نہیں اس میں بھی مسے کو ہندوستان میں لاتے ہوئے کوئی تینی شہادت پیش نہیں کی ند ہجرت تشمیر میں قطع و ہر بدسے احتراز کیا گیا ہے اوروفات مسے میں تو اس قدر غلط سلط دلائل پیش کئے ہیں کہ جن کی تصدیق سوائے قطع و ہر بدے کہیں نہیں ماتی او غلطی سے ایسے لوگوں کو اپنا خیال پیش کیا ہے کہ جن کی نسبت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے برخلاف تھے۔ تو اگر انجیل نویبوں نے واقعات قلم بند کرنے میں یاصحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم جسی اس سے مرانہیں ہے۔

ہمی اس سے مرانہیں ہے۔

> 384 عقيدة خياللبوا اسلام 398 Click For More Books

آپ کی تعریف کی تو پیصدافت کا معیار نہیں بن علی کیونکہ بقول جناب بات وہی باوثو ق

اِيَيْنُ چِلدندُ

ہوتی ہے جو عینی شہادت اور تعمق نظر، سلامتی عقل، صدق قول اور حافظہ کی سلامتی کے وقت پیدا ہوور نہیں۔

١٢ ..... حضرت عيسلي ميح ابن مريم رسول الله اورصليب

ندگورالصدرعنوان کا ایک رسالداز تصنیف نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم مطبوعه نولکشور پر لیس لا ہور مالایا یمیں شائع ہوا تھا جس میں سرسید کی تعلیم نے تمام وہ نقشہ واقعہ صلیب کے متعلق تھینچ کر پیش کیا ہے جس پر آج مرزائی تعلیم وحی آسانی کارنگ چرھاتی ہوئی دکھائی وے رہی ہے۔ناظرین آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک چرھاتی ہوئی دکھائی وے رہی ہے۔ناظرین آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم سے نبی قادیان بے جریا محتر نہ تھے مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات سے و

اس تعلیم سے بی قادیان بے جر یا محترز تھے مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات سے و نزول سے میں ' براہین' کی جلد چہارم کے زمانہ تک ثابت قدم رہے گر بعد میں جب سرسید کی تعلیم زیر مطالعہ آئی یا اس نے تا ثیر کرنا شروع کیا تو فورا جناب بھی اس ہے متفق ہو گے، نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے الہامات تبدیل کرڈالے تھے ورنہ الہام الہی بینی نہیں روسکتا اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ الہام کرنے والا بھی علمی ترقی کرتا رہتا ہے اور اگریوں کہا جائے کہ ' براہین'

میں جناب نے مولو پاندرنگ میں حیات میں کا قول کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ پیشرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی پچاس سال تک مشر کا نہ ثابت ہوتی ہے اور بیقرین قیاس نہیں کہ پچاس سال تک خدانے اپنے نبی کوشرک کی لعنت میں بڑار ہے دیا ہواور ذرور حم نہ آیا ہوکہ

پ کی است کے سامنے اپنی سابقہ عرکس طرح بے لوث ثابت کرنے کا امکان ہاتی رہے اس کواپنی امت کے سامنے اپنی سابقہ عرکس طرح بے لوث ثابت کرنے کا امکان ہاتی رہے گا کیونکہ جب سے کی زندگی پر بیداعتر اض اٹھایا جاتا ہے کہ اناجیل کی روے شیطان نے آپ کومغلوب کرلیا تھا تو یہاں" براہین'' کی روے جناب پر بھی بیاعتر اض پڑتا ہے کہ جو

شخص پیچاس سال تک مشرک رہا ہووہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ ابراہیم الطلب اللہ کے واقعات کو یہاں پر دہرایا جاتا ہے مگروہاں ابتدائی حالت تھی بچین کا زمانہ تھا دور ونز دیک کے حالات

> 385 كالمالكة المالكة ا Click For More Books

الکائی کی اور بھے گرتا ہم نور نبوت کی ہی بیشان تھی کہ تو حید میں کرید کرتے کرتے آخر مقصد پر پہنچ گئے اور بھاء علی الشرک کا زمانہ پیش نہ آنے پایا لیکن یہاں معاملہ ہی دگرگوں ہا گردیتے ہیاں بھی نور نبوت کا امکان ہوتا تو ''براہین'' کلھتے لکھتے ہی وفات میج کاعقیدہ ظاہر کردیتے یا بچین ہے ہی نور باطن آپ کو ''براہین'' میں شرک نولی ہے بچائے رکھتا۔ اس لئے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ قادیانی نبوت بقول لا ہوری پارٹی صرف اعزازی نبوت تھی ورنہ اصلی نبوت کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت سے بھی مشکر ہیں کیونکہ پچاس سالہ شرک یا غلطی میں ڈوبا ہوا اس اعزازے لائی نہیں رہ سکتا کیونکہ شہور ہے کہ النبی نبی و لو محان صدیا۔

# واقعه صليب اورقرآن

بہر حال نواب صاحب ﴿ شُعِيّه لَهُمْ ﴾ كا ترجمه كرتے بيں كه الحكم آ گے آل كورت بن گئي تھى اور آل كرنے والوں كورھوكہ ہو گيا يا ان سے اصل بات پوشيدہ ہو گئيا ان كو آپ كى موت كا تشابہ ہو گيا حالا تكہ وہ يقينا نہيں ہرے بھے البتہ تين گھنے تك صليب پر افريت ہوئے ور پھرا تارے گئے ۔ صليب پر مصلوب ہونے سے جلدى كوئى نہيں مرتا ' بلكہ كَى روزتك لئے رہے اور پھرا تارے گئے ۔ صليب پر مصلوب ہونے سے جلدى كوئى نہيں مرتا ' بلكہ كَى روزتك لئے رہے ، دھوپ كى تپش اور بھوك كى شدت اور زخموں كى تكيف سے البتہ مرجا تا ہے ۔ بي معاملہ حضرت سے نہيں ہوا اور جب ايك مقبرہ بيں رکھے گئے تو ان كوكہ ابھى زندہ مگر غشى بيں بي چشيدہ لے ابھى زندہ مگر غشى بيں پوشيدہ لے گئے۔ پھر آپ بعض حواريوں كوزندہ نظر آ ئے ۔ گر يہودكى عداوت اور روميوں كے انديشہ سے کہيں ديہات بيں ايے قرابت داروں كے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدائے ان کوا شاليا سے کہيں ديہات بيں ايے قرابت داروں كے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدائے ان کوا شاليا

386 منين منين المنافعة المناف

یعنی اپنی طبعی موت ہے مر گئے اور خدا کے یاس چلے گئے۔ اور اسکے دائے ہاتھ جگہ یائی اور

یہ دونوں باتیں مجاز اور فضیلۂ کہی جاتی ہیں۔جولوگ سجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مارڈ الایاان

بلکہ بغاوت کا الزام بنی لگا دیا تھا۔ اس کئے سکساری کی بجائے صلیب پر چڑھا
کر مارڈالنے کی ہزادی گئی اور عید فتح کے روز میسی بار بان کوچھوڑ دیا گیا اور آپ کو مقام جلجہ
میں صلیب سے باندھا' جس پر میخوں یارسیوں سے مجرم کو باندھتے تھے۔ صلیب دومتقاطع
کلڑیوں سے بنتی تھی اور درمیان ایک عمودی لکڑی مصلوب کے بیٹھنے کے لئے ہوتی تھی۔
ورنددھڑ لٹک کر گرجا تا تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ کے پاؤں چھیدے گئے تھے یاباندھے گئے
ورنددھڑ لٹک کر گرجا تا تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ کے پاؤں چھیدے گئے تھے یاباندھے گئے

وربدوسر سند بر رجا ما ما۔ حوال اور بیات کا وی پیلیدے ہے ہے ہا ہا گیا جس سے آپ کو بہت سکین ہوئی تھے۔ گرپیاس کی شدت میں استعال کیا جا تا ہے۔ مصلوب تین چارروز کی بھوک پیاس کی اور بیشر بت حمیات میں استعال کیا جا تا ہے۔ مصلوب تین چارروز کی بھوک پیاس کی شدت اور زخموں اور دھوپ کی تپش ہے مرجا تا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب

عذاب میں کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن ۱۵٬۵۰۰ مردی) شاگر داس وقت بھاگ گئے تھے، کچھ عور تیں اور روشناس دور کھڑے د کیچہ رہے تھے' یوحنا پاس تھا کیونکہ اس نے اس کی ہات س لی تھی۔صلیب کا ون عید فقح کا دن تھا' میواقعہ

ھے یو حنایا کی تھا بیونلدا کی ہے اس می بات کن می سندیٹ اون عبیدے واقعہ دو پہر کوہوا۔اب سبت شروع ہونے کو تھا جس میں بڑے اہتمام ہے کا م کرنا تھا اور یہ بھی تھم تھا کہ مصلوب کی مانش اس دن فرن کر دی جائے کہ منشد عندروشوہ عدم ک

تھا کہ مصلوب کی لاش ای دن فن کر دی جائے۔ (اشٹا،۲۲۰)یٹے ۵۸،۲۹) اور یہود سنگسار کرکے مردہ کوصلیب پر چڑہاتے تھے۔ مگر رومیوں نے بیمنسوخ کر دیا تھا۔لیکن مصلوب مرے بیا ندمرے مگرائی دن اسکوصلیب سے اتار ناضروری تھا اس

روپا سایان سوب رہے یا تہ رہے رہاں رہا ہو جب ہے ، ہارہ کروں ساہ م لئے نہ تو انہوں نے صلیب کے متعلق کچھا ہتمام کیا اور نہ بعد صلیب کے صلیب پر رہنے دیا۔ بلکہ درخواست کی کہ آپ کی ٹائلیس تو ژکر انروالیس کیونکہ مطلق صلیب برکوئی مصلوب

الكامِينَةُ چلده خبیں مرتا۔ گرآپ کی ٹانگیں نہیں توڑیں، کیونکہ آپ مردہ معلوم ہوتے تھے (شُبّة لَهُمُ ) اڑیائی یا تنین گھنٹہ کے بعد برچھی مارنے ہے معلوم ہوا کہ ابھی زندہ ہیں اور اسی وقت اتار لئے گئے اور یوسف ممبر آف کونسل ستبدریم لاش لے کر دفن کو لے گیا۔ اور آپ کولحد میں رکھا

گیااور در وازے پرایک سل رکھ دی تا کہ برسوں کوعطریات لاکے قبر میں رکھیں گے،عور توں نے موقع و کچہ لیا گرسب یہودی اور روی چلے گئے ۔اب دوسرے دن احمقوں کوسوجھی کہ كوئى وشمن لاش ند كال كے جائے اس كئے انبوں نے اپنے سابى حفاظت كے لئے بٹھائے اتوار کی صبح کووہ عورتیں آئیں تو حضرت کونہ پایا تو حاکم کے دوتین فرستا دوں نے کہا كتم زنده كوم دول ميں وصوندتی ہو۔ اور انہوں نے بطرس بوحنا كونبركى كدوه جي اٹھے ہيں تو

نین دفعہ حوار یوں کوزندہ نظر آئے۔ عیسائیوں نے آپ کے جلدی مرجانے اور جی اٹھنے کو معجزه تمجھ لیا۔ حالانکہ کئی مصلوب علاج ہے زندہ ہو چکے تھے۔سندر کیس کو دارانے صلیب دیا تفاترس کھا کر پھرفورا بچالیا۔( تاریخ ہیرویں ۱۹۳۶) یوسفس سے کہتا ہے کہ میں نے طیطوس کے عہد میں بہت ہے آ دی صلیب بر

و کیھے کہ جن میں سے تین آ دمی امر وا کرعلاج کیا گیا مگر دومر گئے اور ایک چے گیا۔ (مواخ عمری يبودنو شايداس دن صلب گاه بربھي حاضر نه تھے كيونكه فضح كا دن تھا۔ (حروجہ ١٠/١٤ بال ٢٠/١)

اورعدالت میں بھی حاضر نہ تھے بلکہ فطیری روٹیوں اور قربانیوں کی فکر میں تھے۔ مصلوب اوراس کی زندگی

بإساليديان اورسرن تقيان اوركور بوري تيان وغيره قديم عيسائيون كيفز ويك شمعون مصلوب ہوا تھا۔ برنباس لکھتاہے کہ'' یہودامصلوب ہوا تھا'' مگر قر آن اسکی تکذیب

عقيدة حَمَّ النَّبُولُ المِنْ 1711 402

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کرتا ہے پس جب صلیب پرآ پ کی موت نہیں ہوئی اور قبر میں بھی ندر ہے تو یہی ثابت ہوتا

الكاوية جلدا ے کہ پوسف اورنقید موں ان کواٹھا کرلے گئے تھے۔ یہی وجیتھی کہانہوں نے بغیر خسل کے دفن کیا تھا۔عیسائیوں نے کہا کہ قرآن واقعی تاریخ کےخلاف ہے مگر قرآن نے کہاہے کہ نہ تو عیسی کو پھراؤ کرکے یا تلوارے مارا ہے اور نہ صلیب پرچڑ ھاکے مارا ہے، نہ بیا کہ وہ صلیب یر چڑیائے ہی نہیں گئے کیونکہ یہال صلیبی موت کی نفی مراد ہے مگر موت کی صورت بنادی گئی کہ منتظمین کومر دونظر آئے کیونکہ میخوں کی اذبت سے غشی ہوگئی تھی مگر چونکہ موسم اچھا تھا ،اہر بھی تھا، دھوی بھی نتھی اور جلدی ا تار بھی لئے گئے،اس لئے زیادہ صد منہیں پہنچا۔حشوبہ اورمفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے برصورت القاء ہوئی ۔ مگراس طرح تو معاملات کا اعتبار بى ارْجا تا ہے اوراس وفت شُبِّه كا فاعل نہ سے بن سكتے ہیں كيونكہ وہ مشبه به تصاور نہ كوئى اور کیونکہ وہ مذکورنہیں \_ پس کسی اور کا ان کی جگہ مصلوب ہونا قرین قیاس نہیں کیونکہ شمعون قرین بعد میں عرصہ تک زندہ رہااورعیسا ئیوں ہے شریک کاررہا۔اور یہودابھی بعد میں مرا۔ ما قتلوه يقينا جس طرح قل كاحق تفااييا قل نيس كيايا يقينا قل نبيس كيا كيونكه تين كھنے صلیب برموت کے لئے کافی نہ تھے۔ بلکہ خدانے ان کواپنی طرف اٹھالیا یہ بات تشریف و مخیم کے لئے بندید کہ درحقیقت باداوں میں آسان کواڑتے ہوئے نظر آئے اور کسی آ ان پر جابیئے جس طرح انبی ذاهب البی رہی اور من یخوج من بیته مهاجو االبی الله وارد ب بعد میں حضرت عیسیٰ یقیناً مر گئے کیونکہ یون آیا ہے انہی متوفیک. اس کی تغییر میں بہت الث لیٹ کیا گیا ہے یعنی دافعت ومتوفیک مگر

قرآن کی اصل عبارت یون نہیں۔ شاید مفسرین کے کسی نے قرآن خود ساختہ میں ہوگی، پھر
فرمایا کہ توفیتنی جب مجھے تو نے وفات دی تب تو بی ان پر تگہبان رہا اللّٰہ بیتو فی
الانفس حین موتھا۔ پس ان کی وفات کی خبر بہت ساف ہے مگریہ بات کہ کب مرے،
کہاں مرے معلوم نہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم کا حال پھر معلوم نہ ہوا حالا نکہ سے نے انکو یو حنا

المال المال

الكافينية جلدا

کے حوالے کردیا تھا اور دور کے دیبات میں چلے گئے تھے۔ '' بخاری'' کی ایک روایت جو
کتاب ''بدء الخلق باب ذکر الملئکہ'' میں گھی ہے اس میں ہے کہ حضرت کی الگینٹ اور میسی الگینٹ اور میسی الگینٹ اور میسی الگینٹ حضور کی کے دوسرے آ سمان پر ملے تھے گر بیروایت بہت بی مشتبہ ہے۔ مدید ضعیف عند النسائی والھمام له وهم والخلیفة یخطی والسعید یدلس کثیرا وهشام قد یدلس. وروی انس عن مالک بن صعصعة ففیھا عنعنة وارسال. ولعل مالک مات قبل روایة عند.

( تقريب البنديب لابن جراعتظاني مطبوعه د بلي استايه)

### نواني فيصله ريجرح

اسلام میں آئ تک وئی فیصلہ چلا آتا تھا جومور خطری اور برنباس نے کیا ہے گر سرسید کی پارٹی عیسائیوں کے چھمہ میں آگئے۔ انہوں نے انا جیل اربعہ کو آن سے مطابق کرتے ہوئے یہ نظریہ قائم کیا کہ مقاصلہ وُ گاہ کامعتی ہے کہ انہوں نے آپ کو صلیب پرنہیں مارا حالانکہ کی لغت ہے یہ معنی خابت نہیں ہوتا اور خود بھی مانتے ہیں کہ مصلوب زندہ بھی روسکتا ہے تو مقاصلہ وُ گا کر جمہ ماقتلوہ علی الصلب کس طرح سجے ہوا؟ اسکے بعد پشینہ لکھ کی کر جمہ اوقع الشبھة لھم چھوڑ کر مشبہ اور مشبہ بھے کے بود؟ اس خرص است چھوڑ کر میر جمہ کھڑلیا کہ جھے پڑگے اور صاف راستہ چھوڑ کر میر جمہ کھڑلیا کہ جھے جو گا جمہ کا گرجہ میں اسلامی تقریح ہے نہیں دکھایا گیا آخیر میں حالانکہ اس ترجمہ کا فروت منقولی طور پر کسی اسلامی تقریح ہے نہیں دکھایا گیا آخیر میں ماقتلوہ یقینا کامعنی کر دیا ہے کہ وہ پورے طور پر اسے نہ ماریکے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ماقتلوہ یقینا کامعنی کر دیا ہے کہ وہ پورے طور پر اسے نہ ماریکے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کے دیا کہ یہودی روی حکومت میں قبل کی رسم ادا بھی نہ کر سکتے تھے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ

المالية على المالية على المالية على المالية ا

بورے طور برقل نہ کر سکے کیا مصلوب کو مقتول کہا جاسکتا ہے یا مصلوب کا میت ہوجانا بھی

ضروری ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ نواب صاحب کو بید دھوکہ لگ گیا تھا کہ ﴿ مَافَتُلُو ہُ ﴾

كو﴿ مَاصَلَبُوْهُ ﴾ سَجِيخَ لِكَ مِنْ عَصِ عالانك دوسرًا مَينِ الكَّ الكُّنْفِينِ قِبْلِ ('' بالسيف اور سلب (۲۰) الى الموت ، مُرتح يف كى وهن مين يهال ير دونو ل كوايك ، ي تجھ بيشھ رفعه اليه كا ترجمه ﴿مُهَاجِرً إللي رَبِّي ﴾ كاسبارا لے كريوں كيا ہے كەخدانے آپ كوكس گاؤں جيج ديا تفااور بيه نه كيا كركسي آسان پر بھيج ديا تھا، كيونكه انگريز آسان نہيں مانتے۔" حديث بخاري" کی باری آئی تو راوی کمز ورکر دکھلائے اور بینہ سوجا کہ بیحدیث بالفرض اگرایک طریق ہے کمزور ہے توا سکے لئے اس قدراورطریق بھی ہیں کہ سب کے ملانے سے تواتر تک پہنچ جاتی ے۔ مگر نوانی دماغ کو یہ تکلیف کب گواراتھی کہ ایسی محنت میں بڑتے اور جب جا گیردار قادیان بعد میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پراور بھی حاشے چڑھادیئے کہ سے تشمیر کو گئے تھےاوران کی بڈیاں نہیں تو ڈی گئی تھیں (ماصلبوہ)۔اورسند پیش کرنے میں ایسی دور کی سوجھی کہ اندھے کواندھیرے میں بھی نہیں سوجھتی۔ ذراانصاف نہیں کیا کہ اگر تو فعی تجمعنی رفع جسمانی ہم پیش کرتے ہیں تو ہم پر کئی شرائط لگائے جاتے ہیں کہ جن کا خلاصہ بیہ نکلتا ہے کہ بعینہ پیلفظ کسی دوسرے زندہ سیج کے لئے استعال ہوتا ہوا دکھاؤ۔اب اپنی باری آتی توصرف ایجاد بنده بی سند کافی همچی گئے۔ الغرض ہمیں یہ وکھانا منظور ہے کہ وفات سے کا نظریہ قائم کرنے میں نواب صاحب کوسبقت حاصل ہے جنھوں نے جناب سرسید سے بیفیض حاصل کیا تھا اور چونکد

صاحب کوسبقت حاصل ہے جنھوں نے جناب سرسیدسے یہ فیض حاصل کیا تھا اور چونکہ جناب بھی جا گیردار تھے اس لئے ہم جنس کا نظریہ وحی کے رنگ میں دکھاتے تھے۔ مگراب سوال میہ ہے کہ کسر صلیب میں پہلے کس نے کوشش کی ؟ چودہ ویں صدی

کامجد دنواب صاحب یاسر سید ہوئے یا جا گیر دارصاحب قادیان؟ اور ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ پیٹ چاک کرنے کے بعد مسیح کیسے جانبر ہوسکے تھے جبکہ وہ پہلے ہی نیم مردہ ہو کر سرو ہو چکے تھے اور دودن تک ہند کمرہ میں پڑے رہے تھے۔ نہ پیٹ سیا گیانداس پریٹی لگائی گئی

391 منينة خفاللثق مالكون منينة كلية المناقبة ال

الکھائیڈ جددون اورندکوئی خوردونوش کا انظام کیا گیا؟اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کداگر بقول جناب مسیح الفظیمی صلیب پرنہیں مرے تھے تو بعد میں پہلوشگاف زخم سے ضرور مر چکے تھے۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ تیسر سے روز سے ایک جلسہ میں بھی حاضر ہوگئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب سنارہے ہیں یا گوئی افسانہ لکھ رہے ہیں۔

> ۳۱....سیرة المهدی (مجربه ۲۱ وتمبر ۳۳<u>ء)</u> مصنفه مرز ابشیراحمد ولدمرز اغلام احد سیح قادیانی

سے چند تاریخی نوٹ بحوالہ صفحہ مع دیگر رسائل قادیا نیے د تاریخی ہوگئی مرز اصاحب کے اسلاف دا قارب: آپ کے حقیقی ماموں جعیت بیگ کے دماغ میں

کیے خلل آگیا تھا اس کی لڑکی حرمت نی بی ہے آپ کا نکاح ہوا جس کیطن سے مرزا سلطان احمد و فضل احمد پیدا ہوئے اور اس کالڑکا علی شیر احمد بیگ کی بہن حرمت بی بی سے بیابا گیا اور ایک لڑکی عزت بی بی پیدا ہوئی جو فضل احمد کے فکاح میں آئی۔ سلطان احمد کی پہلی بیوی الیہ ضلع ہوشیار پورکی تھی۔ جس سے عزیز احمد بیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشید بیگم بنت امام الدین سے کرلی تو پہلی بیوی فوت ہوگئی آپ کی دادی کے دماغ میں خلل آگیا تھا۔ کیونکہ بردی عمر کی تھیں۔ اور جناب نے اسے دیکھا بھی تھا۔ مرزا غلام قادر

میں خلل آگیا تھا۔ کیونکہ بڑی عمر کی تھیں۔ اور جناب نے اے دیکھ ابھی تھا۔ مرزاغلام قادر کی اہلیہ طائی حرمت بی بی کے نام ہے مشہورتھی اور اپنے شوہر سے بڑی تھی پھر جناب سب سے بڑے تھے۔غلام مرتضٰی کے ہاں پہلے لڑکا ہوکر مرگیا۔ پھر مراد بی بی پیدا ہوئی پھرغلام قادر پھر دولڑ کے پیدا ہوکر مرگئے' پھر یا نچ سال بعد ترس ترس کر جناب پیدا ہوئے تو توام

تھےاور توام جنت مرگئی اورمنتیں مان کر آپ کی پرورش ہوئی۔راجہ تیجا سنگھ بٹالوی کو پھوڑ اہوا

تو غلام مرتضی کے علاج سے تندرست ہوا تو اس نے شتاب کوٹ اور حسن پور (حسن آباد) جو

392 مقينة خياللغان المالكة 392 Click For More Books

الكاوية جلدة آپ کی برانی ریاست میں شامل تھے آپ کوانعام دیئے مگر آپ نے انکار کر دیا کہ ہتک مجھتا موں آتے وسیع الاخلاق تھے جوتی ولد دولہ بیار ہوا تو گواس نے آپ کے خلاف شہادت بھی دی تھی گراں کاعلاج کیا آ پ کا تخلص تحسین تھا آ پ کا شعر ہے کہ منعر اے والے بماکہ ماجہ کردیم کہ ناکرونی ہمہ عمر درد سر من مشو طبیا این درد دل است و درد سرنیست سلطان احدنے آپ کا کلام جمع کر کے ایڈیٹر پنجابی اخبار کودیا تفاجواس نے ضائع کر دیا۔ غلام قادر کا تخلص مفتون تھا ایک ایرانی آیا تو اس نے کہا کہ غلام مرتضی کا کلام نصیح ہے۔ بٹالہ کے ایک ہندو حجام نے آپ کے گہا کہ میری معافی ضبط ہوگئ ہے۔ آپ ایجرٹن صاحب فنانشل تمشنر ہے سفارش کریں ، تو آپ لا ہور گئے اور اس وقت شالا مار باغ میں جلسہ ہور ہا تفاتو جلسة تم ہونے پرآپ نے حجام کا ہاتھ صاحب کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ لاج رکھوتو اس نے معافی واپس کردی۔

رابرٹ کسٹ صاحب کمشنر کی ملا قات کو گئے تو دوران گفتگو میں اس نے یو چھا کہ قادیان ہے سری گو بند پورکتنا دور ہے؟ تو آپ نے خود داری میں کہا کہ میں ہرکارہ نہیں ہوں اور ناراض ہو کررخصت ہونا جا ہا، مگر صاحب نے بٹھا لیا۔ بٹالہ میں غلام قا در نے ایک برہمن پواری کو مارا تو ڈیوس صاحب مہتم بندوبت نے ایک سوروپیے جرمان کردیا۔ آپ امرتسر میں تھے خبر ہوئی توا بجڑن صاحب کے پاس جا کرجر مانہ معاف کرالیا۔غلام قادر جب یولیس میں ملازم تھا تو نسبٹ صاحب ڈیٹی کمشنر نے کسی بات پراس کومعطل کر دیا پھر جب صاحب بہادرقادیان آئے تواس نے خود ہی کہدیا کہ ہم نے آپ کے لڑ کے معطل کردیا ہے آ پ نے کہا کہ اگر قصور ثابت ہے تو ایسی سزادینی حاہے تھی کہ شریف زادے ایسا کا م نہ کریں۔صاحب بہاور نے سمجھا کہ جب باپ ایسام بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے

393 النَّبُوعُ النَّبُوعُ النَّبُوعُ المِدِّال **Click For More Books** 

الکھائیڈ جدد ا پھراس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ غلام قادر ضلع کے پیرنٹنڈنٹ بھی رہے ہیں نہر میں بھی کام کیا تھا۔ ٹھیکہ داری بھی کی تھی اور چھینہ کے پاس ایک بل کا ٹھیکہ بھی لیا تھا۔ مہاراجہ شیر شکھ کا ہنودان کے چھنب میں شکار کھیلئے آیا تو آپ بھی ہمراہ تھے تو راجہ کے ایک ملازم جولا ہے کو زکام ہوگیا آپ نے دو تین پیسہ کا نسخ لکھ دیا تو اے آرام ہوگیا 'پھر مہاراجہ کوزکام ہوگیا تو آ سز قیم نے نسخ لکھ اقد المہ نہ کہ ان حوال سے کو دہ مسرکانین کیوا لکھ دیا تھا اور مجھے کیوا ما تا

آپ فیمی نسخ لکھا تو راجہ نے کہا کہ جولا ہے کو دو پیسے کانسخہ کیوں لکھ دیا تھا اور مجھے کیوں اتنا فیمی نسخہ دیا ہے تو آپ نے کے کہا کہ جولا ہاراجہ نہیں ہے راجہ نے خوش ہوکر سونے کے کڑے انسام میں تک میں نالا مولائی آئے سے قبل کے شانسال میں میں جسٹا کہ اس کا م

دارنظر آتے اس لئے کامیاب نہ ہوسکا (شاید فرشتے تھے) آپ کاروز مرہ میں میہ تکیہ کلام تھا '' ہے بات کہ نہیں''اور سنائی یوں دیتا تھا'' ہے با کہ نہیں''۔ ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ نے اس کی کمال خدمت کی گراس نے کہا کہ تم

نماز نہیں پڑھتے آپ نے کمزوری کا اعتراف کیا۔ تکرار کے بعد مولوی نے کہا کہ تہہیں خدا دوزخ میں ڈالےگا۔ تو آپ نے جوش میں آ کر کہا کہ تم کو کیا معلوم مجھے کہاں ڈالےگا میں خدا سے بدطن نہیں ہوں تم مایوس ہوتو ہو گر میں مایوس اور بداع قادنہیں ہوں۔ میری عمر ۵۵ سال کی ہے خدانے میری پیٹے نہیں گئے دی تو کیا اب مجھے دولاخ میں ڈالےگا؟ آپ ک

اہلیہ فوت ہوگئ تو آپ نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ صرف ایک دفعہ اپنی الرکی ہے ملئے آئے تھے

آپ نے علم طب حافظ روح اللہ باغبانپوری ہے سیکھا تھا۔ پھر دہلی جا کر پھیل کی تھی۔ آپ
کی کتابیں پٹاروں میں تھیں جن میں ہے خاندانی تاریخ بھی درج تھی۔ سلطان اتحد باپ،
دادا دونوں کی کتابیں چورا لیجا تا تھا۔ دادا کہتے کہ کتابوں میں چوہا لگ گیا ہے۔ غلام قادر کی شادی دھوم دھام ہے ہوئی۔ ۲۲ طائے ارباب نشاط کے جمع میچھ مگر مرز اصاحب کی شادی

394 مفيدة خيالتبوا المالية 394 Click For More Books

الكاوين جلدا سادگی ہے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ بڑی مہمان نواز تھی اور آپ نے آخری عمر میں جہاں بڑی مبجد ہے اورمبجد بنانے کا ارادہ کیا۔اس جگہ سکھ کار داروں کی حویلی تھی وہ نیلام ہوئی تو ضد میں آ کر دوہروں نے قیت بڑھادی مگر آخرسات سورویے پر آپ نے بی خرید کرلی جو اس وفت کی قیت ہے زیادہ نہتھی۔مرزاغلام احمرصاحب کی ممانی ( سلطان احمد کی نانی ) مسات جراغ بی بی جناب ہے بہت محبت کرتی تھی ، باقی سب مخالف تھے، کہتی تھی کہ لوگ غلام احمد کو کیوں بددعا نمیں دیتے ہیں اے تو میری چراغ بی بی نے منتیں مان کرترس ترس کر یالا تھا۔ قادیان میں ہیضہ پھوٹا تب مرزاغلام مرتضی بٹالہ میں تھے جب آئے تو جو ہڑوں میں کھے کیس ہو چکے تھے۔آ یک ان کوتسلی دی اور مٹی کے بڑے بڑے برتوں میں آملہ، كشفه اورگزیانمك ڈالوا دیا كه جوچاہے نمكین پینے اور جوچاہے شیرین تو ہیضہ جا تار ہا۔ ہا كو ونا کو بروالوں کی ماں لا ڈوآ پ کی دائیتھی۔مرز اسلطان احمد وعزیز احمد کوبھی اس نے ہی جنایا تھا۔ایک دفعہ آپ نے اس سے اپنی پیدائش کی شہادت بھی لیتھی۔ایک عورت پھنس گئی تو ای ہے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت ہے اس کو گھر شہیں آنے دیا کیونکداس پر کچھ شبہ

اں سے بی اے دوسرے ہیں ہے وقت سے ان و طریب اسے دیا یوملدا لی چھ ہے۔ پیدا ہوگیا تھا۔ عزیز احمد کواس نے جنایا تھا تو اسے خارش تھی ،عزیز احمد کوبھی خارش ہوگئ۔ غلام قادر کے گھر آ ہستہ آ ہستہ سب کو ہوگئ۔ آ پ کے گھر بھی آ گئی۔ اور آ پ کوبھی ہوگئ۔ آپ کی دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ مہرا یک سور و بیر مقرر ہوا تھا۔ اس کا والد میر نواب ناصر ہے۔ جوخواجہ میر در دصاحب دہلوی کی اولا دہیں ،محکمہ انہار پنجاب میں ملازم تھے۔ ۲۵ سال پنشن لیلتے رہے شروع میں کچھ مخالف تھے مگر بعد میں داخل بیعت ہوگئے

تھے۔مرزاغلام مرتضی صوبہ کشمیر میں صوبہ دار تھے گھر نفقدی ہیجتے تھے تو کسی کی گداری میں س

کرروانہ کرتے تھے۔ وہ آتا تو گھر گدڑی دے دیتا' گھر والے اے خالی کرکے واپس

کردیتے ۔ جناب کی والدہ چراغ بی بی والدصاحب سے پہلے ہی فوت ہو پکی تھی۔ مرزا

المال المال

الكافينية جلدا غلام قادر لاولدمر گئے تو اپنی تمام جائیدادا ہے متبنی مرزا سلطان احمد کے نام کرا گئے۔مرزا غلام مرتضی نے اپنی زمین میں دوگا وں اپنے دونوں بیٹوں غلام قا دراورغلام احمد کے نام پر آبادگرائے تھے۔ایک مشرقی طرف قادرآ باداور دوسرا شال کی طرف احمرآ باد جو حالیس سال تک غیر کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ گراب پھرواپس آ گیا ہے جس پر نتیوں بھائی مرزا محود، بشیراورشریف احمد یکسال قابض ہیں اور سلطان احمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مرزا غلام مرتضلی مخصیل علم کے لئے وہلی گئے توان کا ہندوجام ان کے ساتھ آیا تو کسی نے ایک سوکھی جیاتی دی۔ آپ کھارہے تھے تو اس نے سفارش کی'' ساڈ اوی دھیان رکھنا''۔ آپ نے وہی چیاتی اس پر پھینک دی۔ جواسکی ناک پر لگی اور خون نکل آیا۔ آپ نے ملازمت کشمیروغیرہ ہے ایک لا کھروپیہ کمایا تھا۔ جو قادیان کی جائیداد کے حقوق مالکانہ قائم ر کھنے برخرج کردیا۔مرزاصاحب کہتے تھے گذاتنے رویے ہے تو سوگنازیادہ جائندادخریدی جاسکتی تقی ۔ مگران کو بیرخیال تھا کہ قادیان کے برانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جا کیں کیونکہ قادیان کی ملکیت کوریاست ہے بھی اچھی جانتے تھے واقعی آپ کے بزرگ عہد بابری میں

ہندوستان آئے تو قادیان اور کئی میل تک اردگرد کے دیبات بطور ریاست یا جا گیر کے ہمارے قبضے میں آئے۔ رام گڑھیوں کی دست اندازی کے بعد رنجیت سنگھ کے عہد میں جا گیرکا کچھ حصہ پھر واپس ملامگر حکومت انگریزی کی ابتدا میں کئی حقوق سابقہ ضبط ہو گئے۔ مقدمات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین دیہات پر حقوق تعلقہ داری تتلیم کئے

گئے اور دو دیبات پر حقوق مالکانہ اب تک قائم ہے۔ ہاں درمیان میں مرزاغلام قادر کے

ہاتھ سے جائیداد کا ایک بڑا حصہ مرز ااعظم بیگ لا ہور کے خاندان کے بیاس ۳۵ برس تک

چلا گیا تھا۔ مگراب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرز اغلام قادرای صدمہ ہے دوسال بہاررہ کر مرگئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ نہ کرو۔ مگروہ ندر کے اور چیفکورٹ تک عقيدة خَالِلْبُولُ اجلالًا)

**Click For More Books** 

الگاف آیا جدد اور ایستانی جدد ایستانی جدد ایستانی جدد ایستانی جدد ایستانی جدد ایستانی جویا استان ایستانی جائے آخر ڈگری ہوگئی تو کہنے گئے '' کے خلام احمدا جوتوں کہندای او ہوائی ہویا اے '' مگر فریق نخالف کو قبضہ پھر بھی نہ دیا اور اس حالت میں مرکئے ۔ سلطان احمد کو جب ان کا ترکہ ملا کیونکہ یہ مینی تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبضہ دیدو تو اس نے دے دیا۔ مرز اغلام مرتضی نے ۸۰ برس سے او پر عمر پاکر جون لاے ۱۸ و میں وفات پائی ۔ یا آپ کی ایک تحریر کے مطابق ۲۰ اگست کا میں ایستان کی وفات تقریبائی میں سال کی عمر میں سالم اور کی وفات تقریبائی مشکوک امر ہے کیونکہ سمھوں کے ہوئی تھی ۔ آپ کی تاریخ بیدائش ۱۸۳۵ء یا وستان کا ایک مشکوک امر ہے کیونکہ سمھوں کے

مطابق ۱۰ اگست هے ۱۸ اور فاری وفات تقریبا ۵۵ سال کی عمر میں ۱۸۳۱ و اقع ہوئی تھی۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۸ و اوس کے اور کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۸ و اوس کے اس ہے کوئکہ سکھوں کے زمانے میں ریکارڈ ندتھا۔ (جرابین احمد پنجم صربی ۱۹۳۷)

آپ پانچ بہن بھائی تھے سب سے بڑی بہن مراد بی بی تھی جس کی شادی محمد بیک ہے ہوئی ۔ کسی برزگ نے فواج میں بیک ہے ہوئی ۔ کسی برزگ نے فواج میں اس کوایک تعویذ دیا تھا، بیدار ہوئی تو ہاتھ میں بھوج پتر پر سورہ مریم لکھی ہوئی موجود تھی۔ اس سے چھوٹے غلام قادر تھے۔ ان سے چھوٹا ایک اور لڑکا تھا جو بچپن ہی میں مرگیا اور اس سے چھوٹی جنت بی بی تھی ۔ مرزا گل محمد موفی و دیا ہے ساتھ تو ام بیدا ہوئی اور جدر مرزا علی محمد و فی و دیا ہے ۔ نام پیدا ہوئی اور جدر سال کی اور سب سے پھوٹے آپ ہی تھے۔ مرزا گل محمد و فی و دیا ہے کہ ساتھ نے جا گیر کا بڑا دھے بچائے رکھا تھا۔ مگر مرز اعطامحہ سے رائے گڑھیوں نے ساری جا گیر چھین لوتی آپ بیگو وال ریاست کپور تھا۔ میں چلے گئے اور چند سال بعدز ہر سے مارے گئے اور مرز اغلام مرتضی آپ کا جنازہ قادیان میں لائے تو سکھوں نے مزاحت کی مگر موام کی اور مرز اغلام مرتضی آپ کا جنازہ قادیان میں لائے تو سکھوں کے فرادر کو ٹا اور سب جگہ پر اور مرز اغلام مرتضی آپ کا جنازہ قادیان میں لائے تو سکھوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر امت سے کا میابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سے کا میابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سے کا میابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سے کا میابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سے کا میابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سیاس ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گڑھیوں کا ٹرور ٹوٹا اور سب جگہ پر اس سے سب کا میابی حاصل ہوگئی۔ اس سے سر کی سب کر سب کی سب

ہمت ہے کامیابی حاصل ہوگئی۔ رنجیت عکھ کے بعدرام گڑھیوں کا زورلو ٹا اورسب جگہ پر
ان کا قبضہ ندر ہاتو مرزاغلام مرتضلی نے پچھ حصہ فوراً واپس لیا اور واپس قادیان ٹیس آ ہے اور
آ پ نے اپنے بھائی غلام محی الدین کی معیت میں رنجیت عکھ کی گئی فوجی خدمات بھی سر
انجام دیں اور جب سمھی حکومت کا خاتمہ ہوا تو قلعہ پسر اواں میں دونوں بھائی قید کئے گئے
اور انگریز ول نے جائیداد صبط کر کے سالانہ پنشن مقرر کردی جوم زاغلام مرتضلی کی وفات پر
اور انگریز ول نے جائیداد صبط کر کے سالانہ پنشن مقرر کردی جوم زاغلام مرتضلی کی وفات پر

Click For More Books

الكافينين جددة • ۱۸ رویے تک روگئی تھی اور مرزاغلام قادر کی وفات پر بند ہوگئی آپ نے برادری کو جائیداد

وا گذالا کرانے کے لئے بہت کچھ کہا مگرانہوں نے انکار کردیا۔ آخر آپ نے کچھ جائیداد واپس کرائی اور منصرم بن گئے اور قبضه کرلیا۔ باقی رشتہ داروں کوآ مدے حصہ رسدی ملتا تھا۔ بيەلكىت يانچ حصوں میں تقسیم ہوئی۔ دو حصے مرزا جیلانی کی اولا دکو ملے، دوگل محمد کی اولا دکو اورایک حصه مرزاغلام مرتضی کوبطور منصرم ملاتها جوان کی اولا دیرتقشیم ہوا مگراس وقت صرف

نظام الدین کا ایک لڑ کا گل محمد زندہ ہے جو بیعت میں داخل ہو چکا ہے باتی سب کی اولا زنہیں رجى اورالهام يورابواكه يتقطع من ابائك و يبدأ منك ہمیشہ ہے آپ کا خاندان طبابت میں مشہور رہا ہے۔ مرزامحمود کو بھی جناب نے

تعلیم طب کی ہدایت کی تھی۔ مگر کی نے بھی اس ہے کچھنیں کمایا۔ آپ کی والدہ چراغ بی بی ضلع ہوشیار یوری تھی۔مرزا غلام قادر کی ایک لڑ کی عصمت تھی اور ایک لڑ کا عبدالقادر مگر

دونوں بچین میں ہی مرگئے تھے۔آپ کوعصمت کے ساتھ محبت تھی اس لئے آپ نے اپنی لڑک کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آپ کے پہلے تکام سے عین شباب میں ہی فضل احمد پیدا ہوگیا تھا۔ پھرسلطان احمد پیدا ہوا۔ دوسرے نکاح سے بالتر تیب بیاولا دپیدا ہوئی عصمت، بشيراحد، بشيرالدين محمود، شوكت ني ني، بشيراحد، شريف احمر، مباركه بيكم، مبارك احمر، امة النفير ،امة الحفظ -ريويوم كي ١٩٣٣ء مين مستركوم بي اے نے آپ كاشجر ونسب يوں بيان كيا ے کہ ایو و مجی ہو لامں فارس کاباشندہ کثیرالا ولا دبقول شخصے ۲۹ بیٹوں کابا پھا۔اسکے بیے مسو غنجن کے یہاں قراحار پیدا ہوااوراس نے چنگیزی حملہ کے وقت فارس سے نکل كرتوران كواپناوطن بناليا\_اسكى قابليت و مكيدكر چنگيز خان اے اپناابين عبم كها كرتا تھا\_ بقول شخصے چھٹی صدی ہجری میں مسلمان ہوااورا پنی قوم برلاس کا قابل قدررہنما اور چغتائی خاندان کا داما داور وزیر تھا۔ چنگیز خان چغنائی کے مرنے پر حسب وصیت حکمران ہو گیااس عقيدة خاللتوا المدال

**Click For More Books** 

الكاوينية جلده

وقت اس کی عمر ۸ مسال تھی اور یہ ۲<u>۵۲ ج</u>ے کا زمانہ تھا اس کا ہیٹا ایچل پیدا ہوااوراس کا ا**یلندگی**ر اورای کابو کل جس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔اول طرا غائی امیر تیمور لنگ کا باپ۔ووم حاجی ہو لامس جوآ یہ کے خاندان کا مورث اعلیٰ ہے۔ بیسارا خاندان برلاس کہلا تا تھا گر جب تیمور خضر خواجه شاہ مغلول کا داما دمقرر ہوا تو اس وقت سے گورگاں یعنی داماد کے لقب ہے مشہور ہو گیا۔ امرو یکی پارسیوں کا نام ہے جو بلاشبہ فاری لفظ ہے اور اس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بیخاندان دراصل فارس ہے۔ تیمور کی پانچویں پشت میں باہر تھا اور حاجی برلاس حاکم کش کی چھٹی پشت میں مرزابادی ہے جوعبد بابری میں سمرقند ہے نکل آیا تھااور قادیان کوآ بادکیااورمرزامشہور ہوا کیونکہ بیخاص فاری نام اس کے آباءواجدادے اس کو حاصل ہو چکا تھااورلفظ مرز ااصل میں امیر زادہ کا اختصار ہے۔مغلوں کی سلطنت اس وقت سب سے بڑی سلطنت تسلیم کی جاتی تھی اور برلای و تیموری خاندان نے ان کے عہد میں بڑی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی مگر ا پنالقب مرزا بی رکھا اور اپنے آپ کوخان کے لقب سے تجھی بھی معنون نہ کیا کیونکہ بیاقب خاص مغلوں کے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔ مگرعوام الناس میں وہ دونوں قومیں مغل اور خان ضرور مشہور ہوگئیں ' کیونکد مغلوں کی ان ہے گہری رشتہ داریاں اور شدید تعلقات قائم ہو چکے تھے اور اس وجہ ہے بھی کہ خان کالقب سلطانی اعز از اور فخر بدنشان مجهاجا تا تفاتو جس طرح پنجاب میں ایک شخص غیر سید سادات سے تعلق پیدا کر کے سید کہلاتا ہے اس طرح مرزائیوں نے مغلوں سے جبی نبیبی تعلقات بیدا کر کے اپنے آپ کومغل اور خان کہلا ناپسند کرلیا ہے مگر تا ہم اپنی اصلیت بنانے کومرزا کالفظ ترک نہیں کیا اور څودمرزا کا خطاب ایبا ہر دل عزیز نفا که تیموریه خاندان کی تقلید میں مغل بھی مرزا

399 مقيدة خفالِلتِق السلام 399 Click For More Books

کہلانے لگے اگر چہوہ ترک یا تار تارالنسل کے تھے، بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طرح

اعزازی ڈگری بن کربھی تقشیم ہونے لگا۔اورنگ زیب رہمۃ اللہ ملینے جب راجوری خاندان

سخیر میں شادی کی تو ان کوم زا کا خطاب عطا کر دیااتی طرح راجہ ہے سکھاوف ہے پور کو تیموری خاندان کی طرف ہے مرزا کا خطاب ملاجوآج تک چلاآ رہا ہے۔ سات سوسال بعد مغلوں نے خان کی بجائے مرزا کہلانا ہی بہتر سمجھا۔ مگراپنے ناموں کے ساتھ بیگ کا اضافہ قائم رکھا تا کدا پنی اصلیت ظاہر کرتے رہیں اورائگریزی حکومت نے مرزا کی بجائے خان کو اعزازی لقب قرار دیا۔ الفرض کے مغلوں کے ساتھ باہمی منا گھت کی وجہ ہے بید دونوں خاندان ان میں بالکل جذب ہو گئے بیہاں تک کہ ان میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ مگر چونکہ وہ دونوں خاندان ان میں بالکل جذب ہو گئے بیہاں تک کہ ان میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ مگر چونکہ وہ دونوں خاندان ان میں بالکل جذب ہو گئے بیہاں تک کہ ان میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ مگر چونکہ وہ دونوں خاندان اس میں فارش تھا ہی دریت ابراہیم میں بھی داخل ہیں۔

(راجع الى كتابى تحفة الهند فى قادبان يباع بروبية) كيوتكدا حاديث بين وارد حرك اهل فارس هم بنو اسحق (رواه الحاكم فى

تاریخه عن ابن عمر کنزالعمال ۲۱۵/۱) فارس عصبتنا اهل البیت لان اسماعیل هم ولد اسخق عم ولد اسماعیل (کنزالعمال ۲۱۲/۱) ولد سام العرب وفارس والروم والخیر فیهم (رواه ابن عساکر عن ابی حربرة) من اسلم من فارس لهو من قریش اخوتنا وعصبتنا (رواه الدیلمی عن ابن عباس) سلمان منا اهل البیت (رواه الطبرانی والحاکم. کنز العمال ۱۲/۱) عن صالح بن ابی صالح قال سمعت ابا هریرة یقول ذکرت الاعاجم عند النبی فقال انا بهم او ببعضهم اوثق منی بکم او ببعضهم ر ترملی باب فضائل العجم صفحه ۳۲۸) ان احادیث یو تمام منی بکم او ببعضکم (ترملی باب فضائل العجم صفحه ۳۲۸) ان احادیث یو تمام مزارئی چیور تمام آریب کی علی ریوو ملحف)

عِلْمِيدَةَ خَعُ النَّبُوعُ الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا الْمِنْوَا

ہندوستان کا نقشہ یوں سمجھا جا تا ہے کہ گویا ایک شیر کسی غار سے نکلا ہے جس کا

نصف حصدا بھی غارمیں ہی پوشیدہ ہاوراس کے سامنے پھٹا پرانا کمبل پڑا ہوا ہے جس کے دوجیتے ہوئے ور ریک خورتک چلے ہیں اور ان دوجیتے ہوئے وں کے درمیان ایک کھلی زمین ہے۔ پس وہ کمبل بچیرہ عرب ہوئے بڑتمان معہ بخرفارس اور بخرقلزم وہ کمبل بچیرہ عرب ہے اور دوجیتے ہی عرب کو گھیر ہے ہوئے بخرتمان معہ بخرفارس اور بخرقلزم ہیں۔ شیر کے دوچیز وں کے درمیان ملک گجرات ہے اس کی داڑھی میں ہندوستان ہے اور سرکی چوٹی میں پنجا ہے۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقع ہے 'آئکھ ملتان ہے جو سامنے مارس کو دکھے دہی ہے۔ پنجا ہے۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقع ہے 'آئکھ ملتان ہے جو سامنے فارس کو دکھے دہی ہے۔ پنجا ہے کے بالتھا بل کا بل تو ران اور سمر قند اور بخارا معہ ماوراء النہر واقع ہیں۔ سمرقند اور بخارا معہ ماوراء النہر

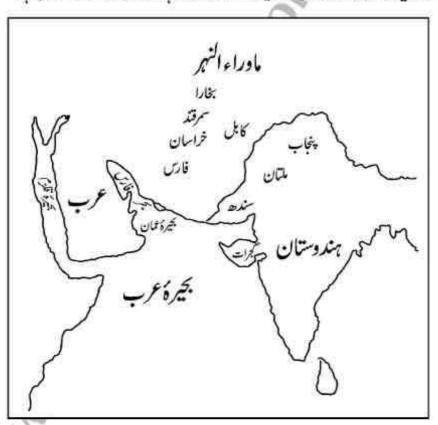

''کوکب'' دبلی ۲۵ اپریل <u>۱۹۲۵ء میں ایم اے لطیف نے لکھا ہے کہ ر</u>جال من ابناء

401 من المنافظة المن

الكامينية جلدا فاد میں کا مصداق مرز اصاحب نہیں ہیں کیونکہ وہ ایرانی نہ تھے بلکہ جب احادیث متعلقہ خراسان، آذر بیجان اور اصفهان وغیره گوساته دملا لیا جائے تو بالکل ہی اس کا امکان نہیں ر ہتا کے گواڑ ویہ ( ص ۷ ۷ ) میں مسیح موعود، د جال موعود اور مبدی موعود تنیوں کا سرز مین مشرق نے ظاہر ہوناتسلیم کیا گیا ہے۔اورازالہ (ص۲۲۳) میں فارس بی مشرق ہے مراد لی ے۔ "تفیر طبری" وغیرہ میں ﴿الحوینَ مِنْهُمُ ﴾ مراد اہل فارس میں نه فاری الاصل - "فصوص الحكم" مين ابن عربي كاكشف بهي" ترياق القلوب" بين يون لكها يك كشفها لى بمدينه فارس حتى رأيت خاتم الولاية منه. "حجج الكرامة" (ص٨٠٨) مين بھي لکھا ہے كەمراد بمشرق فارس است \_ ' مراجين' ٥٨٥٥ ميس ہے كەميرا دعویٰ مینیں کہ میں وہ مہدی ہول جو من ولد فاطمة ومن عترتی کا مصداق ہے۔''اربعین''ص ۱ میں مرزاصاحب خودا قراری ہیں کہ'' کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں پنہیں دیکھا گیا کہوہ بی فارس کا ظائدان تھا''۔''تخفہ گواڑو میڈ'( ص ۾ ) میں ہے کہ'' میرے بزرگ چینی حدود ہے پنجاب میں پہنچے ہیں'' پھرای کتاب میں دوسری جگہ یوں لکھا ہے کہ'' میرے یاس اینے فارس ہونے کا کوئی شبوت نہیں سوائے الہام کے جو خالفین کے لئے سندنہیں ہوسکتا'' عسل مصفی ص ۴۳۸ میں ہے کہ ولد نوح ثلاثة: سام

خالفين كے لئے سنرتبيں ہوسكتا'' عسل مطفی ص ٣٣٨ میں ہے كہ ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، وولد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث ياجوج وما جوج والترك ولاخير فيهم وولد حام القبط والبربر

والسودان. (ابن عسائر عن ابی هربرة) ناظرین! خود انصاف کریں که مرزا صاحب اینے دعویٰ میں کامیاب نہیں

ہو سکتے۔ کیونکہ وہ اہل پنجاب میں اہل فارین نہیں ہیں اور فاری الاصل نہیں ترکی النسل ہیں جس کو گوہرنے بھی تسلیم کرلیا ہے۔ بنی ہاشم ہے ہوناان میں نہیں پایا جاتا۔ سام کی اولا دنہیں

402 مقيدة خياللغ المالك (416) Click For More Books

الكافية جلدة

تا کہ خیر حاصل کرتے بلکہ یافٹ کی اولا دہیں جنھیں خیر نہیں۔ مرزاصا حب کواقرارے کہ کوئی تلایخ ان کے الہام کی تائیز نہیں کرتی 'اس لئے گو ہرصاحب کی تحقیق بغیر تقید کے تسلیم

كرلينامفيدنه ہوگا اور مدعى ست اور گواه چست كامنظر دكھانا ہيڑےگا۔''

خلاصہ پیے کہ مرزا صاحب پہلے نمبر پر پنجابی الاصل ہیں۔ پھرتز کی الاصل اور تیسرے نمبر رحقیق کو ہری کے مطابق فارس الاصل بنتے ہیں۔ مگراہل فارس نہیں بنتے جو حدیث میں مذکور ہے اسلنے حدیث ہے ان کو دور کا واسط بھی نہیں رہا۔ جناب بہاء فاری الاصل نبيس ابل فارس ضرور بين بلكء عربي الاصل باشي بين اس لئة اس حديث كے مصداق

ینے کے کچھ حقدار ہیں ۔لیکن اہل محقیق کے نزیدک مہدی موعودع بی الاصل اور اہل عرب ہں۔ فارس سے ان کوکوئی تعلق تسبی نہیں۔اس لئے دونوں کی مہدویت جارے نظر میں

مخدوش بورندور ك تعلق عة ما ماوك مندى الاصل مين كيوتكة دم التعليظ ابوالبشركا تعلق لأكاليے تقاب

ای طرح ذیل کامضمون بھی حل کرلینا جاہیے۔

| اولاد                                                                        | نام باپ    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| غلام نبي،عطا چر،قاسم بيك _                                                   | گلیم       |
| غلام مصطفیٰ ،غلام محی الدین ،غلام مرتضیٰ ،غلام حیدر ،غلام محد                | عطا ونگر   |
| غلام احد ، غلام قاور _                                                       | غلام مرتضى |
| سلطان احد فضل احد ، بشير اول مجمود احمد ، بشير احمد ، شريف احمد ، مبارك احمد | غلام احمد  |
| ناصراحد،مبارک احمد منوراحد - وغیره                                           | محموداحم   |

(417 عِلْمَةُ فَعُمُ النَّبُوعُ اجله ١٢م١) Click For More Books

آپ کا خاندانی سلسلہ ساسانی ہے۔ جوابران وتوران کے سلاطین وقت ہے تعلق رکھتا ہے۔ فر بیدونوں کے سلاطین وقت ہے تعلق رکھتا ہے۔ فر بیدونوں کے بیٹے ایرج نے ایران آباد کیا اور تورنے تو ران۔ اور بیدونوں صوبے مملکت فارس کے تھے جب کے کاؤس کے بعداس کا بیٹا کے ضروتخت نشین ہوا تو اس نے جس ولدا فراسیا ہے وقید ہے نکال کرتو ران کی حکومت دیدی اور یوں کہا کہ شعر مرول مراسا تھ مدست و سعونہ خواں سالہ کی گئی نوٹ میں مدول سالہ تھ مدست و سعونہ خواں سالہ تھ سالہ تھ تو سالہ تو

نے جسن ولدافراسیاب کوقید ہے نکال کرتو ران کی حکومت دیدی اور یوں کہا کہ شعر
مرا با تو مہرست و پیوند خوں بباید کہ آئی زبندم بروں
جس ہے ثابت ہوا کہ ان دونو ل بیس ان دنوں رشتہ داری تھی۔ اور سمرقند جہاں ہے آپ
گرآ با ءواجدا دہندوستان آئے تو ران بیس واقع ہے اس لئے آپ کا خاندان فارس ہے نہ مغل ۔ اور نہ معلوم ہوتا ہے کہ مغل ۔ اور نہ معلوم ہوتا ہے کہ جب برد جرد بن بہرام بن شاہ پورساسانی فارس ہے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پررشتہ جب برد جرد بن بہرام بن شاہ پورساسانی فارس ہے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پررشتہ

جب بز دجرد بن بهرام بن شاه پورساسانی فارس ہے تر کستان کو بھا گ گیا اور وہاں پر رشتہ داری پیدا کر لی تو دو چار پشتوں بعد ترک مشہور ہو گیا۔ اور مرز ایا بیگ اعز از ی خطاب ہیں جو سلاطین فارس اور ترک بادشاہ اظہار خوشنو دی پر دیا کرتے تھے۔

عہدِ طفولیت و تعلیم مرزا غلام قادر اور دوسرے لوگ آپ کومینیز (مجدیش گوشدنشین ہونے والا )

کہتے تھے بچپن میں آپ خوب تیرتے تھے۔ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے گرایک بوڑھے
نے بچالیا جو پھرنہیں دیکھا گیا تھا۔سوار بھی خوب تھے سرکش گھوڑے پرسوار ہوئے تو اس
نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا اور آپ کو درخت ہے ٹکرایا۔اورخود مرگیا اور آپ گر کرنے کیا۔
آپ کو بچوں نے کہا کہ گھرے میٹھالاؤ تو آپ نے بغیر اجازت کے نمک کو بورا کھا نڈ بھے کر جیبیں مجرلیں اور بچوں میں جا کرخوب منہ بھر کر کھانے گئے و مرک گیا اور بڑی تکلیف

404 مقيدة خياللغان المالك كالمالك كال

الكاوينية جلده ہوئی۔ایک دفعہ آپ نے والدہ ہےروٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے گڑپیش کیا آپ نے افکار کر دیا۔ پھر کچھاور پیش کیا اس ہے بھی انکار کر دیا۔ بہت اصرار کیا تو والدہ نے ٹارائنگی میں کہا کہ جاؤ پھر را کھ سے کھاؤ اُتو آپ نے روٹی پر را کھ رکھ کر کھانا شروع کردیا ۔آپ ایک دن کسی کنوئیں پر لاسا بنارہے تھے تو ایک چیز کی ضرورت بڑی ایک چرواہے ہے کہا کہ تم گھرے وہ چیز لا دومیں تبہاری بکریاں چراؤں گا' تو وہ سارا دن واپس نہ آیا تو گویا سنت انبیاء پوری ہوگئی۔اورلاسا گونداور درختوں کے دودھ وغیرہ سے برندوں كے شكاركے لئے بناتے بیں۔ آپ والدہ كے ہمراہ ہوشيار پورجاتے تصفو چوہوں (بارانی نالیوں ) میں پھرا کرتے تھے۔ ایک نے آپ کے استاد سے کہا کہ خواب میں ایک مکان وہوئیں ہے گھرا ہوا میں نے دیکھا کے اور عیسائیوں نے اس کا محاصرہ کرلیا ہے اندر معلوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ تھے۔استاد صاحب تعبیر نہ دے سکے تو آپ نے کہا کہ وہ عیسائی جوجائے گا كيونكدانبياء شيشے بين ان سے اپنا مندنظر آتا بتو ايسابي جوا۔ آپ كاستاد فضل الہی قادیان کے باشندہ حنفی تھے دوسرے استاد فضل احمہ فیروز پور والاضلع گوجرا نوالیہ

کے باشندہ المحدیث تھے۔مولوی مبارک علی صاحب سالکوٹی انہی کے بیٹے تھے جوخلافت عثانیہ کے ردمیں بہ گئے ۔ تیسرے استاد سیرگل شاہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ آپ جعبہ ك دن بيدا موئ تصوّر توام تحد آب الينهال (ارتبط مرتبار بر) من كي دفعد كريّ تو وہاں چڑیاں پکڑا کرتے تھے چاقو نہ ہوتا تو سرکنڈے ہے ہی ذیخ کر لیتے تھے۔ایک دفعہ

گاؤں میں چڑیاں بکڑا کرتا تھا۔تب دستورتھا کہ چھوٹے بیچے کو پیار سے سندھی کہہ کر یکارتے تھے۔ کیونکہ جس بیچے کے گلے میں سندھی (ہتی ) ڈال کرنذر پوری کرتے تھے اس کانام عمو ماسندھی رکھالیا کرتے تھے۔ (اسلاف کے بیان میں مذکور ہو چکاہے کہ سلطان احمہ کی نانی کہتی تھی کہ آپ کی والدہ نے متنیں مان کر آپ کی پرورش کی تھی جس ہے معلوم ہوتا

نضیال کی چند بوڑھی عورتیں قادیان آئیں تو کہنے لگیں کہ سندھی (مرزا صاحب) ہمارے

عِلْمِيدَةُ خَمْ النَّبُولُةُ اجلد ١٧ ﴿ 419 ﴾ **Click For More Books** 

الکافی یک جدواقعی آپ کا پیارانام پہلے سندھی ہی تھا) ہمیں اس سے بحث نہیں کہ آپ کا نام کیا تھا ہوال بیل کیا تبدیلی ہوئی مگر بیضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا عہد طفولیت دیباتی بچوں کی طرح نہایت لا پروائی میں گذرا ہے۔ اور جسمانی عوارض کا شکار آپ پہلے سے ہی ہو چکے تھے۔ خلوت نینی ، دل کی کمزوری ، ضد کرنا اور چپ چاپ رہنا اور سائیں لوگ یا میتز کہلانا بیسب ایسے بچ کے عوارض ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت میں پچھنل آگیا ہو۔ فضل میر نے '' براہین احمد یہ' کے اول میں آپ کی سوائح حیات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے' کہ آپ کے والد صاحب سے کسی نے یو چھاتھا کہ فلام احمد کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ جاؤم جد میں ہوگا یا مسجد کی ٹو ٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ میں ہوگا یا مسجد کی ٹو ٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ میں ہوگا یا مسجد کی ٹو ٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ دیا ہوگا کہ واہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ دیا ہوگا کہ واہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ دیا ہوگا کہ واہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی طرح یا لے گا؟

تعدادین آئے گاجوالگلیوں پر شار کئے جاتے ہیں پیضدا کی قدرت ہے کہ ۔ بناداں آں چناں روزی رساند کے وانا اندراں حیراں بماند بہرحال کچھ بھی ہوآپ کا عبد طفولیت کی نبی کے عبد طفولیت کے ساتھ مشاببت نبیس رکھتا' نداس میں اہرا بیمی طفولیت کا ولولۂ تو حید موجود ہے، ندموسوی وجاہت اور جلال کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، ندعیسوی اعجاز نمائی کا کرشمہ موجود ہے اور نداحمہ کی طفولیت کی عصمت قدر افزائی اور آ ثار نجابت یا تاثر رسالت نمایاں ہیں۔ ہاں اگر خور سے مطالعہ کیا جائے تو

(او کیما قال). مگرآپ کویه معلوم نه تھا کہ میخص ایسا کا م کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی

رامچند ر، کرش مہاراج ، بابا نا تک کے عبد طفولیت ہے آپ کے حالات ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجبھی کہ آپ نے کرش وغیرہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ طبی اصول ہے اگر آپ کے عبد طفولیت کا موازنہ کیا جائے تو کسی انسان کامل کا بچین کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جو بچہ پیدائشی ہی دائم المریض ہواس میں شان رسالت کا نمودار ہونا بالگل

406 من المالية المالي

الكاوية جلده ناممکن ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جولوگ بچین ہی میں دماغی بیار یوں کا شکار ہوجاتے ہیں تو لوگ ان کومقدس خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا تقدیں قائم رکھنے کی دھن میں شب وروز ایسے وسائل سوچتے رہتے ہیں کہ جن سے ان کی دماغی بیاریاں استغراق فی ملكوت الله اور فنافي الله كارنگ وكھاتي رہتي ہيں۔ ورنه حقيقت ميں ندا پيےلوگ خدا رسيدہ ہوتے ہیں اور نہ اولیاء نہ پنجبر بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کومجذوب یا کا بن کا خطاب دیا جاسکتا ہے کیونکہ شان رسالت کے لئے عقلاً میر کہلی شرط ہے کہ مدعی نبوت کو دماغی عارضہ نہ ہوااور جسمانی بیاریوں ہے بھی اس کے جسمانی حالات مشتبہ نہ بہوں تا کہ تبلیغ رسالت کا کام اچھی طرح سرانجام دے سکے۔اور فقع عقل صنف نازک کی طرح نقص دین کا باعث ہوکر مدعی کواینے پایئہ اعتبارے نہ گرا دے۔ آپ کے حالات جب بیٹابت کرتے ہیں کہ ایام شاب میں بھی آپ بہت رویا کرتے تھے اور تنہائی پند اور مسینر کہلاتے تھے اور دماغی دورے اس کثرت سے بڑتے تھے کہ آپ روز ہ رکھنے سے بھی معذور ہوگئے۔معجد کی امامت کرانے کے بھی قابل ندر ہےاوراء تکاف بھی نہ کر سکتے تھے تو ایسامعذور آ دمی امامت صغری کی اہلیت ندر کھتے ہوئے کیسے دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ امامت کبریٰ کا بھی حقدار ہے یا بیہ کیسے پیچے ہوسکتا ہے کہ وہ آسانی بادشاہت کا مدعی بن کرایئے منکرین کودین الہی کے باغی اور منکراسلام قرار دے۔اور بیجی ظاہر کہ انبیاء کی جسمانی طاقت اور دماغی قوی مشک وعنبر کے مركبات كيفتاج نبيس ہوتے بلكه روكھي سوكھي كھا كرفطرتى طور پرانوار شاب كوسائھ سال بلکہ سوسال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں ، مریل اور وائم الریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائض ادا کرنے ہے بھی معذور ہوں۔ 🔔

ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها ولكن الصحيحة تجرب

الكامينية جلداة

مزاج وعادات

سوتے وقت تہبند باندھے اور کرتہ اتارہ ہے۔ رفع حاجت کے بعد اپناہا تھمٹی سے لیکھ پانی ہے دھوتے بلمل کے بپیدرو مال میں پچھ پیے باندھ رکھتے تھے بیچو ما نگتے تو دے دینے۔ کام ہوتا تو کہتے پھر آ ناابھی تنگ نہ کرو۔ اس سفیدرو مال کا دوسرا کنارہ واسک سے سلوالیتے تھے یا کاخ میں باندھ لیتے تھے۔ چابیاں آ زار بندے باندھتے تھے جو بھی لئک بھی آتا تھا وہ آزاد بندعو ماریشی ہوتا تھا کیونکہ کشرت بیشاب ہے آپ کو بار بار کھولنے میں آسانی ہوتی تھی ور نہ سوتی کی گرہ مشکل سے تھاتی ہے۔ میچ کوایک دومیل سیر کو جاتے خادم ساتھ ہوتے اور ان سے گفتگو ہوتی تو اخباروالے نوٹ کر لیتے۔ جاتے وقت مولوی نور الدین صاحب اور نواب مجموعی صاحب کو ساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کی منٹ مانظار بھی کرتے 'مولوی صاحب اور نواب مجموعی صاحب کو ساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کی منٹ انظار بھی کرتے 'مولوی صاحب بیچھے رہ جاتے تو تھم کرساتھ ملا لیتے تھے، کیونکہ آپ تیز رفتار باغ باغ انتظار بھی کرتے 'مولوی صاحب بیچھے رہ جاتے تو تھم کرساتھ ملا لیتے تھے، کیونکہ آپ تیز رفتار باغ باغ انتظار بھی کرتے 'مولوی صاحب بیچھے رہ جاتے تو تھم کرساتھ ملا لیتے تھے، کیونکہ آپ تیز رفتار باغ باغ باغ سے بیا جاتے ہائے تو شہوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے۔ گئی کی شوکر سے عصاگر جاتا تو پرواہ نہ میں جاتے تو شہوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے۔ گئی کی شوکر سے عصاگر جاتا تو پرواہ نہ میں جاتے تو شہوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے۔ گئی کی شوکر سے عصاگر جاتا تو پرواہ نہ میں جاتے تو شہوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے۔ گئی کی شوکر سے عصاگر جاتا تو پرواہ نہ

یں جائے ہو سہوت وغیرہ ھلانے اور تھائے۔ ی ی ھوٹر سے عصا کر جاتا کو پرواہ نہ
کرتے۔ بسرادان سے ایک دفعہ واپس آئے تو راستہ میں مرزا نظام الدین نے جھک کر
سلام کیا کیونکہ لوگ بکٹرت ہمراہ تھے آخری جلسہ میں بوئز کو نکلے تو زیادہ بھیٹر سے گھبرا کر
تھوڑی دورجا کرواپس آگئے۔ بھیٹر ہوتی تو خادم اردگردا پنے ہازؤوں سے چکر بنالیتے تھے۔
آپ میانہ قد، گندم گوں، چہرہ بھاری، بال سید ھے اور ملائم اور ہاتھ یاؤں بھرے بھرے

گاڑی کودریقی تو آپ اہلیہ کے ہمراہ پلیٹ فارم پر طہلنے لگئے مولوی عبدالکریم نے مولوی نور الدین صاحب سے کہا کہ اہلیہ کوکسی جگہ بٹھادیں تو اچھا ہے۔ لوگ ادھراُدھر پھررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی جاکر کہوتو جاکر عرض کی تو جناب نے فرمایا کہ '' جاؤجی میں ایسے

تھے۔ آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھااور بارعب تھے۔ایک دفعہ ایک خرمیں اٹٹیشن پر

408 مقيدة خياللبوا الماليوا ا

الكاوينية جلده یردے کا قائل نہیں ہوں'' جناب کو جب دورے پڑنے شروع ہوئے تو سارا رمضان روز ہے نہیں رکھے۔ دوسرارمضان آیا تو آٹھ روزے رکھے تو دورہ شروع ہوگیا توہا تی جھوڑ دئے۔ تیسرارمضان آیا تو دس رکھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ چو تھے رمضان میں تیرہ رکھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ شروع شروع میں جب برداطراف اور دوران سر کے دورے پڑے تو بہت کمزور ہوگئے تھے۔اور رمضان تک بھی طاقت نہ یائی مقی کدروزے شروع کردیئے تو مجر جب دورہ پر تا تھا تو روزے ترک کردیتے تھے۔اور فدیدادا کردیتے تھے۔اوائل عربین غرارے پہنتے تھے پھرمعمولی پاجامہ پہنتے تھے پگڑی سپید ململ کی ہوتی تھی۔ بگڑی کے نیچ گرم قتم کی رومی ٹو پی سینتے تھے اور گھر صرف وہی ٹو پی ہوتی تھی۔ گرمیوں میں ململ کا کرتہ پہنتے جس برگرم کوٹ یا گرم صدری ہوتی۔ یا جامہ بھی آ پ کا گرم ہوتا تھا، جراب سے رہتے تھے۔ سردیوں میں دو دو تین تین جرابوں کے جوڑے سینتے تھے۔ جو تد دلی پہنتے تھے۔ جب سے دور کے پڑنے شروع ہوئے۔ سردی گری میں گرم کیڑے پیننے شروع کردیئے گو مجھی تکلیف ہورتی مگران کا استعال نہیں چھوڑا۔ پینے رحمت الله تجراتی (پھرلا ہوری) جب ہے داخل ہیعت ہوئے گیڑوں کے جوڑے وہی لاتے تھے۔

کسی نے گرگانی پیش کی توالئے سید ھے کا آپ کو پیعانہ خلا۔ اہلیہ نے نشان بھی کرویا مگر تا ہم الٹاسیدھا پہن لیتے تھے۔آخراہے چیوڑ کر کہا کہا نگریزوں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔

بودوباش

انگریزی قیص کی کالر کے متعلق بھی یہی لفظ فرماتے تھے کیونکہ بٹن کھولنے اور لگانے ہے آپ گھبراتے تھ کہتے تھے کہ بیر کیا کان سے لٹکتے رہتے ہیں۔ عام طور پرجیسا کپڑ امل جا تا پہن لیتے تھے۔ جکڑنے والےلباس نے ففرت تھی۔گھر میں پگڑیاں اورمکمل

409 (١٢ملية) فَحَمُ النَّبُوعُ اجله ١٢ملية

ك كرتے تيار ہوتے تھے باقى كيڑے ہدية آتے تھے۔ كمرير پكلداستعال كرتے تھے۔ باہر

**Click For More Books** 

الكافينية جلدا جاتے تو کوٹ ضرور پہنتے 'عصابھی لیتے۔ آخری سال اہلیہ نے پورے ایک تفان کے کرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا کیا ضرورت تھی؟ جعد کے روز کپڑے بدل کرخوشبولگاتے تھے مغرب کی نماز برہائے تو اندما اشکو بھی ضرور بڑھتے آپ کی قر اُت اہر دار ہوتی اور اعتكاف بهي نهين كيا- آپ بيت الفكر ميں ليٹے ہوئے تھے كه'' ملا دامل'' يا'' لاله شرم پت'' نے دستک دی عبداللہ خادم کنڈہ کھولنے چلاتو آپ پہلے دوڑ کر کھول آئے کہا کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزت واجب ہے۔ (بیت الفکر مسجد مبارک کا ایک حجرہ ہے جو جناب کے گھرے ملحق ہے) عبداللہ سنوری نے کہا کہ شنخ حامدعلی نے بتادیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ پیرد بانے لگا تو حامدعلی ہے کہا حقہ تازہ کرکے لے آؤ۔ پھر جھے کہا کہ پیتے کیوں نہیں؟ میں نے شرم کے مارے ایک گھونٹ پیا پھرنفرت ہوگئی۔ پھرمیرے مسوڑ ھے پھول گئے تو آپ نے فر مایا کہ بطورعلاج نی سکتے ہو۔ کچھون پیا پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے مجھے ایک ٹوٹا ہوا حقہ کیل سے لٹکتا ہوا دکھایا کہ ہم نے تواہ پیانسی دیا ہواہے کیونکہ ہم کوتو اس سے طبعی نفرت

نے قرمایا کہ بطور علاج پی سطتے ہو۔ پھول پیا چر چھوڑ دیا۔ آپ نے جھے ایک تو ٹا ہوا حقد
کیل سے لٹکتا ہوا دکھایا کہ ہم نے تو اسے پھائی دیا ہوا ہے کیونکہ ہم کوتو اس سے طبعی نفرت
ہے شاید بید حقد کی عورت کا ہوگا۔ چود ہری غلام محمد بی اے 190 ء کوقا دیان آیا تو آپ نے
ہزرنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی مجھے گراں گذرا۔ مگر مقد مدا ہن خلدون پڑھاتو معلوم ہوا کہ
ہزرنگ کی پگڑی بہت ہوتی ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب الجان احمدی کی تصنیف کے بعد
ہزیگڑی میں وی بہت ہوتی ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب الجان احمدی کی تصنیف کے بعد
مباحث کے لئے آئے تو دی خط و کتابت شروع ہوئی تو آپ جب متجد سے گھر جارہ ہے تھے تو
مولوی صاحب کے آئی دی نے کہا کہ فلال کا م کون کرے گا تو آپ نے کہا تو اس سے پیشتر ہیے
لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو کس نے گھڑی تحفہ دی جس کورومال میں باندھ کرر کھتے
لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو کس نے گھڑی تحفہ دی جس کورومال میں باندھ کرر کھتے

مُبِل مُبِل كَرَكُهاتِ عَفِي سالم مرغ كا كباب بهى پيند تفا مِوشيار بور گئة تو مرغ كا كباب <u>424</u> عقيدة خَدَالِنْبُولا اجلالا

تنصه اورونت دیکھتے تو ایک دو گنتے گنتے اصل ونت پر پہنچ جاتے۔ آپ بڑی مسجد میں

جاتے تو ڈوں ہے ہی مندلگا کر پانی پیتے یا ٹنڈ اور آ بخورہ سے پیتے۔ تازہ پکوڑے مسجد میں

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده ساتھ لے گئے تھے۔مولی کی چٹنی، گوشت معدمونگرہ، بھنی ہوئی بوٹیاں،خوب بینکی ہوئی چیاتی اور بتلاشور یا جس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو سختین ، حیاول شیریں گڑ کے میٹھی روئی ، جائے میں دیسی شکر مرغوب خاطر تھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے جالیس دن تك دل ساه ،وجاتا ہے اس میں سزیاں بدل بدل كر كھانا جائے۔ كيچر جيسا شور بايسندن تھا کہا کہ ایک آنہ کے گوشت میں (جوسیر بحرمل جاتا تھا) دس آ دمی کے لئے شور بابنانا جا ہے'۔ بھیڑ کا گوشت آ پ کو پہند نہ تھا۔ کسی نے شبیح پیش کی تو عبداللہ سنوری کودے دی کہتم اس پر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ آگ شیج کو پہندنہیں کرتے تھے۔ قادیان کے پہلے جلسہ میں تقریرے بہلے کہا کہ عبداللہ سنوری ہارے اس وقت کے دوست ہیں جبکہ ہم گوشتہ گمنا می میں تھے' بیاس لئے کہا کہتم اس سے دانف ہوجاؤ۔ آپ کا بیا کثر مقولہ تھا کہ خدا داری چیم داری۔ چوہارے میں رہتے تھے اور وہیں کھانا آتا تھا اور کبھی اعتر اضنہیں کیا گیا۔ ایک وفعہ بہار ہو گئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ حکیموں نے لاعلاج کردیا اورنبض بھی ساقط ہوگئی تو آپ نے کہا کہ میرے پیٹ پر نیچےاو پر کیچڑ رکھوٹو آ رام آ گیا' کیونکہ زجیر کا مرض تھاعموماً غرارہ پینتے تھے۔ گرسفر میں ننگ یاجامہ بھی پینتے تھے۔شرم بیت اور ملاو امل ہی قادیانی دوست ہےاورکوئی نہ تھا۔ آپ بیا خبار پڑ ھاکرتے تھے: رجب علی کا اخبار سفیرا مرتسر۔ اگنی ہوتری کا رسالہ ہندو ہندہ۔اورمنشور محمدی، اخیر عمر میں اخبار عام لا ہور۔اور اس میں اپنا مضمون بھی بھیجتے تھے۔ میٹھی روٹی آپ کومرغوب تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ میٹھی روٹی کھانے لگے تو کچھنی معلوم ہوئی مگر کچھ محسوس نہ کیا پھر تلخی معلوم ہوئی تو آپ نے یو چھا کہ یہ کیابات ہے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ خادمہ نے کھانڈ کی بجائے کنین ڈالدی تھی جہلم کے

مقدمہ میں ایک دن گورداسپور پہلے ہی چلے گئے دعا کے لئے ایک کوٹھڑی مقرر کرر تھی تھی،

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کہا کہ کیا یہ میری ہی چھڑی ہے؟ محویت میں غرق تھے پیچان نہ سکے طالانکہ وہی چھڑی مرتوں ہے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایم ذوالفقار کی روایت ہے کدایک دفعہ آپ ہے مجد کی سیر حیوں میں ملے ، جبکہ آپ ایک افغان کو افغانستان میں تبلیغ کے لئے بھیج رہے تصاوروه ڈرمنا تھااس لئے آپ ناخوش تھے، آپ نے مجھے نہ پیجاناوالیں چلے گئے۔ظہر کے وقت کسی کے کہا کر محصیلدارصاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے تیاک ہے پوچھا كرآب كب سے آئے ہيں؟ ميں نے كہا كداس وقت سے كدافغان كوآب بھيج رہے تھے تو آپ نے میری طرف توجیبیں کی تھی ،اس لئے میں روتار ہا کہ بااللہ آج کیا بات ہے کہ حضور نے بشاشت کے ساتھ ملاقات نہیں گی۔ آپ مسرت اور تبسم سے ملتے تھے، چھوٹے بڑے سب کی ہاتیں غورے سنتے تھے وہ غیر مہذب ادھر ادھر کے قصے چھیڑ دیتے تو سنتے ریتے تھے مجلس بے قاعدہ ہوتی تھی ۔عموما بعداز نماز ہوتی تھی ۔کوئی سوال یو چھتا یا مخالف کا ذكرآ جا تامااین جماعت كی تكالیف كا ذكرآ جا تا تو آپ تقر بركرتے ہوئے چھوٹی آ واز ہے شروع کرتے، پھر آ واز بڑی ہوجاتی تو دور والے بھی من لیتے تھے۔اور آپ کی آ واز میں خاص سوز ہوتا تھا۔فضل الدین وکیل لاہوری غیراحمدی نے عیسائیوں کے مقدمہ میں مولوی محد حسین پرجرح کرنے کے بعد آ ہے ہے یو چھا کہاں کا حسب نسب یو چھاکر شہادت کمزور كردول تو آپ نے اجازت ندوى اوركها كه لايحب الله الجهر بالسوء اور جب مولوی محرحسین کوعدالت میں کری نہ ملی تو اسکی خوب اہانت ہوئی اور پیالہام یورا ہوا کہ انسی مهين من اداد اهانتك. وُكلس صاحب كوآپ نے كہاكد مجھ رِقْل كا ازام لگايا بو اس نے کہامبارک ہو، میں نے آپ کو ہری کر دیا ہے۔ ڈگلس پہلے فوجی کپتان تھا، پھر ڈپٹی تمشنر ہوا، پھر جزائز انڈیان میں چیف تمشنر ہوگیا تھا۔اور فوجی کرنل کے عہدہ میں پنشنر ہوکر

412 المنابع ا

ولایت چلا گیا۔مولوی مبارک علی مبلغ قادیان ۲۸ جولائی ۱۹۲۳ء کو جب صاحب محدوح سے

الكاوين جلدا ملے تو دوران گفتگواس نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالحمید مستغیث مشنر یوں کے یاں رہ کر ہرروز جھوٹ گھڑ کراپنی مثل مکمل کرتار ہتا ہے اس لئے جب حوالہ پولیس ہوا تو فورا میرے قدموں پر گرکرا قبالی ہوگیا کہ بیصاف افتراء ہے۔ پھر کہا کہ مجھے جبرت ہے کہ غلام احمد کا قائم کیا ہوا سلسلہ اتن ترقی کر گیا۔ آ کی عادت تھی کہ جماعت کی کمزوری مطالعہ کرتے تو عام تقریم کرے اصلاح کردیتے اور بات بات پرٹو کئے کی بجائے دعا پرزور دیتے تھے۔ کتے تھے کہ دل درست ہوجائے جوجڑ ہے تو اعمال جو شاخ ہیں خود بخو د درست ہوجا ئیں گے۔ تمکوداڑھی کی فکر ہے اور مجھے ایمان کی فکر ہے۔ کہا کہ جوشخص سیجے ہے مجھے خدا کا بھیجا ہوا ہجھتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو اس کا ایمان خو د داڑھی رکھوالے گا۔ صبراور ہمدردی پر بہت زور دیتے تھے۔ تکبیر، سنگدلی، درشتی اور تنعم نقیش نے نفرت تھی۔ کہتے تھے کہ سور سے طبعی نفرت مسلمان کواس لئے ہوئی ہے کہ باتی محرمات کوبھی یوں ہی سمجھے۔ کہا كرتے تھے كہ الاستقامة فوق الكوامة - آپ كتے تھے كہ مجھ بعض دفعہ تكلف سے غصہ کا ظہار کرنا پڑتا ہے کیونکہ غصہ بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولوی محموملی ڈہاب میں نہانے لگے تو گہرے یانی میں چلے گئے تو لوگوں نے نکالنا شروع کیا، مگر جوجا تاا ہے بھی دبا ليت وبفوط كهائة قاضى ميرحسين في وطالكا كرفيج ان كوبابر بهينك ديا توبابر آ گئے تو آ پ نے کہا کہ گھڑے کے یانی ہے نہالیا کریں میں او بچین میں اتنا تیرتا تھا کہ

ڈ ہاب بھر جاتی تو ساری قادیان کے اردگر دالیک دفعہ ہی چکر لگالیتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈہاب چاروں طرف محیط ہے بارش کے موقع پر قادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ نکاح ثانی کو پندرہ سال گذر گئے مگر آپ نے ایک دفعہ بھی گھریش ناچاتی پیدا

413 (١٢٨١) المنافقة المنابات (427)

نہیں ہونے دی تھی۔عورتیں کہتی تھیں کہ ''مِر جاہیوی دی گل بڑی من دااے'' آپ نے کہا

کہ ایک دفعہ میں نے بیوی پرآ واز کی جس ہے معلوم ہوا کہ میرے دل میں رنجش ہے تو مجھے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدا استغفاراورصدقہ خیرات اورنوافل ادا کرنے پڑے محمری بیگم کے نکاح میں دوسری اہلیہ خود دعا کرتی تھیں کہ یااللہ بیکام سرانجام ہو۔ایک دفعہ اے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کرکہا کہ تمہیں سوت کیونکر پیند ہے؟ نواس نے کہا کہ کچھ ہی ہونگر آپ کی بات یوری ہوجائے۔ آپ مصروفیت میں محور ہتے تھے۔معاون تھک جاتے تھے ،مگرآ پ تصنیف و تالیف ، تربیت جماعت اور دیگرمشاغل میں ہروفت مستغرق رہتے تھے ۔مولوی عبدالکریم کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشکل ہے مشکل مضمون بھی آپ لکھتے ہوئے ماحول کے شوروشغب سے متاثر نه ہوتے تھے۔ کسی نے یو چھا تو فر مایا کہ میں تو سنتا ہی نہیں تو پھر تشویش کیا ہو؟ '' تبلیغ'' لکھنے کے دنوں میں ایک دوورقہ آ یک نے لکھا جس کا ترجمہ فاری میں کرنے کومولوی عبدالکریم کو دینا تھا آپ کودینایاد ندر ہا، سیر کو گئے تو راستہ میں آپ نے وہ دوورقہ حکیم صاحب کودیدیا کہ ان کو پہنچاویں مگران ہے گر گیا بہت تلاش کیا مگر نہ ملا۔مولوی صاحب نے مضمون منگوا بھیجااورآ پاس وقت سیرے فارغ ہوکر گھر چلے گئے تھے۔ حکیم صاحب کارنگ فق ہوگیا تفا، مگرآپ مسکرا کر کہنے گئے کہ مجھے خداہ امید ہے کہ اس ہے بہتر عنایت کرے گا۔ سید سرور شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب میسجیت کا دعویٰ کیا تو میں لا ہور میں تعلیم یا تا تھا اور د یو بند جانے کو تھا۔ حکیم صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات بہت تھے۔اس لئے میں تکیم صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ تھیم صاحب اس وقت مسجد چونیاں لا ہور میں نماز ریر ها کرتے تھے۔مولوی محد حسین بٹالوی بھی آ گئے تھے جبکہ وہ وضوکررہے تھے' کہا کہ مولوی صاحب آپ جیسے بھی مرزا کے ساتھ ہوگئے؟ تو حکیم صاحب نہ کہا کہ علی وجہ البصيرة مانا ہے اور منجانب الله پايا ہے۔ اى پر تنازع ہوگيا دوسرے دن بحث موئى مگر ابھی بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ علیم صاحب کو تار آ گیا کہ جموں فوراْ چلے آؤ' تو علیم صاحب

414 مقيدة حفيالتوا 428 Click For More Books

لدہیانہ آ گئے کہ آپ ہے مل کر جائیں۔ کچھ عرصہ بعد میں خودلد ہیانہ گیا اور ابراہیم غیر

الكامية جلداة احمدی کے پاس کھبراتو اس نے کہا کہ مرزاصا حب آ جکل بیبیں ہیں مخالفت بہت ہے۔ میں نے تو نہیں جانے کا متم خودل سکتے ہو میں گیا تو آپ کمرہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے مصافحہ کیا تو آپ سر نیچے بیٹھے رہے۔انگریزی حکومت کا ذکر دیر تک ہوتا رہا مگر آپ نے سرنہیں اٹھایا۔اس ونت آپ کا رنگ زردتھا، بہت کمزور تھے، کچھ دیر بعد مصافحہ کرکے میں اٹھ آیا اورابراہیم ہے کہا کہ لوگ و یہے ہی مخالف ہور ہے ہیں وہ تو چند دن کے مہمان ہیں' بیجے نظر نہیں آتے۔اصل میں ابتدائے دعاوی کے وقت سے دور ہے بھی شروع ہو گئے تھے،مگر بعد میں الہام ہوا کہ تود الیک انوار الشباب تو آپ کی طبیعت سنجل گئی۔اور اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہوگئے۔ آپ اپنے خادموں سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب خواجہ کمال الدین کے حافظہ کا تذکرہ ہواتو آپ نے فر مایا کدان کا کیا کہناہے وہ توایک دفعہ یا خانے گئے تو لوٹاو ہیں بھول آئے اورنو کروں نے بیسمجھا کہ لوٹا تم ہوگیا ہے۔مفتی محمد صاوق کے متعلق آپ کھا کرتے تھے کہ ہمارے مفتی صاحب،جس ہے معلوم ہوتا تھا کہ مفتی صاحب ہے بھی آپ کو بہت پیارتھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کار بنکل ہے بیار ہوئے تو جناب کے کمرہ کے نیچے کوٹھڑی میں رہتے تھے ڈاکٹروں نے چیر چرکرآپ کابدن چھلنی کردیا تھا۔ آپ کراہتے تو جناب کو نکلیف ہوتی 'اس لئے جناب نے مره بدل لیا تفااور تا دم مرگ مولوی صاحب کود کیفنے بھی نہیں گئے۔ کیونکہ جناب کوآپ کا

د کھ دیکھنا نا قابل برداشت تھا کہ کہیں دیکھ کر اپنا دورہ نہ شروع ہوجائے۔مولوی صاحب زیارت کے بہت مشاق منے عشی میں کہتے کہ سواری لاکر مجھے قادیان پہنچاؤ۔ ہوش سنجالتے تو کہتے کہ کم از کم ایک دفعہ کھڑے کھڑے مجھے اپنا دیدار دے جا تیں۔ مولوی صاحب کی اہلیہ نے جناب سے ملاقات کولکھا آپ تیار ہو گئے اس نے جلدی ہے مولوی صاحب کو خبر کردی کہ جناب آتے ہیں، تو مولوی صاحب نے روک دیا کہ جناب آکلیف

> 415 (١٧ساء) قَيْدَةُ خَمُ النَّبُوعُ المِلامِ 429 **Click For More Books**

النظاف المراند فرما كين ميں تواپنا و كھڑاروتا ہوں ورند مجھے معلوم ہے كہ جناب ميرى تكليف د مكھ كر مردانشة اللہ كسكين گ

لواراندفر ما میں میں اوا بنا داخر اروتا ہوں ورنہ بھے معلوم ہے کہ جناب میری تعلیف و ملیج ار برداشت نہ کر سکیں گے۔ ایک دفعہ آپ راسر چ ورک (تفتیش حوالہ جات) کرار ہے تھے تو کام کرنے والے پر چیاں بھیج کرآپ ہے بات یو چھتے تھے۔معراج الدین عمر لا ہورنے پر چی بھیجی تو

والے پر چیان پیچ کرآپ ہے بات پوچھتے تھے۔ معراج الدین عمر لا ہور نے پر چی بیجی تو السلام علیم لکھنا مجبول گئے ، تو آپ نے جواب میں یہ بھی لکھا کہ السلام علیم آپ کولکھنا چاہئے تھا۔ آپ کوالسلام علیم لکھنے گل اتنی عادت تھی کہ ایک ہندو کو خط لکھا تو السلام علیم لکھنے گل اتنی عادت تھی کہ ایک ہندو کو خط لکھا تو السلام علیم لکھنے کی اتنی عادت تھی کہ ایک ہندو کو خط لکھا تو السلام علیم لکھنے کی گھر لکھنے دیا تو آخر آپ نے کا غذی بدل لیا۔ آپ منگل کو برا مائے منگل کو برا منظ کی دارد یہ منگل کو برا منگل کی دارد یہ منگل کو برا کے در بیٹ کے معدد میں اس کے لائی مرانی بیگھر کی دارد یہ منگل کو برا

کر پھر لکھ دیا اور تیسری دفعہ پھر لکھ دیا تو آخر آپ نے کاغذی بدل لیا۔ آپ منگل کو برا جانتے تھے بہاں تک کہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کالڑی مبار کہ بیگم کی ولا دت منگل کو ہورہی ہے تو بہت دعا کی تو پھر خدانے ولا دت بدھ کے دن بدل دی۔ آپ کو دورانِ سر اور ہسٹیر یا کا دورہ بشیراول متو فی ا۸۸۸ ای وفات پر ہوا ارات کو اُتھو آیا طبیعت خراب ہوگی۔ ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہا کہ طبیعت خراب ہے۔ حامظی نے گھر دستک دی کہ پانی گرم کر دوا ہلیہ نے حال ہو چھ بھیجا، تو حال خراب معلوم ہوا تو خو دیردہ کر کے مجد میں آئیں تو جناب نے فر مایا کہ اب افاقہ ہے نماز پڑھار ہا تھا کہ کالی کالی چیز ساسنے اُٹھتی ہوئی نظر آئی جو آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گرگیا اور خشی ہوگئی۔ اسکے بعد ہا قاعدہ

دورے پڑتے رہے جن میں ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے تصاور خاص کر گردن کے پیھے تو کھے بھی جاتے ہے۔ سرمیں چکر ہوتا اور بدن سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع میں بیدورے خت پڑتے تھے اسرمیں خفیف معلوم ہونے گئے کیونکہ آپ عادی اور کمزور ہو چکے تھے۔ دوروں کے وقت سے آپ نے نماز پڑھانی چھوڑ دی تھی۔ الہام کے وقت رنگ سرخ ہوجاتا تھا پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ ایک دفعہ اپنے مکان میں ہی تھے کہ سے کے وقت آپ کوغنود کی ہوگئ لیٹ گئے تو ہونٹوں ہے کھا واز شنوائی دینے گئے ہے ہم نہیں مجھ سکتے تھے کہا کہ بیالہام لیٹ گئے تو ہونٹوں سے بھی آ واز شنوائی دینے گئے جے ہم نہیں مجھ سکتے تھے کہا کہ بیالہام

Click For More Books

الکاوین جدد اسلامی عربی از بری از به و کرکھ لیتے تھے۔ پہلے پہل کتاب پر بی نوٹ کر لیتے تھے ، بعد بیل بہل کتاب پر بی نوٹ کر لیتے تھے ، بعد بیل بری کا پی بنائی ، پھر نوٹ بک تیار کی ، جواب تک مرزا محدود کے پاس موجود ہے۔ اخبر عمر بیل ٹیڑھی نب سے لکھتے تھے۔ بغیر کئیر کے سفید کا غذیہ کے کر دونوں طرف حاشیہ کے لئے شکن ڈالتے تھے کا لی اور بلو بلیک دونوں طرح کی سیابی استعمال کرتے تھے مٹی کا اپلہ بنا کراس میں دوات نصب کر لیتے تھے ۔ عموماً شہلتے ہوئے کلھتے تھے اور دوات ایک جگہ بھی بڑی رہتی پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور لکھتے ہوئے باریک آ واز سے پڑھتے بھی جاتے سے مگر جمیں سمجھ نہیں آ تا تھا۔ خط شکتہ تھا جس کو مثق ہوتی وہی پڑھ سکتا تھا۔ تحریر بہت باریک مشی اور لفظ کا نے کا نے کو دونوں بیٹے مشی اور لفظ کا نے کا نے کو کو تھے اوائل میں آ پ کو دروہ ہخت پڑا تو آ پ کے دونوں بیٹے مرز اسلطان احمد اور فضل احمد بیاس آ گئے اور ان کے سامنے بھی دورہ پڑا۔ سلطان احمد خاموش مرز اسلطان احمد بیتا بہوگیا اور گھبر اہت ہے اس کے ہاتھ کا بینے گئے۔

آپ ایک دفعہ مرزاامام الدین کے ہمراہ پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو پھسلا کر کہیں لے گیا۔ جب سارار و پینے تم ہو گیا تو وہ کہیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھروا پس نہ آئے۔اوراس نے ایک قافلہ پر ڈا کیہ مازاتو پکڑا گیا' مگر مقدمہ میں آپ کی وجہ سے رہا ہو گیا۔

ایک دفعہ والد نے نوکری کے لئے بلا بھیجا تو اس وقت آپ کتاب مطالعہ کررہے سے جواب دیا کہ میں نوکر ہو چکا ہوں۔ باپ نے کہا کہ اچھا۔ آپ کو یہ چیزیں مرغوب تھیں: پرندوں کا گوشت، بیسن کے پکوڑے ، مکئ کی روٹی ،گر ایام طاعون میں بیٹر کا گوشت چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں خونی مادہ ہوتا ہے۔ ناشتہ اورخوراک بے قاعدہ تھی گرمیج کو دودھ

المارية المار

ہرروز پی لیتے تھے۔ گوکہضم نہ ہوتا تھا۔ایک دفعہ بجین عرصہ تک پیتے رہے۔ایک دفعہ

عائے کثرت سے بی تھی اور ایک دفعہ صرف دہی ہے روئی کھاتے رہے۔کھاتے وقت روٹی

الكامينيز چنده کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرتے چلے جاتے تھے اس لئے ریزے بہت ہوتے تھے لنگر خانہ کا انتظام گھریر ہی کرواتے تھے۔مہمان مقیم ہوں یا مسافر دونوں کے لئے خاطرخواہ کھانا تیار کراتے تھے۔ ہر چندمشورہ دیا گیا کہ مہمان خانہ کا انتظام کس کے سپر دکیا جائے مگر آپ نے منظور نہ کیا۔ آپ کے بعد حکیم نورالدین صاحب نے بیا نظام صدرانجمن احمریہ کے سیر دکر دیا تھا۔ (انتی) خونی قے اور اُتھو گور داسپور کے مقدمہ میں وقوع یذیر ہوئی جس پر آپ کوڈاکٹری سر ٹیفلیٹ پیش کرنا پڑا پھرای موقع پرلکھا ہے کہ آپ کی آ تکھیں نیم بندرہتی تھیں ( دیکھو بحث کرامات ) آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزورتھا کیونکہ ایک دفعہ آپ دریجہ ے گریڑے تھے (دیکھو بحث کرامات)"الوصیة" میں لکھا ہے کہ آپ کے بال تمیں سال

میں ہی سفید ہونے شروع ہو گئے تھے

ایک دفعہ آ پ کوسل ہو گئی تھی اور ناامیدی ہو چکی تھی تو مرزاغلام محی الدین نے طفل تعلی دی کہ ڈرنانہیں چاہیے۔ باپ نے چھ ماہ تک علاج کیا اور چھ ماہ تک بکرے کے

یائے کا شور بہ پلایا۔ 221ء میں آپ کی دوسری اہلیا بھی آٹھ نو سال کی تھی کہ میر ناصر قادیان آئے اور مرزاغلام قادر کے مکان میں رہے تھے۔ جناب کونہیں ویکھا کیونکہ اس وقت آپ جالیس سال کی عمر میں گوشدنشین تھے۔ گوشدنشینی کا کمرہ وہی تھا جوآج مرزا سلطان احمہ کے قبضہ میں ہے۔ دوسری شادی کا الہام آپ کو دتی میں شادی کرانے کا ہوا تھا۔مولوی محرحسین صاحب بٹالوی کے پاس تمام خواستدگاران المحدیث کی فہرست رہتی تھی اورمیرصاحب بھی اہلحدیث تھے۔اس لئے آپ کی بھی ان سے ملاقات تھی مولوی صاحب

عقيدة خَعَ النَّبُوعُ المدال ( 432 )

کے مشورہ سے جناب نے میرصاحب کو دہلی لکھا۔ گوعمر کا فرق تھا مگر آپ رضا مند ہوگئے۔

جناب نکاح کے لئے حاماعلی وملاوامل کوجھی ساتھ لے گئے۔ 27محرم ۲۰۰۲ احدمطابق ۲۸۸ اء

**Click For More Books** 

الكاوين جلدا میں مولوی نذ برحسین صاحب دہلوی نے نکاح پڑھایا۔ جناب نے پانچے روپے اور ایک مصلی نذر کیااس وقت جناب بچاس سالہ تھے۔ نکاح کی تقریب پہلے اتوار کوتھی ، مگر جناب نے پیر کے دن تبدیلی کرائی تھی۔موادی میرحسن صاحب سیالکوٹی سرسید کے دلدادہ تھے مگروہ لکھتے میں کہ مرزاصاحب ۱۸۲۸ء میں سیالکوٹ ملازمت کے لئے آئے۔ آپ عزات نشین تھے لاله جھیم سین بٹالہ ہے ہی آ ہے کا دوست بن چکا تھا۔ کیونکہ وہ بھی فارسی دان علم دوست تھا۔ اوائل گرمامیں محد صالح نامی ایک عرب وار دشیر ہوئے تو پر کسن صاحب ڈپٹی تمشنر نے جاسوی کے شبہ میں اس کے بیانات قلم بند کئے جن میں مرزاصا حب تر جمان مقرر ہوئے تھے مولوی البی بخش محرر مداراں بعنی ڈسٹر کٹ انسپکٹر نے منشیوں کے لئے ایک انگریزی مدرسہ قائم کیا۔ ڈاکٹر امیر شاہ پنشنر استاد تھے۔مرزا صاحب نے بھی انگریزی کی ایک دو كتابيل يراهيس \_ آ ب كومباحثه كاشوق تقاروليي يا درى الايشد نے كہا كه عيسائي ند جب كے سوانجات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نجات ہے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوگیا۔ بٹلر صاحب ے آ ب کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔ (بیامیم۔اے تھے اور موضع گوہد پور میں رہے تھ) کہا کہ بے باپ پیدا کرنے میں یہ جبید تھا کہ آ دم کی شرکت سے بری رہے کیونکہ وہ گنهگارتھا آپ نے کہا کدمریم بھی تو آخرآ دم کی ہی نسل سے تھی تو ہریت کیسی؟ بالحضوص جبکہ عورت ہی گناہ کا باعث بی تھی؟ یا دری صاحب خاموش ہو گئے۔ گر ولایت جانے لگے تو آ خری ملا قات کوآپ کے کمرہ میں فرش پر ہی بیٹھ گئے ۔مراد بیک متخلص بدسکتہ وموحد نے آپ ہے کہا کہ سرسیدنے انجیل کی تفسیر لکھی ہے آپ کوشغف ہے تو مظالیں تو آپ نے

عربي ميں خط لکھا۔ شخ الد دا د سابق محافظ دفتر اور مولوی محبوب عالم نقشبندی ہے آ ہے کا انس

تفاحكيم منصب على وثيقة نويس كى بيينحك برسر بإزارتقى اورحكيم حسام الدين كى دواسازى محاذ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الکافی بین جدد است کے سازمت کو پہند نہیں کرتے تھاس کے مخاری کی طرف رخ کیا گر امتحان میں ناکام رہے۔ پنجاب یو نیورٹی میں ایک استاد کی ضرورت تھی آپ سے درخواست کے لئے کہا گیا کہا کہ مدری اچھی نہیں کیونکہ لوگ علم کو ناجا کز امر کا آلہ بنالیت ہیں۔ کی نے پوچھا کہ نی کواحتلام کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہ وہ نیک خیال ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بھٹرا ہوا کہ پاجامہ کی موری کیسے ہوئی چاہئے؟ کہا کہ تھگ، تاکہ ستر عورت بھی ہو، تو سب نے پہند کیا۔ آپ نے تنگ آ کر ۱۸۲۸ء میں استعفاء داخل کر دیا اور کے کہاء میں استعفاء داخل کر دیا اور کے کہا ء میں اللہ جمیم سین کے مکان پرآئے اور کیم حسام اللہ بین نے دعوت دی ان دنوں سر سید نے قرآن شریف کی تغییر شروع کی تھی۔ میں اور الہ داد لا لہ صاحب کے مکان پر گئے تو میں نے گرا کہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا ہے تا کیں۔ گیا ہو تا ہیں۔ گہا گہا گہا گہا گہا گہا کہا گہا گہا ہے تا کیں۔ گیا ہو تا ہیں۔ گہا گہا گہا گہا ہو تا ہیں۔ گہا گہا ہے تا کیں۔ گا ہی گہا ہے کہا کہا گہا ہے تا کیں۔ گردوس ے دن تفیر

ہیں کہ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو قلم دان پر Blue Red Copying لکھا جوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ Copying کا لفظ نہیں پڑھ سکے۔ گویا آپ کو صرف حرف شناس تھی۔ سرسیدنی روشن سے مرعوب ہو کرخوارق وغیرہ کے ممکر ہوگئے تھے۔ تو آپ نے '' آئینہ کمالات اسلام'' میں ان کو در دمندانہ طریق سے متنبہ کیا تھا۔ اوائل میں حکیم نورالدین بھی

سنکرخوش نه ہوئے۔ ۲۲ ۱۸ء میں آپ کی عمر ۲۸ سال ہے متجاوز نبھی صاحبز ا دہ بشیر احمد لکھتے

سرسیدے متاثر تھے۔ گرآپ کی صحبت سے بیاثر جاتا رہا موادی عبدالکریم سیالکوئی بھی ایسے بی تھے چنانچیان کاشعرہے کہ۔

مدتے در آتش نیچر فرو افقادہ بود ایں کرامت بیں کداز آتش بروں آ بیرتنم ایک دفعہ آپ چوہارہ کی کھڑ کی ہے گر پڑنے تو دائیں ہاتھ کی ہڈی اُؤٹ گئی۔اور آخر عمر تک وہ ہاتھ کمزور رہااس سے لقمہ تو اٹھا بحلتے تھے گمر بیالہ نہیں اٹھایا جا تا تھا۔ فمان میں بھی دایاں ہاتھ جائیں کے سہارے سنجالنا پڑتا تھا سارا دن الگ بیٹھ کر پڑھا کرتے،

434 مقيدة خيالية المالية 434 Click For More Books

الكاوينية جلده کتابوں کا ڈھیرار دگر دہوتا شام کو پہاڑی درواز ہے شال کوسیر کرتے ، ہروقت دین کے کام میں گلےرہتے۔ گاؤں والے والے آپ کوامین کہتے تھے، آپ ہی کا فیصلہ مانتے تھے،مغل نہیں فقیرین کرزندگی بسر کرتے تھے۔ ناراض بھی صرف دینی امور میں ہوتے تھے۔ سلطان احمد کونماز کا حکم دیئے مگروہ مزد یک بھی نہ جاتا تھاحضور ﷺ کی شان میں گتاخی ہنتے تو فور ا چلے جاتے چہر ہرخ ہوجا تا۔ جب دعبر عووا ہے کو آریوں نے وجھووالی لا ہور میں جلسہ کیا تو آپ نے حکیم صاحب کی معیت میں چنداحمدی دیکرایک مضمون پیش کیا تھا مگر آ ریوں نے خلاف وعدہ حضور ﷺ کے حل میں بدز بانی کی جبآ پ کومعلوم ہوا تو سب کوڑا نٹا ہے کیم صاحب سر نیچے کئے بیٹھے تھے کہا کہتم کیوں نداٹھر چلے آئے۔ایک دفعہ آ ب اسیر بھی مقرر ہوئے تھے۔ مگر آپ نے انکار کر دیا جوخاد مہ آپ کو کھانا دینے جاتی تھی۔ واپس آ کرکہتی تھی ان کوکیا ہوش ہے یا وہبیں یا کتابیں محفظیم خادم پیر جماعت علی شاہ علیوری کا بیان ہے کہ ایام جوانی میں عیسائیوں کا واعظ جگہ جگہ ہوتا تھا۔ آپ امرتسر آتے تو عیسائیوں کے خلاف برا جوش رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ میر حسن صاحب سیالکوٹی ہے روایت ہے کہ ایک المکار کچبری سے گھر کوواپس ہوئے تو تیز دوڑنے کا ذکر آ گیا بلاسنگہ نے سب سے بڑھ کر دعوی کیا تو مرزا صاحب مقابلہ میں آئے اور شخ آلہ دادم خصف مقرر ہوئے ۔ نظے یاؤں کچہری ہے بل تک جانا تھا جوشہر کے قریب تھی ایک آ دمی پہلے بھیجا گیا کہ بل پرانظار کرے کہ پہلے کون وہاں پہنچتا ہے؟ دوڑ ہوئی تو مرزاصا حب پہلے پہنچ گئے ۔۸۸۴ اعلایت الا۸۸ ء ڈیٹی کمشنر کی کچبری میں قلیل شخواہ برملازم ہو گئے۔والدہ بیار ہوئیں۔ تو والد کے حکم

ہوگیا کہ وہ مرچکی میں (اتنی سرالہدی) اس بیان ہے معلوم ہوا کہ عبد شباب میں بھی عوارض <u>435</u>

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے مستعفی ہوکر واپس آ گئے ابھی امرتسر پہنچے ہی تھے اور یکہ کرایہ کرلیا تھا کہ ایک آ دی

قادیان ہے آ پ کے لینے کوآ حاضر ہوااور کہا کہ جلدی چلوحالت نازک ہے مگر آ پ ومعلوم

فِينَدُ جِلدِينَ

جسمانی نے آپ کا پیچھانہیں چھوڑا اور آپ کے اول المونین حکیم صاحب اور مولوی عیدالکر یم صاحب بلکہ خود بھی سرسید کے اثرات میں مدتوں متاثر رہے تھے۔

ربيات

آپ نے کہا کہ بیری جتنی عربی جی وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں کی الیہ مہی ہیں کی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے پھر لغت دیکھتا ہوں۔ عربی کی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے پھر لغت دیکھتا ہوں۔ عربی کی کا پیاں اور پروف تھیم نورالدین اور مولوی محمدالشن کے لئے بھیج وہتے تھے۔ تھیم صاحب تو یوں ہی واپس کر دیتے اور مولوی صاحب کسی جگدا اصلاح کرتے تو آپ کہتے کہ میر الفظ زیادہ فصیح اور برگل ہے۔ کسی جگدان کا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں کہ دل شکن نہ ہو۔ آپ نے ''ایا ادر من مد'' کا قصیدہ لکھا تو تھیم صاحب سے یو چھا کہ کیا''ایا''حرف ندا ہے آپ نے کہا کہ ہاں' کہا کہ مجھے خیال نہیں تھا ۔ آپ نے کہا کہ جن ایسا تھا۔ آپ نے کہا کہ جن

آیات کے معانی ظاہر نہیں اور ان پر اعتراض پڑتے ہیں در حقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں۔ جن پر بدنماقفل گئے ہیں اور زیر زمیں انہیں جنگوں میں مدفون ہیں۔ اردو فاری آپ شعر کہتے تھے اور آپ کا تخلص فرتنے تھا۔ آپکی کا پی سے کچھ شعر دستیاب ہوئے ہیں جن کا

یں کے میں پر جبرہ مانے میں سرور پیر مان میں میں میں میں میں اور آپ کا تختلص فرتنے تھا۔ آپکی کا پی سے پچھ شعر دستیاب ہوئے ہیں جن کا نموند درج ذیل ہے۔ ع عشق کا روگ ہے کیا یو چھتے ہوا کئی دوا؟ ایسے بیار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے

بجھ مزا پایا مرے دل! ابھی بجھ پاؤگ تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزاہوتا ہے بائے کیوں جر کے اُلم میں بڑے مفت بیٹے بٹھائے غم میں بڑے اسکے جانے سے دل سے صبر گیا ہوش بھی ورطۂ الم میں بڑے

436 Click For More Books

الكاوية جلدة کسی صورت ہے وہ صورت ملادے سبب کوئی خداوندا بنادے کے قرما کے آ او میرے جانی بہت روئے ہیں اب ہمکو ہادے مجھی نکلے گا آخر نگا ہوکر ولا اکبار شور وغم مجا دے نہ سر کی ہوٹل ہے تم کو نہ یا کی سمجھ ایس ہوئی قدرت خدا کی میرے بت اب سے بردہ میں رہوتم کہ کافر ہوگئی خلقت خدا کی نہیں منظور تھی گر تم کو اُلفت ہوتا ہوتا میری درسوزیوں سے کے خبر ہو میر ایکھ بھید بھی یایا تو ہوتا ول اینا اس کو دول یا بوش پاچال کوئی اک تھم فرمایا تو جوتا کوئی راضی ہو یا ناراض ہووے رضا مندی خدا کی مدعا کر کیچے شعرا دھورے ہیں اور کچھ نظر ٹانی کے لئے پڑے ہیں۔ آپ کے کاغذات ے یہ چھی ملی ہے جوتار کے سے خالی ہے اور مکتو ب الیہ کونہیں ملی۔ حضرت والد مخدوم من سلامت مراسم غلامانه وقواعد فدویانه بجا آورده معروض خدمت والا میکندچوں که دریں ایام رای العین ہے بینم وبچشم سر مشاهده میکنم که درهمه ممالك وبلده هر سال چناں وبائے مے افتدکه دوستاں وخویشاں را از خویشاں جدا مینکند. هیچ سالے مے بینم که این نائرہ عظیم وچنین حادث الیم دران سال شور قیامت بیا نیفگند. نظر برآن دل از دنیا سرو شده

ورو از خوف جان زرد واکثر این دو مصرعه مصلح الدین سعدی شیرازی بیادمے آیندواشك حسرت ریخته میشود ...

مکن تکیے پر عمر ناپاندار مباش ایمن از بازیے روزگار

Click For More Books

ونیزایں دومصرعداز دیوان فرخ قادیانی نمک پاشی جراحت دل میشود بدنیاے دوں دل مبند اے جواں کہ وقت اجل میرسد ناگہاں

لهذا میخواهم که بقیه عمر در گوشه تنهائی نشینم و دامن از صحبت مردم بچینم وبیاد اوبخانه مشغول شوم مگرگذشته راعذرے ومافات راتدارکے شود. عمر بگذشت ونما ندست جُزایا مے چند. به که دریاد کسے صبح کنم شامیچند . که دنیا ر اساسے محکم نیست وزندگی را اعتبارے نے وائس من خاف علی نفسه من آفة غیر والسلام۔

مراض حب المنافق المحت المنافق المنافق المحتر المنافق المحتر الله المحتر المنافق المحتر الله المحتر المحتر

ووالله انبی صادق لا ازور (انتهی ما لمی سیرة المهدی)
اس موقع پراول بیمعلوم ہوا کہ مرز اصاحب کے عہد میں قبل ازاں بھی طاعون کا
زورتھا۔اور اس سے خود بھی گھبرایا کرتے تھے۔اس لئے بیے کہنا غلط ہوگیا کہ طاعون دعوائے
نبوت کا آسانی نشان تھا۔ دوم بیا کہ بیا وہی غلطیاں

424 مقيدة خياللبوا المالية 438 Click For More Books

الگاف يَنْ جدد؟

کرتے رہے جو 19: بااس سے پہلے کرتے تھے کوئکہ 'براہین، حصہ پنجم' 19: میں شائع ہوئی ہے جس میں اپ قسیدہ عربیہ متعلقہ تقریظ مولوی محمد سین صاحب بٹالوی پر فخریدا نداز ظاہر کیا ہے۔ اور قصیدہ اعجازید (اعجاز احمدی) 19: امیں شائع ہوا۔ جس میں اس قدر شاعری کاستیاناس کیا ہے کہ 24 فیصدی شعر انداز شاعری سے خارج ہیں۔ امید تھی کے 19: کا کہا تک کہا تاکہ العطار ما افسد الدھو۔ کرامات

کرامات گرامات گرامات پاس آیااحمہ یوں کے گلہ ہے بھی ہتفر تھا۔ جب افاقہ ہواتو محمہ یوسف اے مجد مبارک میں پاس آیااحمہ یوں کے گلہ ہے بھی ہتفر تھا۔ جب افاقہ ہواتو محمہ یوسف اے مجد مبارک میں لے آئے جبہ وہاں کوئی نہ تھا۔ گرائی وقت جناب کھڑکی کھول کر آگئے۔ نظر پڑی تو فورا واخل بیعت ہوگیا۔ فخر الدین ملتانی کاباپ بخت بدزبان تھا۔ قادیان آیا تو پھر بھی بند نہ ہوا۔ جناب کے پاس لایا گیا تو ادب سے خاموش ہوگیا۔ اور آپ نے اثنائے تقریر میں بہت ابھارا مگراس کے منہ پرمبر لگ گئی۔ گجرات کا ایک چندو کی برات میں قادیان آیا تو مجد میں جناب بیٹے تھیں کرر ہے تھے۔ اس نے اپنی توجہ ڈالی کہ جناب کے منہ سے بیسا ختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تھی کہ مومگر کہلی دفعہ کانیا دوسری دفعہ خوفز دہ آواز نکالی تیسری دفعہ چیخ کر مسجد سے بھوائے کہ تھی کہ مومگر کہلی دفعہ کانیا دوسری دفعہ خوفز دہ آواز نکالی تیسری دفعہ چیخ کر مسجد سے بھاگ ٹکلا۔ یو چھا گیا تو کہا کہ میں اپنی توجہ جناب پر ڈال رہا تھا کہ مجھے شر نظر آیا تو میں ڈر گیا دوسری دفعہ حوصلہ کیا تو وہ میر ہے تربیب آگیا تو میں کانپ گیا تیسری دفعہ توجہ کرنے پر گیا دوسری دفعہ حوصلہ کیا تو وہ میر سے تربیب آگیا تو میں کانپ گیا تیسری دفعہ توجہ کرنے پر مجھ بر حملہ آور ہوگیا اس لئے میں بھاگ نکلا۔ پھروہ جناب کا معتقد ہوگیا تھا محمد دوڑ ااز کیور

تھلہ کہتا تھا کہ ہم بیار بھی ہوتے تو جناب کا مندد کیھ کرشفا پالیتے تھے۔ کپورتھلہ میں احمد یوں کا غیر احمد یوں ہے مبجد کا تنازع تھا اور جج غیر احمدی تھا تو اس نے مخالفت زور ہے گی انہوں نے دعا کے لئے قادیان لکھا تو آپ نے زور ہے لکھا کہ اگر میں بچا ہوں تو مبحدتم کو

طينة خفرالنوة المساكم (425) Click For More Books

النظامية على المحدوق المحدوق

جمعہ کے دن لوگ بنتظر تھے کہ بدستورگالیاں سنائے گا مگر خاموش ہوکر کہتا تھا کہ گالیوں سے کیا فائدہ مولوی صاحب نے بھی آج یہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود بھڑ کانے کے بھی نہیں بولا۔ایک دفعہ مجدمبارک میں تلقین کررہے تھے عبداللہ سنوری کی طرف خاص توجی تھی توسید

فضل شاہ کورشک ہوا آ ہے مجھ گئے اور فر مایا کہ ع

قدیمان خود را بیزائے قدر

بشیراول کی ولادت تھی تو نصف رات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ یسین یہاں پڑھواور میں اندر جاکر پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بیار کی تکلیف کم کرتی ہے نزع کی حالت میں بھی اس لئے پڑھتے ہیں اور ختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہوجاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ مسکراتے ہوئے مجد میں آئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے مسجد کے اوپر چڑھ کرکہا کہ مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ شادی کے بعد ایک مہینہ تھم کر اہلیہ واپس وہ کی گئیں تو جناب نے

خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان لڑکے دیکھے ہیں۔ 1000ء میں جب لد ہیا نہ میں بیعت کا اشتہار دیا تو بیعت ہے پہلے میرعلی کے پاس ہوشیار پور بتقریب شادی مرعو ہوئے تو میر عباس علی ، حامد علی اور عبداللہ سنوری ساتھ تھے گودوسروں کے لئے الگ

426 مقيدة خياللبولا بيانا (440 Click For More Books

الكام تبرجلده انتظام تھامگر جناب نے ہم کواپنے دائیں بائیں بٹھالیا۔ان دنوںمحمود شاہ چھچمہ ہزاروی کا بہت چرچا تھا۔اس کے وعظ میں عبداللہ کواعلان کرانے کے لئے بھیجا پھر آ پ بھی گئے ۔مگر اس نے وہ اعلان اخیر میں سایا جب لوگ جانے گئے تو آپ کورنج ہوا اور کچھ عرصہ بعد محمود شاہ چوری کے جرم میں بکڑا گیا۔عبداللہ نے کہا کدمئی یا جون ۱۸۸۸ء کوآپ نماز فجرادا کرےمبجدمبارک کے عنسل خانہ میں جو تازہ ہی پلستر کیا ہوا تھاا لیک جاریا ئی پر لیٹ گئے سر شال کوتھا کہنی کا تکیہ بنا کر دوسری کو چہرے برر کھ لیا اور سو گئے۔ تاریخے ۲۷ رمضان یوم جمعہ اوررات شب قدرتھی ، کیوک میں نے ساہواتھا کہ شب جمعہ کوتو شب قدر ہوتی ہے۔ آپ کا نے میری طرف دیکھا تو آبدیدہ تھے، پھر سوگئے۔ یاؤں دباتا ہوا پندلی پر آیا تو نخنے کے یے بخت جگتھی اس برسرخ نشان مایا کہ گویاخون بستہ ہے۔انگی لگائی تو شخنے پر بھی پھیل گیا اورانگلی بربھی لگ گیا۔ سونگھا تو خوشبون تھی۔ پھر پسلیوں کے پاس پہنچا تو وہاں بھی گیلاسرخ نشان نفا۔اٹھا کر دیکھا مگر کوئی سیب معلوم نہ ہوا پھر دیانے لگا تو آپ اٹھ کر متجد میں جابیٹھے میں مونڈ ہے دیا تا تھا یو چھا کہ بیسرخی کہاں ہے آئی تھی کہا کہ آم کارس ہوگا میں نے کہانہیں بيتوسرخي ہے فرمايا'' كتھے اے'' ميں نے كرية كانشان دكھايا تو خاموش ہو گئے ، فرمايا كەخداكى ہتتی وراءالوراء ہے دنیا کی آ نکونہیں دیکھ علی البتة اس کے صفات جلالی یا جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔شاہ عبدالقا درنے لکھا ہے کہ میں نے خدا کواینے والد کی شکل میں دیکھا۔ پھر دیکھا تو

ہیں۔ تناہ عبدالقادر نے لکھا ہے کہ ہیں نے خدا اوا پنے والدی سطی ہیں دیکھا۔ چرد یکھا او
اس نے ہلدی کا کلزادیا بیدار ہوئے تو ہلدی موجود تھی۔ ایک بزرگ نے کشف میں دیکھا کہ
سی نے بنچ سے مصلی نکال لیا ہے دن چڑھے دیکھا تو وہی مصلی صحن معبد میں پڑا تھا جب
تم پاؤں دہارہے تھے مجھے ایک و تع اور مصفا مکان نظر آیا۔ پلنگ پرایک آ دی تھا جے میں
نے خدا سمجھا اور حاکم اور اپنے آپ کو سرشتہ دار۔ میں نے کچھا دکام قضا وقد رے متعلق کھے

427 منينة خفاللغة المساكلة كالمساكلة كالمساكل

تھے د شخط کرانے گیا تو پڈنگ پر بٹھالیا، گویاباپ بچھڑے ہوئے بیٹے ہے ملاہے، پھرا حکام

الكامينية جلدا پیش کئے تو حاکم نے سرخی کی دوات سے قلم ڈبوکر مجھ پر چھٹر کی اور دستخط کردیئے۔ بیدوہی سرخی کے دیکھوتہاری ٹونی پر بھی کوئی نشان ہوگا۔ دیکھا تواس پر بھی ایک قطرہ تھا۔ میں نے یو چھا کہ خبرک جائز ہے فر مایا ہاں۔ تو پھرا نیا کرتہ مجھے دید بچئے کہا کہ نہیں کیونکہ مرنے کے بعداوگ زیارت بنالینگے اور یوجیس کے، میں نے کہ حضور ﷺ کے تیر کات بھی تو آخر تھے، فرمایا کہ صحابہ نے اپنے ساتھ قبر میں فن کرا گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا تو آپ نے کہا اچھا، پھڑنسل کرے آپ نے کپڑے بدلے تو میں نے وہ کریة سنجال لیا۔اس سے پہلے دو تین مہمان آئے تو میں ان سے کہہ بیٹھا کہ قطرے گرے ہیں۔انہوں نے تصدیق کرائی تو انہوں نے بھی وہی کرتہ مانگا کہ ہم سب تقسیم کرلیں گے۔اس لئے میں نے کہا کہ جناب بیکر تدمیرا ہو چکا ہے۔ تو مسکرا کرکہا کہ ''عبداللہ مالک ہےاس ہے لؤ''مگر میں نے انکار کردیا آج تک وہی داغ موجود ہے کوئی تغیر نہیں ہوا (نینو کا بنا ہوا ہے) صرف سات روز بہنا تھا میں کسی کونبیں دکھا تا تھا خلیفہ ثانی ہے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بہت وکھایا کروتا کہ اس کی رویت کے گواہ بہت پیدا ہول گراب بھی خواہشند کو ہی وکھا تا ہوں از خو زنہیں دکھا تااور سفر میں یاس رکھتا ہوں کہ معلوم نہیں کہاں مرجاؤں۔اب اس سرخی کارنگ ا کا ہے۔عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ۱۸۸۳ء میں جب قادمان آیا تواس وقت میری عمر سولہ (۱۷)ستر ہ (۱۷)سال کے درمیان بھی ایک شادی ہو چکی تھی دوسری کا خیال دامنگیر تفاجس کے متعلق مجھے خواہیں بھی آئیں آپ نے کہا کہ مجھے بھی دوسری شادی کا الہام ہوا ہد کھتے پہلے س کی ہو؟ مجھا ہے ماموں اسمعیل کیاڑ کی کا خیال ہواتو میں قادیان آیااور

دیے مگر آپ نے میرے مامول تھر پوسف کو کہ جس کے ذریعہ سے جھے بیعت حاصل ہوئی تھی غلط لکھا جس میں والد خسر اور دادا کی طرف تھم لکھ بھیجا کہ چونکہ بید دینی تح بیک سے

442

ماموں صاحب مجھے پہلے حاضری دے چکے تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا تو اے کہہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مزاحت نه كري اوراس يراليس الله بكاف عبده كى مبرلگائى اور دعاكى \_ابھى جواب نهين آلا فعا كه البام موار "نا كا مي" پجرالهام موا:

ع اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

پر الهام ہوا کہ (فصبر جمیل) جواب آیا کہ سب راضی ہیں مگر اسمعیل نہیں ما فتا فرمایا کدا ہے ہم خود کہیں گے میں نے کہا کدادھرنا کا می ہے ادھرآ پ کوشش کرتے

ہیں تو فرمایا کہ کل یوم هوفي شان ممكن ہے كہ كوئى دوسرى سبيل كاميابي كى نكل آئے۔ المعیل سر ہند کے قریب پواری تھا آپ انبالہ گئے اور مخصیل سر ہند میں حشمت علی کے یاس ٹھیرے جس سے پہلے وعدہ ہوچکا تھا کہ ہم سر ہندآ کیں گے تو مجد دصاحب کا روضہ بھی

دیکھیں گے۔ بعداز فراغت نماز اطلعیل یاؤں دبار ہاتھا۔سب کواٹھا دیااہے کہدیا تو اس نے عذر کیا کہ دو پیبیاں لڑتی ہیں اور اس کی تھواہ صرف ساڑھے چاررویے ماہوارہے۔خسر

اول بھی ناراض ہوگا آپ نے ذمہ لیا مگراس نے کہا کہ میری بیوی نہیں مانتی۔ آپ نے کشف میں دیکھا کہ اسمعیل نے میرے ہاتھ پر دست پھیر دیا ہے اور اس کی سبابہ کٹ گئی

ے قوسمجھ گئے کہ وہ نہیں مانے گا۔ آپ کواس سے نفرت ہوگئی۔ مگر مجھے تشویش ہوئی تو آپ نے مجھے قادیان باالیا کہ خیالات تبدیل موں مراسمعیل بریر ی مصیبت نازل مولی جبکہ اس نے لڑکی کی شادی دوسری جگه کردی تھی۔معافی کاخواستگار ہوا۔ مگراہے ملا قات نصیب

نه جونی \_ (دیمونشان هینة الوی)

دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کہاڑی دیکھو۔دیکھی تو جھے اس نفرت ہوگئی کہ تے آتی تھی۔ پھرلد ہیانہ میں ایک معلّمہ ہے تجویز ہوئی تو آپ نے اس ہے بھی ا نکار کردیا پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا تو فر مایا کرلو۔ آپ نے بھی اے کھھا تو اُس

نے کہا کہ میراباب ناراض ہے مگر راضی کرلوں گایا مرجائے تو نکاح کردوں گا۔اس وقت

443 عَنْهَ لَا عَنْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الكافية جددة آب باغ کو جارہے تھے بڑے خوش ہوئے ماسٹر صاحب نے ہمشیرہ کا نکاح خفید کر دیا۔ آپ کر اہند جاتے ہوئے سنور بھی گئے تھے تکیم نورالدین صاحب کا بیان ہے کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو جھوٹی مسجد کے پاس چوک میں اتر اامام الدین اور نظام الدین کو دیکھ کر دل بیٹے گیا اور ٹا مگد تھہرالیا کہ شایدواپس جانا ہوگا۔ مگرانہوں نے کہا کہ مرزاصا حب کو ملو گے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ کوئی اور بھی مرزا صاحب ہیں۔چھوٹی مسجد میں چھوڑ

كَ آب ن كها كفطير كوآؤل كاراس وقت آب" براين" مين مصروف تصور آب ن کبا کہ میں دعا کرتا تھا کہ 'معویٰ کی طرح مجھے ہارون دے''۔میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ هذا دعائبي جب جمول ے فارغ ہوا تو بھیرہ میں مکان تعمیر کرانا شروع کر دیا تھا۔ سامان

لینے لا ہورآ یا تو قادیان کا خیال پیدا ہوگیا۔ یہاں آیا تو آپ نے کہاا ب تو فراغت ہے کچھ دن گھبرو گے۔ کچھون کے بعد فرمایا کہ گھر والوں کو بھی نیبیں بلالوعمارت بند کرادی اوراہل و عیال کوبلوالیا، پھر کہا کہ بھیرہ کا خیال ترک کرونو میرے دل میں ہے بھی خیال نہ آیا کہ بھیرہ

بھی میراوطن تھا۔ جہلم کے مقدمہ میں گورداسپور کئے تو تنین مہمان الہ آبادے آئے جن میں سے قاور بخش نے تاولد خیالات کے بعد بیعت کر لی۔ ایک دفعہ البی بخش صاحب آ پ کے ساتھ ساتھ مکان کے حن میں ٹہل رہے تھے

تو کہا کہ میری بیعت سے بہت اوگ اور بھی داخل بیعت ہوں گے آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ مجھے کیا پرواہ بیرخدا کا کام ہے وہ خودلوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کرمیرے یاؤں پر گرائے گا اور گرار ہا ہے۔ دوسرے دن جب واپس جانے لگے تو یو چھا گیا گہ آ پ کی تسلی ہوگئی؟ کہا ہاں۔ ذوالفقارعلی خان نے کہا کہ پھر بیعت؟ آپ نے کہا کہ تنہارا حق نہیں

عقيدة خَالِلْبُولُ اجلالا) ﴿ 444

جانے دو۔تیسرے چوتھےروز آپ قادیان آئے تواپنے رومال سے کارڈ نکال کردکھایا کہ

تحصيلدارصاحب آپ تو جلدي كرتے تھے، ديكھئے! ديكھا تو البي بخش صاحب لكھؤ جاتے

**Click For More Books** 

الكاوين جلدا ہوئے پنیل ہے ریل میں لکھتے ہیں کہ'' جب حق کھل گیا تو درکیسی راستہ میں مرجاؤں تو کیا جواب دوں گا'اس لئے میری بیعت قبول کی جائے۔'' آپ نے کہا کہ تنہائی میں آ دی تیجے نتیج پر پہنچ سکتا ہے" موادی کرم الدین صاحب نے مقدمہ میں ۱۱ رفر وری ۱۹۰۴ وکو گورداسپور جانا تھا۔ سرورشاہ صاحب کومعہ حامدعلی وعبدالرحیم نائی کے دوروز پہلے بھیجا کہ حوالہ جات تلاش کر کے پیشی کی تیاری کرو۔وہاں آ کرانہوں نے ڈاکٹر محمد اسلعیل کو درواز ہ کھولنے کے لئے آ واز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد آئے تو کہا كه محمد حسين يشيكارآ ما تفاكه آريول كاجلسه مواب حلسه كي بعد برائيوث ميثنگ موئي ميس یاس ہی تھا۔ایک نے چنڈ ولال محسٹریٹ ہے کہا کہ مرزا آ ریوں کا دشمن اورلیکھر ام کا قاتل ہے شکار ہاتھ میں آ گیا ہے ساری توم کی نظر آپ کی طرف گلی ہوئی ہے آپ چھوڑ دیں گے تو دشمن ہوں گے۔ چنڈ ولال مجسٹریٹ نے کہا کہ مرز ااورا سکے گواہوں کو جہنم رسید کروں گا۔ مگر کیا کروں کہ مقدمہ ایسی ہوشیاری ہے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑسکتا۔ مگر میں عدالتی کار روائی پہلی پیشی میں ہی تمل میں لاؤں گا' یعنی بغیر صاحت کے حوالات میں کردوں گا۔ گومیں مخالف ہوں مگر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ ہے ذلیل ہوتانہیں دیکھ سکتا ، یا تو چیفکورٹ میں مقدمہ تبدیل کراؤیا مرزاصا حب کا ڈاکٹری سر ٹیفلیٹ پیش کر دو۔ پس تجویز ہوا کہ ابھی كوئى قاديان جائے۔ يكه تلاش كيااور چار گنا زيادہ كرايہ بھى ديا۔ مگر خالفت اتن تھى كەكوئى نە مانا۔ آخر ﷺ حامد علی ،عبدالرحیم نائی اور ایک اور آ دمی پیدل قادیان آ ئے اور ضبح آ پ کوخر دی آپ نے کہا کہ خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔خواجہ کمال الدین اور مواوی محمطی لا ہور ہے آتے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں۔ان سے یو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی مقدمہ میں کامیابی نہیں ہوتی۔جب گورد

اسپورینجے توالگ کمرہ میں لیٹ گئے تو مولوی صاحب نے واقعہ سنا دیا تو یک لخت آپ چار

الكاف ينزجدون اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔ شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ہاں کشتی کر کے تو دیکھنے آ واز اتنی بلند تھی کہ باہر کے لوگ بھی چونک اٹھے۔شیر کا لفظ کئی بار دہرایا، کیا کہ میں کیا کروں میں نے تو کہا ہے کہ لوہا پیننے کو تیار ہوں۔ مگروہ کہتا ہے کہنیں ذلت ہے بیماؤں گااورعزت کیساتھ بری کروں گا۔ پھرمحبت الہی پرنصف گھنٹے تقریر کی۔ پھر ابکائی آئی تو خونی تے ہوئی۔مندصاف کیااور یوچھا کہ کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا گیا کہ کہ برمائے میں خونی قے خطرناک ہے، آرام کیوں نہیں كرتے \_خواجد صاحب في كها كه مجسر يث تنك كرتا ب حالاتك بيمقدمه يونبي طے موسكتا تھا۔ ایک ماہ کیلئے سر میفلیٹ لکھ دیا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسرے روز مجسٹریٹ نے سٹیفلیٹ براعتراض کیا مگرڈاکٹر نے کہا کہ میرا سٹیفلیٹ ہمیشہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہوگیا اور ای اے می تھا منصف ہوگیا۔مولوی کرم الدین صاحب كے مقدمہ ميں اہليد صاحب كوخواب آيا كہ كوئى كہتا ہے كه آپ كوامر تسرييں سولى يرائكايا جائے گا تا كەقادىيان والول كى آسانى ہو۔ آپ نے تعبير كى كەعزت ہوگى چنانچەامرتسر ميں ا پیل کے ذرابعہ ہے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں ہے کہا کہ مجسٹریٹ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہےاوراس کی بیوی نےخواب دیکھا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کوئی خراب کام کرے گا تو اس پر وبال آئے گا تو اس کا ایک لڑ کا مرگیا۔ بیوی نے کہا کہتم کیوں گھر

صاحب کے مقدمہ میں ابلید صاحبہ کوخواب آیا گرکوئی گہتا ہے کہ آپ کوامر تبر میں سولی پر لئکایا جائے گاتا کہ قادیان والوں کی آسانی ہو۔ آپ نے تجیر کی کرعزت ہوگی چنانچہ امر تبر میں اپل کے ذریعہ ہے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں ہے کہا کہ جمئریٹ کی ثبت خراب معلوم ہوتی ہے اور اس کی ہوی نے خواب دیکھا ہے کہا گر جمئریٹ کوئی خراب کام کرے گاتو اس پر وبال آئے گاتو اس کا ایک لڑکا مرکبیا۔ ہوئی نے کہا کہ تم کیوں گھر اوال نے گاتو اس کا ایک لڑکا مرکبیا۔ ہوئی نے کہا کہ تم کیوں گھر اوال نے گئے جو اور لؤاب جھم علی تو ہزاروں او پیدائے تھے اور لؤاب جھم علی تو ہزاروں روپیدلائے تھے کہا گر جرمانہ ہواتو ہم اواکر دیں گے۔ درختوں کے نیچے عوالت کے پاس آپ کا ڈیرہ ہوتا تھا۔ کی وفعہ ڈپٹی کمشز اگر ہی گذرتا تو کہتا کہا گر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیصلہ کردیتا ہا سرمجیرالدین بی اے نے کہا کہ آپ کی حاضری میں ہمیں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ طبیعت صاف ہور ہی ہے اور روحانیت ترتی کر رہی ہے۔ الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی۔ طبیعت صاف ہور ہی ہے اور روحانیت ترتی کر رہی ہے۔ الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی۔

432 مقيدة خياللبوا Click For More Books

الكاوية جلدة مولوی شیرعلی نے کہا کہ اس وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہو جاتی تھی۔عبداللہ سنوری يہلے پہل قاديان آئے تو آپ نے اسکے والد کا حال يو چھا کہا کہ وہ تو شرابی اور خراب آ دی ے آپ نے ڈانٹا کہ آخری دم کسی کومعلوم نہیں اچھا ہے بائرا۔ تو ان کا والد آخر میں تعشق کی حالت میں مرا ۔ امام بی بی اور احمد بیگ بہن بھائی تھے، امام بی بی کی شادی مرزاغلام حسین ہے ہو چکی تھی جو مفقو داخیر ہو گیا تھا اور اس کی جائیدا دامام بی بی کے نام ہوگئی تھی۔اب احمہ بیگ نے اپنی ہمشیرہ سے درخواست کی کداپنی تمام جائنداداس کے اپنے میٹے محمد بیگ کے نام کرادے وہ تو مان گئی مگر قانو ناجناب کی رضامندی کے سواہبہ نامہ نامکمل تھا اس لئے احمہ بیک ملتجی ہوا کہ آ ب اس پر دستخط کر دیں مگر آ ہے استخارہ پر ٹال دیا اور استخارہ میں الہام ہوا کہ اس کی لڑکی محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کرووہ منظور کریں تو خیر ور ندانجام بُرا ہوگا۔اڑ ہائی تین سال تک بر ہا دی ہوگی آپ نے یہ بھی لکھا کہ مکا شفات نے حوادث کوتین سال کے اندربھی دکھایا ہے۔ بیلکھ کراحمہ بیک وجھنے دیا مگرلڑ کی کے ماموں مرز انظام الدین نے استہزاء کے طور پریتح ریشائع کردی تو آپ کو بھی موقع مل گیا۔ایک نے کہا کہ جلتی آ گ میں گھس کرسلامت نکلتا ہوں مرزا صاحب نبی ہیں تو وہ بھی داخل ہوکر دکھلا کیں۔ آ ہے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آ گ میں داخل ہوتو تھی نہ نکلے۔ ایک دفعہ مہمان آ گئے کھانا تیار ہوا' کھلانے لگے تو اتنے اور آ گئے۔ آپ گھر گئے تو زردہ کو ڈیانپ کر ہاتھ رکھاوہ ا تنابزها كەسب بىر ہوگئے۔ايك دفعه آ كے لئے مرغ كاپلاؤ يكايا گيا تو نواب صاحب كے گھرکے آ دمی بھی آ پ کے ہاں آ گئے کیونکہ ایکے مکان میں دھونی ہور ہی تھی آ پ نے کہا کہ ان کوبھی کھانا کھلاؤ۔ چاول کم تھے تو آپ نے دم کیا' وہ اتنے بڑھے کہ تواب صاحب کے آ دمی بھی کھا گئے اور دوسرے آ دمی بھی تبرک بچھ کرلے گئے ۔ محد حسین بٹالوی نے جناب کے دعویٰ میسجیت سے پہلے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک دفعہ ا نبالہ میں ہم دس بارہ آ دمی

433 منية عندالتوا المالية الم

الكامينية جلداة

ملاقات کوآئے کھانا آیا تو صرف دوآ دمیوں کے لئے کافی تھا گرسب کو کافی ہوگیا۔ دعویٰ مسیحیت پر بیانکاری ہوگیا تھا اوراب مرچکا ہے۔ ڈاکٹر محدا سلیل نے کہا کہ جلسہ کے موقع پر چائے اور زردہ تیار ہور ہا تھا آپ کا کھانا خشکہ اور دال اندرے آیا ہم نے خیال کیا کہ بہت لذیذ ہوگا آپ نے ساتھ شامل کرایا کھانا ایک آ دمی کا تھا گرہم سب سیر ہوگئے۔

رے مروں ہے اے جاہل مرا نصال نہیں ہرگز

کہ یہ جال آگ میں پڑکر سلامت آنے والی ہے

آپ کا الہام بھی ہے کہ آگ ہے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام ہے۔ بلکہ
غلاموں کی غلام ہے۔ منارۃ اس بنے لگا تو اوگوں نے شکایت کی کہ اس سے بے پردگ ہوگی۔موقع پرایک ڈپٹی آیا۔ آپ مجدمبارک کے ججرہ بین تھے۔ بڈہائل رکن اعظم آریہ یاس تھاتو آپ نے کہا کہ اس سے بوچھو کہ میں نے بھی فائلہ ہی پہنچانے میں درینج کیا ہے اور

اس نے بھی ایذ ارسانی میں کسر چھوڑی ہے تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بول نہ سکا۔ چہرہ کارنگ

سپید ہو گیا تھا۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجھے میر ہے تمام حالات خاتمہ عررتک بتلادیئے تھے تو

اس کے مطابق حالات پیش آتے تھے ریاست پٹیالہ میں نوگاؤں کا میں پنواری تھا سالانہ

تشخواہ (۔۔) روپے تھی۔ میں نے دوسرے پٹواری سے ملکر پائل پور میں تبادلہ کرالیا مگر
وہاں کوئی مجد نہ تھی تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ دعا کریں مجھے نوگاؤں واپس مل

434 مفيدة خياللبوا به 448 Click For More Books

جائے۔کہا کہ وفت آنے دوتو میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہوگیا جس میں میراایسادل لگا کہ نو

الكاوينية جلده گاؤں کا خیال جا تارہا کچھ عرصہ بعدغوث گڑھ کا حلقہ خالی ہو گیااور تخصیلدار نے نو گاؤں بھی میرے حلقہ ہے کہتی کر دیا اور میری تخواہ سالانہ یا مہ روپہیہ وگئی حالا فکہ دونوں حلقوں میں پندر دمیل کا فاصلہ تھااور درمیان میں اور حلقے بھی تصاور غوث گڑ ھے تمام احمدی ہو گیا۔ ایک نے یو چھا کہ کیا آپ واقعی میچ موعود اور مہدی ہیں؟ تو آپ نے اس اندازے کہا" ہاں'' کہ و چھن فورا بیعت میں داخل ہو گیا۔اور میرے (عبداللہ سنوری) کے دل پر بھی گہرا اثر ہوا پخز الدین ملتانی ہے کہا کہ <u>۱۹۱۰ء میں نوروز شلع</u> کائگڑہ میں رہےتو وہاں کے کورٹ انسپکٹر اوف پولیس نے جوغیر احمدی تھا ایک وقوت قائم کی جس میں مجھے بھی بلایا تو اس نے ا ثناء گفتگومیں کہا کہ جب بیندر دما ہی پیشینگوئی کا آخری دن تھا، پہرے کا انتظام میرے سپر د تھا، جاروں طرف پولیس کھڑی تھی 'مگرآ تھم کوٹھی کے اندربھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آ وازآئی تو اور بھی حالت ابتر ہوگئی تو عیمائیوں نے اے شراب بلا کر بیہوش کردیا تو

دوسرے دن اس کا جلوس نکال کر نعرہ لگا تے تھے کہ مرزا کی پیشینگوئی حجو ٹی نگلی۔انہی دنوں لوئيس صاحب لود بهيانه مين دُسٹر کٹ جج تھا اور آپھھم اس کا داماد تھا۔ دوران ميعاد ميں آپھم اس کی کوٹھی پرمشبرا تو ایک غیراحمدی پنکھا قلی نے بتایا گدرات تجروہ روتار ہتا ہے۔ یو چھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ تلواروں والےنظر آتے ہیں اوروہ صرف مجھے بی نظر آتے ہیں۔ بہھی أے کتے نظرا تے تھے اور مجھی سانپ۔اس لئے مخالفوں کا کہنا درست مبیل کدا حمد یوں سے ڈرتا تھا۔ ورنداس طرح کی بےچینی نہ ہوتی۔اس کی حالت تو اس وقت خراب ہو پیکی تھی جبکہ جلسه مباحثہ میں ساٹھ ستر عیسائیوں کے سامنے کہتا تھا کہ میں نے دجال کالفظ حضور علیہ کے متعلق نبیس لکھا حالا نکدا ندرونہ بائیبل میں بیافظ موجود تھا۔اصل بات بیہ ہے کہ خداعلیم بھی

> عقيدة خاللتوة المسام **Click For More Books**

ہاور قدر بھی پہلی صفت کے ماتحت جو پیشینگوئی ہوتی ہے تو عین تاریخ پر ہوتی ہے جیسے

حضور ﷺ کی پیشینگوئی جناب فاطمة الزہرہ کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے اندر دنیا ہے

الكافينية جلدة رخصت ہوجا ئیں گی اور دوسری صفت کے زیراثر جو پیشینگوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تنخلف عن الوعيلة كے طرز پر تاریخ كى يابند نہيں ہوتى كيونكه مجرم بھى کچھ نیكى يا خوف اللي كے عوض تاخیر عذاب کامشخق ہوجاتا ہےاورآخر جب وہ بازنہیں آتااورمغرور ہوجاتا ہے تواس کا وقوع ہوجا تا ہے۔ جیسے حضرت یونس النظینیلائی پیشینگوئی امت کے خوف مے ٹل ہی گئی امرتسر میں جب آتھم ہے مباحثہ ہوا تو عیسائیوں نے مادر زا داندھا، کنجا، وغیرہ

پیش کرکے چنگا کرنے کو کہا تھا' کیونکہ حضرت سے النظیمی ایسوں کو تندرست کر دیا کرتے تصفوآپ نے جواب میں کھولیا کہ میں تو اس معجز ہ کا اس طرح قائل ہی نہیں۔البتہ تم کہتے ہو کہ جسمیں ذرہ بحربھی ایمان ہووہ ایسوں کو چنگا کرسکتا ہے تم تجربہ کروہم دیکھیں گے کہ کہاں تک تحیجے ہے' تب وہ خاموش ہو گئے۔ جب محمدی بیگم ابھی زیر تبحویر بھی تو اس کا ماموں جو جالندهم اور ہوشیار پور میں آید ورفت رکھتا تھا' آپ ہے انعام کا خواہاں ہوا جبکہ ایک دفعہ آ ب ایک ماہ کے لئے جالندھرمقیم تھے اور آ پ نے اس سے پچھ انعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا بشرطیکه وه نکاح کرادے مگروه بدنیت تفا۔ دوسری جگه ناطه واوانے میں کوشش کرر ہا تھا اس کئے آپ نے حکیمانہ طور پراحتیاط برت رکھی تھی اور ایسے موقع پر جدو جہداس لئے گی جاتی ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کاالصرام بغیر کسب کے نہیں ہوتا اور خدا بھی خفا ہوجا تا ہے کہ جب بندہ کوضرورت نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہاں لئے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب

کے ارا دوں کو پورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی جائے نیز چونکہ غلبہ دین مقصور ہوتا ہے تو نبی کارثواب مجھ کراس میں حصہ لیتا ہے۔اس پیشینگوئی کی اصلی غرض وغایت اظہار قدرت تھا اورتمام الهامات كاليجائي خلاصه مضمون بيركلتا ہے كه اس كابيروني مضمون يوں تھا كه أكر سيد لوگ تمر دانہ حالت نہ چھوڑیں گے جس کی علامت بیتھی کہ وہ نکاح قبول نہ کریں تواس

436 كالْبُولُ المِدارُ المَدِينَ المَاكِ المَدِينَ المَالِينَ المَدِينَ المَاكِمَ المَدِينَ المَدِينَ المَدِينَ المَدِينَ المَاكِ المَدِينَ المَدِينَ المَدِينَ المَاكِمَ المَدِينَ المَدِينَ المَدِينَ المَاكِمَ المَاكِمَ المَدِينَ المَاكِمَ المَدِينَ المَاكِمَ المَاكِمَ المَاكِمَ المَاكِمَ المَاكِمُ المَدِينَ المَاكِينَ المَاكِمَ المَاكِمُ المَا **Click For More Books** 

الگاف بین جدد اسلام اور بالخصوص جب تک سلطان محد تمر دند چھوڑ ہے تین سال کے اندر بتاہ ہو گئے اور بالخصوص جب تک سلطان محد تمر دند چھوڑ دیگئے تو عذاب سلام بوگا اور وہ وہ لیس آئے گا اور اندر و نی مضمون بیر تھا کہ اگر وہ تمر دجچھوڑ دیگا تو ندخود بلاک ہوگا اور نہ ہی وہ واپس آئے گا۔اس الہام کوائل صرف بیر ونی صورت کے لحاظ سے کہا گیا تھا۔اس تبدیلی کے بعد جب اندرونی صورت رونماہوئی تو وہ تقدیر بھی ٹل گئی۔خلاصہ بیہ کہ اس تو م کوایک نشان دکھا نا مطلوب تھا جو بمیشہ تول سے نشان کی طالب تھی تو جس قدر پیشینگوئی نے موقع بایا اس نے اپنا کام پورا کر دیا چانچ لوگی کے میال سرشی سے بازند آئے تو سب تباہ ہوگئے اور ان کی سل کا صرف ایک بچے بھی صرف اس لئے بچاہوا ہے کہ احمدی ہوگیا ہے اور احمد بیگ اور ان کی سل کا صرف ایک بچے بھی صرف اس لئے بچاہوا ہے کہ احمدی ہوگیا ہے اور احمد بیگ بھی اس سلسلہ میں تپ محرف سے بہتیال میں تباہ ہوگیا۔ سلطان محمد نے بھی بھی جنا ہے کہ تو میں گتا خی نہیں گا۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں کی۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں گا۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں کی۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں گا۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں کی۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے جس میں گتا خی نہیں کی۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتیر اللا کے دے کر اُبھارا بھی مگراس نے دیں میں گتا خی نہیں کیں جس کی دیا ہوگیا۔

اوران کی کا مرف اید بچری اس سے بچا ہوا ہے کہ اس کے بجا ہوا ہے کہ اس بھی ہوگا۔ سلطان محمہ نے بھی بھی جناب کے حق میں گنا فی نہیں گی۔ آریوں اور میسائیوں نے بہتر اللہ کچ دے کر اُبھارا بھی مگراس نے اس جرم کاار تکاب نہیں کیا اس کے اس کی جان نے گئی اور نکاح بھی قائم رہا۔

رہا ہیا مرکداس نے بیعت کیوں نہ کی یا بیوی کیوں نہ چھوڑی یا وہ نکاح قائم رکھنے کہ جرم میں مارا کیوں نہ گیا سواس کا جواب یہ ہے کہ بی کا صرف انکار موجب ہلا کت نہیں ہوتا بلکہ تمر داور سرکشی موجب بلاکت بواکر تاہے۔ جواس سے سرز ونہیں ہوئی اورا نکار نبوت کی سزا آخرت میں ملی جواس دنیا ہے متعلق نہیں اور دنیا ہیں طاعون وغیرہ ہلا کتوں کا انکار کے باعث آنا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر نبی وقت کی متلاش بن جائے اس لئے قومی عذاب کو تھی عذاب پر قیاس کرنا ہے جہ نہ ہوگا۔ غرضکہ بیآ سانی نورا ہوگیا اس لئے قومی عذاب کو تھی عذاب پر قیاس کرنا ہے جہ نہ ہوگا۔ غرضکہ بیآ سانی نظان پورا ہوگیا تھا ور نہ آپ کی غرض وجاہت و نیاوی نہتی کیونکہ سلطان محم کا خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ کا خاندان اونی خاندان اونی خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ خاندان اونی خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ کا خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ کا خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ کے خور کہ کی کیونکہ سلطان محمد کا خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کہ کی کی کیونکہ کیا کہ کونک کیونکہ کیا کہ کونک کی خاندان اونی خاندان تھا۔ نہیں کیونکہ کیونکہ کونک کی کیونکہ کیا کہ کونک کیا کہ کونک کیونکہ کی کونک کی کیونکہ کیونک کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کیا کیونک کی کیونک کیونک کی کی کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کی کیونکہ کی کونک کیا کیونک کی کیونکہ کیونک کیونک کی کی کی کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیا کونک کیونک کیونک کیا کی کی کیونک کیا کیا کونک کیونک کی کونک کی کیا کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کیونک کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک ک

عاورتہ پ رس رس و باہرت و یاوں نہ سی یومند معالی میں ماہد وں ماہر سی عادمہ معادمہ ہوں ماہر سی عادمہ ہی وہ خوبصور ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی نفسانی جذبات کا تقاضا تھا۔ کیونکہ آ کی عمر پچاس برس کے او پر ہو چکی تھی۔ حافظ جمال احمد نے کہا کہ مرز اسلطان محمد سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ

437 مفيدة خفراللوق سياس 451 Click For More Books

الكامينية جلدا میراخسر پیشینگوئی ہے مرگیااورخداغفور رحیم ہے دوسروں کی سنتا ہے اور ایمان ہے کہتا ہوں كەپىشىغگونى مىر \_ لئے شيە كاباعث نېيى ہوئى تۇ پھر بيعت كيوں نہيں كى؟ كہا كەجب ميں انبالہ حیلاؤنی میں تھا تو میں نے ایک احمدی کے استضار پراس کوایک تح پر لکھ بھیجی تھی ( جو ''تشحیذ الا ذبان' میں موجود ہے )اور بھی وجوہات ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جا ہتا ہوں کہ قادیان آ کرآ ہے ہے وہ سب کچھ عرض کروں۔ پھر جا ہیں تو شائع بھی کردیں۔عیسائیوں اور آریوں نے لا کھروپیدوے کراس کے لئے ابھارا مگر میں نے اٹکار كرديا۔اور جب فرانس ميں علطان محمد كوگولى لكى تقى تو محمدى بيكم كوتشويش ہوئى۔رات كورؤيا میں مرزاصاحب نے دودھ کا پیالہ دے کرفر مایا کہ بید پی لوفکر نہ کروتیرے سر کی جا درسلامت ہے تو اے کمال اطمینان ہو گیا سالکوٹ آپ کمرہ میں بیٹھے تھے تو بجلی آئی اور گھوم کر چلی گئے۔جس سے گندھک کی اُو آتی تھی۔ اور کرہ وہو کیں سے بھر گیا۔ پھر تیجاسنگہ کے مندر

میں گری اور وہاں ﷺ در ﷺ در ایچ طواف کے لئے دیوار تھی جس میں ایک ہندو تھا مگروہ بجلی تمام چکر کاٹ کرای ہندوکوجلا گئی۔وہیں حیبت گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پھرایک دفعہ کا ف میں بچھومرا ہوا یایا۔ دوسری دفعہ لحاف کے اندر چاتا ہوا دیکھا۔ ایک دفعہ آپ کے دامن کو آ گ گی تو دوسرے نے بجھائی۔''براہین احمد یہ' حصہ سوم س ۲۴۸ میں قطبی کامشہورخواب

ویکھا۔مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی آپ کے ہم مکتب سے ۔جب مولوی بنکر آئے تو الحکے خیالات لوگوں کو نا گوار گذرے۔ ایک نے بحث کے لئے آپ کو بلایا مگر مواوی صاحب کی تقریر میں کوئی مخالفت نہ یائی گئی اور بحث ترک کی گئی تو الہام ہوا کہ'' خدا تیرے اس فعل ہے راضی ہوا۔اوروہ تجھے بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ حیرے کیژوں ہے برکت ڈھونڈیں گے'' پھر کشف میں وہ ہادشاہ بھی دکھلائے گئے جو کھوڑوں پرسوار تھے۔ عطاء محمہ پٹواری و بخوان ضلع گور داسپور کا بیان ہے کہ میں شرابی کبابی تھا۔قاضی نعت اللہ

> عقيدة خَالِلْبُولُ اجْلالًا اللهِ 438 **Click For More Books**

الكاوين جلدا خطیب بٹالوی مجھے تبلیغ کرتے مگر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ ننگ آ کرمیں نے ایک دن ان سے کہدیا کہ میری تین بیویاں ہیں۔ بارہ سال سے اولا دنہیں ہوئی۔ اگر ان کی دعا ہے خوبصورت لا کابردی بیوی سے بیدا ہوتو سیامان اول گا۔خطیب نے خطالکھ کر دعامنگوائی آپ نے جواب دیا کہ لڑ کا ہوگا بشر طبیکہ ذکر بیاوالی تو بہ کرو۔ یعنی شراب چھوڑ کر نمازی بن جاؤ۔ جیار یانچ ماہ کاعرصہ ہوا تو میری بڑی ہوی رونے لگی کداب تو حیض بھی بند ہو گیاہے مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دے جا کرعلاج کراؤں تو میں نے یہیں واپیہ بلالی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہے اس کوتوحمل ہو گیا ہے پھرآ ٹارشروع ہو گئے۔ پھرلڑ کا خوبصورت نصف رات کو پیدا ہوا جس کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ دھرم کوٹ جا کرسب رشتہ داروں کواطلاع دی تو دبخو اں اور دھرم کوٹ کے باشندول نے آپ سے بیعت کرلی۔ میں قادیان آیا تو مجد کا راستہ دیوارے بند تھا۔ آپ باغ میں تھے۔ میں نے خواب سنایا کہ میرے ہاتھ میں خربوزہ ہے کھانے میں شیرین ہے ایک قاش عبدالحق کو دی آؤوہ خشک ہوگئی آپ نے کہا کہ ایک اوراڑ کا پیدا ہوکر مرجائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا جس رات امنہ النصیر پیدا ہوئی تو خود مولوی محمد احسن صاحب کے دروازہ پر حاضر ہوکر کہنے گئے کہاڑ کی پیدا ہوئی مگر الہام ہوا ہے کہ غاسق اللہ ( جلدی فوت ہوجانے والی ) تو ویباہی ہوا محر بخش تھانہ دار کہ جس کی رپورٹ سے حفظ امن کا مقدمہ ۱۸۹۹ء میں دائر ہوا تھا طاعون ہے مرا۔ مگراس کا لڑ کا نیاز محدمر ید ہو گیا۔ آخری تقرير ميں جب آپ نے كہا كەعبدالله آئقم نے حضور ﷺ كے حق ميں "اندرونه بائيل" میں معاذ الله د جال لکھا ہے تو خوف ز دہ ہو کر زیان یا ہر نکال کر کا نوں کی طرف ہاتھ اٹھائے

النوع المناسبة المناس

اور کہا کہ میں نے کب کہا ہے اور کہاں؟ ایک دفعہ اینے باغ میں پھررے تھے۔ اہلیہ نے

شکترہ ما نگا' اور اس وقت موسم ندتھا تو آپ نے ایک بودہ پر ہاتھ مار کرشکترہ حاضر کر دیا۔

آپ ٹانگەمیں سوار ہوئے تو رفیق سفر ہندو نے آپ کو دھوپ میں جگد دی۔ مگر ابرنے سامیہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكامينية جلداة کردیا اور قادیان تک یهی حالت ربی تو پھر وہ ہندو پشیمان ہوگیا۔ ایک مقدمہ پر آ پ ڈلیوزی گئے۔راستہ میں بارش آ گئی ایک یہاڑی آ دی کے گھر گئے اس نے دوسروں کوتو جگہ نند دی مگر آ پ کواندر لے گیا کیونکہ اسکی لڑ کی جوان تھی اور غیروں کا داخلہ بند کر دیا تھا سالکوٹ میں ایک نے مکان برآ پاوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑ کڑ گی آ واز ہوئی کسی نے کہا کہ چوہا ہوگا مگر آپ نے کہا کہ خطرہ ہے لوگوں نے نہ مانا۔ آخر آپ ابھی لوگوں کواپنے ہمراہ لے کرنیچے اٹرے ہی تھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا بی انتظار کرر ہاتھا۔ ایک دفعہ عدالت کی پیشی میں در کھی تو آپ نے نماز شروع کردی۔ ابھی ختم نہ کی تھی کہ بہرے نے خردی کہ آ پ کی فتح ہوگئی ہے۔ جہلم کے مقدمہ میں آ پ گورداسپور گئے۔ بیشی بھگت کر کچبری کے باس ہی آ رام کرتے ہوئے لیٹ گئے اور اس وقت مولوی شیرعلی اورمفتی محمد صادق ہی پاس تھے آپ نے کہا کہ البام ہوا ہے لکھ او قلم دوات ماس نے تھی مفتی صاحب نے باور چی خانہ ہے کوئلہ لا کر لکھ لیا اور بھی البام ہوئے جن میں سے ایک البام یہ بھی تھا کہ يستلونك عن شانك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ـ ووبر ـ ون وكيل مستغيث نے " "تحفه گولزوية" ميں سے آپ كى تعلّى كے چندالفاظ برا ھے اور يو چھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیاللہ کی شان ہے۔قادیان کو جب واپس آئے تو راستہ میں شیرعلی نے کہا کہ میراخیال ہے کہ وہ عربی الہام پوراہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہاہاں جب مرزا کمال الدین نے دیوار بنا کرمنجد کاراستہ بند کر دیا تو مرزابشیر کوخواب آیا کہ وہ گرائی گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کرلیا پھر آپ نے قانونی جارہ جوئی کی اور کا میاب ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں بڑازلزلہ

> 440 مفيدة خيالليوا Click For More Books

آیا تو مفتی محمرصا دق کے چھوٹے اڑ کے نے خواب میں دیکھا کہ بکرے ذیج ہورہے ہیں۔

آپ اس وقت باغ میں الل رہے تھے تو آپ نے بیخواب معلوم کرنے پر کی برے صدقہ

کرادیئے اورلوگوں نے بکرے ذبح کرائے۔سب کی تعدادسوے زیادہ ہوگئی۔مرزابشر کا

الکافی کے بیان ہے کہ زلزلد آیا تو میں نواب صاحب سے ملحق مکان میں بمعددوس سے بچوں کے لیٹ رہا تھا۔ ہم ڈر کر صحن کو دوڑ ہے تو آپ اور میر کی والدہ دونوں صحن کی طرف گھرا کر آ رہے تھے۔ پھر باغ میں چلے گئے۔ جہاں کچے مکان بنار کھے تھے اور خیمے بھی لگوادئے۔ اسکول بھی کچھ عرصدو بیں لگتا تھا۔

سے۔ پھر ہائ میں چلے گئے۔ جہاں کچے مکان بنار کھے تھے اور جیے بھی لاوادیئے۔ اسکول
بھی پچھر صدو ہیں لگتا تھا۔
تادیان میں امیر حسین قصر صلوۃ اسوقت جائز جھتے تھے کہ لڑائی شروع ہو۔ حکیم
نورالدین صاحب ہے بھی بحث کرتے تھے۔ گورداسپور میں آپ جہلم کے مقدمہ کے لئے
گئے۔ تو قاضی صاحب کوظہر کی فماز میں امام بنایا۔ اور کان میں کہا'' اب تو قصر کرو گے نا؟''
تب ہے قاضی صاحب نے اپنا بھیدہ بدل لیا۔ ان کالا کامر گیا تو لاک کی ماں اور نانی بہت
رو کیں۔ آپ جب جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی ہوی ہے
ہوئے بٹالد میں تھہرے کی نے انگور پیش کھتو آپ نے تاول فرماتے ہوئے کہا کہ گواس
میں ترشی ہوتی ہے مگرز کام کومشر نہیں ہوتی۔ کام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہوا تھا تو بھے
میں ترشی ہوتی ہے مگرز کام کومشر نہیں ہوتی۔ کام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میر ابی

ہوئے بٹالہ میں تھہرے کسی نے انگور پیش کے تو آپ نے تناول فرماتے ہوئے کہا کہ گواس میں ترشی ہوتی ہے مگرز کام کومھز نہیں ہوتی ۔ کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا بی انگور کو چاہتا تھا۔ خدا نے بھیج ہی دیئے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں کہیں جارہا تھا تو مجھ لونڈے کی خواہش ہوئی۔ مگر وہاں نہ ملتا تھا اس کے بعد جھے ایک آ دی ملاجس ہے جھے لونڈے مل کئے جب تھری بیگم کی شادی دوسری جگہ کرائی گئی تو آپ نے اپنے دونو الاڑکوں کوخط کھا کہ میرے ساتھ رہویا بخالفین سے مل جا واور میں تم کوعاتی کروں۔ سلطان احمہ نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں تے تعلق قائم رکھوں گا۔ فضل احمہ سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو اس نے دیدی۔ مگر دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے پھر مخالفول سے جاملا۔ شرمیلا بہت تھا مرکبیا تو جنا ب کو بہت غم ہوا۔ ساری رات نہیں سوئے۔ دو تین روز معموم بھی رہے۔ کھری بیگم جناب کی بچازاد بہن عمر النساء کی لڑی تھی۔ امام الدین و نظام الدین کی

441 منينة خفرالنوة المسالم 455 Click For More Books

النامی مرزاغلام قادر کی بیوه اس کی خالہ تھی۔ احمد بیگ ہوشیار پوری اس کا والدامام الدین کا بہنوئی تھا۔ آپ کی حقیقی ہمشیرہ محمد بیگ برادر کلاں احمد بیگ ہے بیابی ہوئی تھی۔ بیتمام رشتہ دار بیدین تھے۔ آپ کو خیال پیدا ہوا کہ بیا تو ان کی اصلاح ہوجائے یا کوئی اور فیصلہ ہوتو الہام ہوا کہ جو ان کی اصلاح ہوجائے یا کوئی اور فیصلہ ہوتو الہام ہوا کہ جو اور جھری بیگم کے زکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ شادی ہوگی تو برکت پائیس گے، ورنہ الحکے گھر بیواؤں ہے بھر جائیس گے۔ لڑکی کا والد تین سال میں مرجائے گا اور جس سے شادی ہوگی وہ بھی اڑبائی سال میں مرجائے گا'۔'' سواحمد بیگ' مرگیا۔ شوہر خوفر روہ ہوگیا اور جس سے اور بخر و نیاز کا خط کھا جو ''تھی الا ذہان' میں شائع ہو چکا ہے۔ اس لئے ن گھیا۔ باتی رشتہ دار تباہ ہوگئے۔ اس خاندان کا ایک بچررہ گیا۔ مگروہ بھی احمدی ہوگیا۔ غلام قادر کی ہوہ بھی طریق پڑ'۔ سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق آپ نے تکھا تھا کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کے نکار کا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمعلی نے کہا کہ ایک تحریر قانون کے کہونکہ اس کا لڑکا نامر دہے۔ مولوی محمد اللہ کو کہا کہا کہ ایک تحریر قانون کے کیابتر کیابتر کیابتر کی کیابتر کیابتر کے کہا تھا کہا کہ کیابتر کے کا کیابتر ک

خلاف ہے بہت تکرار کے بعد آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا'' جب نبی ہتھیار لگا کر باہر آ جا تا ہے تو پھر ہتھیا رئیس اتارتا''۔ (انتہی ما فی سیرہ العمدی) ان کرامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرز اصاحب کو اتفاقیہ واقعات میں کرامات دکھلانے کا بہت بڑا موقع ملا تھا۔ اور کرامات دکھانے میں بیو تیرہ الحتیار کیا ہے جو ہرایک

خواندہ آ دمی کو حاصل ہوسکتا تھا۔ جبکہ وہ اپنے یاس یا کٹ بک رکھ کر چیدہ چیدہ ہاتیں نوٹ

کرتارہے۔سال کے بعداس کی کئی ایک تخمینی با تیں پوری ہوجا کیں گی اور اگراہے آپ کو مقدس ظاہر کرے تو کرامات کا ڈھر بھی لگ جائیگا۔ان کرامات میں سب سے بڑی کرامت محمدی بیگم کا نکاح ہے جو صرف اس لئے تجویز ہوا تھا کہ مرز اصاحب سے بنکری شادی کرکے صاحب اولا دہوں۔ جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے گر چونکہ کامیا بی نہ ہوئی اور تمام

442 مقيدة خياللبولا بسالا 456 Click For More Books

پیشگویاں حدیث انتفس ثابت ہوئیں ۔اس لئے پہلے تو اس حدیث کوردی کی ٹوکری میں بھینک دیا گیا۔ پھرنا کامیانی کے وجوہات گھڑنے شروع کردیئے کہ بیآیات متثابہات سے ہے یااس ہے مراداولا درراولا دکا نکاح ہے یا بیمشروط پیشگوئی تھی یا تخلف عن المیعاد کا جواز ممکن ہے اور پارمحرصا حب وکیل نے تو کمال ہی کر دیا کہ محمدی بیگم میں ہوں میں نے بیعت كى توآب كے نكاح ميں آگيا۔ اخير ميں مولف "سيرة المهدى" نے اسكا ظاہروباطن بنا کر بنائے پیشگوئی وجودتمر دکوتر اردیا ہے اورتھیمات ربانیہ کی مؤلف نے اس پیشگوئی کو ابھی واجب الوصول قرار نہیں دیا بلکہ عالم آخرت پر چھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں برآ پ کو کامیابی نکاح کیصورت میں ہوگی اور یا اسکے عوض میں کچھاور نعت مل جاوے گی ہبر حال پیہ پیشگوئی کسی کے زویک بھی بظاہر پوری نہیں ہوئی اور جس آن بان سے اس کوشائع کیا گیا تھا اوراینی صدافت کامعیارای کوهنبرایا گیا تھا۔ سب کچھ غلط نکلا۔ ہاں اگر نکاح ہوجا تااوراولا د بھی پیدا ہوجاتی تو آپ کی مسیحت پر چار جاندلگ جاتے مگر اب کیا ہوسکتا ہے۔ گو ہزار تاویلیں کی جائیں اس سے نشان میسجیت کا ثبوت ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ جواہل اسلام کے نز دیک ایک بھاری صدافت کانشان تھا۔

زمدوا تقاء

۳۸۸۱ء میں چاکشی کا ارادہ کیا کہ باہر جا کمیں اور ہندوستان کی سیر بھی کریں۔ سو جان پورضلع گورداسپور میں جانے کا ارادہ کیا اور عبداللہ سنوری کوہمراہ لے جانا منظور کرلیا تو الہام ہوا کہ ہوشیار پور جاؤ۔ جنوری ۲۸۸۱ء میں روانہ ہوئے تو عبداللہ کو خطابھی کرمنگوالیا۔ شخ مہر علی رکیس ہوشیار پورکو خط کھھا کہ دو ماہ کے لئے ہمارے لئے شہر کے کنارے بالا خانہ والا مکان کرائے کروا دو۔ تو جناب بہلی میں بیٹھ کربیاس کے کنارے روانہ ہوئے۔ شخ حامد

443 منيدة خماللتوة المسلم 457 Click For More Books

على اور فتح خان بھى ساتھ تھے فتح خان رسولپورمتصل ٹانڈہ ضلع ہوشیار پور کا باشندہ تھا۔ پہلے

https://ataunnabi.blogspot.com/ الكافي ينز جددة

بہت معتقد تھا بعد میں مولوی محرحسین صاحب کے کہنے ہے مرتد ہو گیا تھا دریا پر پہنچے تو کشتی

تك دا سته ميں بچھ يانی تھا۔ ملاح نے آپ کواٹھا کرکشتی میں بٹھایا تو آپ نے اس کوایک روپیہانعام دیا کشتی روانہ ہوئی تو عبداللہ سے فرمایا کہ کامل کی محبت دریا کی مانندہ یار ہونے کی بھی اُمید ہے اور ڈو بنے کا بھی ڈر ہے۔ فتح خان مرتد ہوا تو مجھے یہ بات یاد آگئی راستہ میں فتح خان کے

گاؤں میں قیام کرکے دوسرے دن ہوشیار پور پہنچے اور طویلہ کے بالا خانہ میں قیام کیا اور ہم تینوں کے الگ الگ کام مقرر کردیئے ۔عبداللہ کے سپر دکھا ٹایکا ناتھا۔ فتح خان کے سپر دیازار ہے سودالا نا تھا اور مہمان نوازی وغیرہ حامدعلی کے سپر دکھی۔ پھر دیتی اشتہار دے کر اعلان

كرديا كه مجھے كوئى ملنے نه آئے۔ جاليس دن بعد بيں روز تشہروں گا ملنے والے، دعوت كرنے والےاورسوال وجواب كرنے والےاس وقت آسكتے ہيں۔ كنڈ ہ لگارہے۔ گھر ميں بھی کوئی نہ بلائے کھانا اوپر بھیجا جائے۔ میں کسی کو بلاؤں تو ضروری بات کرکے واپس

آ جائے دوسرے وقت برتن لے جائیں۔ نماز اوپر پڑھوں گاتم نیچے پڑھ لیا کرو۔ ویران مجد تلاش کرو جہاں جعمل کر پڑھ لیا کریں۔شہرے باہرا یک محد ویران پڑی تھی وہاں جعہ پڑھتے تھے۔ایک دفعہ عبداللہ کھانا دینے آیا تو آپ نے کہا کہ مجھ پراللہ کے فضل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیر تک خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ لکھوں تو کئی ورق ہوجا کیں۔ پر موعود کے متعلق بھی الہام اس جگہ ہوا تھا ( دیکھواشتہار ۲۰ فروری (۱۸۸٪) جالیس دن کے بعد بیس روز ٹھیرے تو دعوت کرنے والے تبادلہ خیالات کرنے والے اور وُورونز دیک كے مہمان آ گئے۔ انہی دنوں میں مرلی دھرآ رہیہے مباحثہ ہوا جو''سرمہ چشم آ رہی میں درج ہے دو ماہ کے بعد قادیان کوروانہ ہوئے۔ ہوشیار پورے یا پنج جیمیل کے فاصلہ برایک بزرگ کی قبرتھی وہاں بہلی ہے اُر کر قبر کی طرف گئے قبر کے سریانے کھڑے ہوکر دعا کی تو

> عقيدة خاللْبُوع اجدال **Click For More Books**

الكام يترجده عبداللہ ہے کہا کہ جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو پیربزرگ میرے سامنے دوزانوں ہوکر بیٹھ کیاتے ساتھ نہ ہوتے تو اس ہے یا تیں کر لیتا۔ اس کی آئیسیں موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ مجاوروں سے یو چھا تو انہوں نے کہا کہ سوسال سے پیقبر ہے۔ باپ دادا سے سنا ہے کہ بدایک بزرگ، بزرگ چشم سانولارنگ تھے۔ پھر قادیان پہنچ گئے۔عبداللہ ہے یو چھا گیا کہ آپ س طرح عبادت کرتے تھے تو اس نے لاعلمی ظاہر کی مگر کہا کہ ایک دن کھانا دیے گیا تو آ ب نے کہا کہ الہام ہوا ہے کہ بورک من فیھا و من حولھا. من فیھا سے میں مراد ہوں اور من حولها ہے تم لوگ مراد ہو۔ حامطی اور عبداللہ سارا دن آپ کے یاس رہتے تھےاور فتح علی ساراون باہر رہتا تھا' غالبًا اس الہام کے وقت بھی وہ باہر ہی تھا۔ گروہ اتنا معتقد تھا کہ اثنائے گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ میں جناب کو نبی سجھتا ہوں **گر** میں یرانے معروف عقیدہ کے بنایر گھبرا تا تھا۔ایک دفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو جناب نے فر مایا کہ خدا مجھ ہے اس طرح کی ہاتیں کرتا ہے کہ اگران میں ہے پچھ تھوڑا سابھی بیان کروں تو جتنے معتقد نظر آتے ہیں ،سب پھر جائیں کسی نے حکیم صاحب کو بذریعہ خط یو جھا کہ ناف کاویر ہاتھ باندھنے میں کیا حکم ہے؟ آپنے جناب کے پاس کہلا بھیجا کہ فوق السرۃ کی ہرایک صدیث مخدوش نظر آتی ہے تو کہا کہ باوجود یکدار دگردے تمام حنی تھے زیرناف ہاتھ باندھنے سے مجھے ففرت رہی ہے تلاش کروحدیث مل جائے گی کیونکہ جس کا ہمیں میلان ہو اس كاحكم ل جايا كرتا ہے حكيم صاحب نے آ دھ گھنٹہ بھی نہ گذرا كہ عديث على مشوط

الشیخین پالی اور پیش کر کے کہا کہ بیضور کی برکت ہے۔ ایک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کا روز ہ افطار کرانا چاہا' مگر اس نے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ خدا فرما نبر داری ہے داختی ہوتا ہے۔ بینے زوری ہے نبیل سائل

445 (ميلان ميلان ميلان) Click For More Books

کا حکم ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو روزہ کھلوا دیا، حکیم نورالدین صاحب معتلف تھے

ks

الكامينية جلدا ،عدالت میں جانا پڑا تواعت کاف توڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے تھے۔ سراج الحق کا روزہ تھا بھول کرکسی نے یانی منگوایا تو اس کو یاد آ گیا آ پ نے کہا کہ یہ خدا کی مہمانی تھی جو سوال کرنے سے روک دی گئی۔ ماہ ذی الحجہ ساسا الله بوفت وا ربح عبدالله سنوري سے كہا كدرعب اور خوف سے بيخ كے لئے تين دفعہ سورۂ پاسین پڑھ کرانی بیشانی پر یا عزیز خٹک انگلی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ حکیم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کٹوال ساڑھے تین ہزار میں رہن لیا ' مگرتح ریر نہ لی اور مالک کے قبضہ میں ہی رہنے دیا 'آ مد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہو گیا۔ جناب کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ مولوی صاحب کو مال کی فکر ہے اور چھے آپ کے ایمان کی کہ کیوں مالک کواپیا موقع دیا۔ ککھوا کیوں نہ لیا؟ اور کیوں قبضہ نہ لیا؟ عبد اللہ سنوری آمین بالحجر اور رفع پدین کے دلدا دہ تھے۔ ایک دن آپ نے کہا کرسنت پر بہت عمل ہوگیا ہاس دن سے بید دونوں چھوڑ دیے اور آپ نے بھی نہ بید دونوں کام کئے اور نہ جر ہے بھم اللہ پڑھی اور یہی اکثری ممل حضور ﷺ کا تھا۔اوائل میں جناب خود ہی مؤ ذن اور خود ہی امام تھے۔ تکیم نورالدین مقرر ہوئے تو

مولوی عبدالکریم کومقرر کرادیا تھا اور 19۰۵ء تک تادم مرگ وہی امام رہے جناب مولوی صاحب کے دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تصاور ہاتی مقتدی چھیے ہوتے تصان کی غیر عاضری میں اوران کی وفات کے بعد علیم صاحب امام ہوتے تھے مسجد اقصلی میں امام جعہ بھی مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی مولوی صاحب مجدمبارک میں جعد براهاتے تھاوراقصیٰ میں تکیم صاحب امام جعد ہوتے تھے مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد احسن صاحب، وہ نہ ہوں تو سرور شاہ صاحب

> عقيدة خَالْتِنَوْ المِلامَا **Click For More Books**

امام بنتے تھے۔وفات میں تک یمی طریق تھا۔عید کے امام مواوی صاحب یا علیم صاحب

ہوتے تھے۔ نماز جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے۔عیدالانتی <u>• ۹۰۰ء پر خطبہ الہامیہ مج</u>د

الكاوية جلده مبارك میں پڑھا تو مسجد اقصیٰ کو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ لکھنے پرمولوی عبدالکریم اور حکیم صاحب مقرر ہوئے ایک دفعہ کہا کہ جلدی تکھویہ وقت پھرنہیں رہے گااس وقت آپ کری پر تھے بائل طرف خطبہ نولیں تھے آ وازمتغیرتھی ۔ بعد از خطبہ آ پ نے کہا کہ بیہ خطبہ میری طرف ہے نہ تھا بلکہ القامِن اللہ تھا۔ بعض دفعہ لکھا ہوا پیش آ جاتا تھا'جب لفظ بند ہوگئے خطبہ بھی بند ہو گیا۔ صاحبزادہ نے کہا کہ ہم اس وقت سات برس کے قریب تھے مگرا تنایاد ے کہ آپ کی آ تکھیں اس وقت قریباً بند تھیں۔خطبہ کا باب دوم بعد میں لکھا گیا ہے اور <u> ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجد مبارک میں میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا</u> تھابیت الفكر (جوآب كى مجدمبارك كے متصل مكان رہائش كا حصد ہے) سے آپ نے آواز دی تو میں نماز تو ڈ کرمتوجہ ہو گیا آپ نے فرمایا کہتم نے بہت اچھا کیااور بیابتدائی زمانه کا واقعہ ہے۔ابھی حکیم نورالدین صاحب جموں میں ملازم تنصقوانہوں نے خط لکھا کہ اگریباں تشریف لے آئیں تو مہاراج آپ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ

سنوری سے جواب کھایا کہ منس الفقیر علی باب الامیر عبداللہ سنوری سے کہا کہ قیامت کوایک شخص خدا کے سامنے حاضر ہوگا ، یو چھے گا کہتم نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ کے گا کہ نہیں' تو چھر کسی بزرگ ہے بھی ملا؟ کہے گا کہ نہیں، ہاں ایک دفعہ کوچہ میں ایک بزرگ جار ہاتھا تووہ ویکھاتھا' خدافر مائے گا کہ جاتمہیں ای کی خاطر بخش دیا۔ یہ بھی کہا کہ جو خص کامل کے چیچے نماز پڑھتا ہے تو مجدہ کرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں' مگرصحت نیت شرط ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان دو بیویاں کرکے درولیش ہوجا تاہے۔ کہا کہ مردے کا چہلم غیر مقلدوں کے نز دیک ناجائز ہے مگر چونکہ مردہ کی روح جالیس دن بعدرخصت ہوتی ہے،اس لئے غرباء میں کھاناتقسیم کرکےاے رخصت کرنا جائے عبداللہ سنوری نے کہا کہ آپ اس رسم کے مابند نہ تھے گر حکمت بنادی۔ بجین میں میاں محمود

> عقيدة حَمَّ النَّيْقِ السِمَا المَّالِقِينَ 461 **Click For More Books**

https://ataunnabi.blogspot.com/ الكافية جددة

> صاحب خلیفہ ثانی ایک دفعہ درواز ہبند کر کے چڑیاں پکڑر ہے تھے تو آپ نے جمعہ کوجاتے ہوئے ویکھا کہا کہ ایماندارگھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے جس میں رحمنہیں اس میں ایمان

رزا سلطان احد نے کہا کہ آ ہے قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی روم بہت یڑھتے تھے اور کچھنوٹ بھی کرتے تھے یہ بھی کہا کہ آ یہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو ملنے جاتے تھے اور کبھی میاں شرف الدین صاحب المعردف فقیر سماں والا ہے بھی ملنے جاتے تھے اور موضع سم طالب پور کے نز دیکے ضلع گور داسپور میں ہے۔ وہاں ایک چشمہ بھی ہے شایدای واسطے سال والا کہتے ہوں گے۔ مرزا غلام مرتضٰی کے پاس جب دونوں بھائی جاتے تو آ پ مرزاغلام قادرکوکری پر بٹھا دیتے اور جناب خود ہی نیچے بیٹھ جاتے۔ گوخو د متنفر تھے۔ گروالدصاحب کی خاطرافسرول ہے ملا قات کر لیتے تھے۔ (از سلطان احمہ) ایک دفعہ آپ مغرب کی طرف سیر کو گئے تو قبرستان کے شال میں کھڑے ہوکر دعا کی کیونکہ و ہاں رشتہ داروں کی قبریں تھیں امنہ النصیر کوو ہیں دفنایا تھا تو خودا ٹھا کرلے گئے تھے۔ایک دفعہ حکیم صاحب کے درس میں جنگ بدر کا ذکر آیا تو حکیم صاحب نے فرشتوں کے متعلق کچھ تاویل کی۔ تو آ پ نے کہا کہ نبی کے ساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ سمرایریل ه ١٩٠٠ عين زلزله آيا تو آپ نے باغ مين آئھ نو بج لمبي نماز پر جي مير کو گئے تو کسي نے کہا: لم احنه بالغيب كسكاقول ب عليم صاحب زليخا كاقول بتات بي، آپ نے فرمايا كه ابيايُرمعني قول حضرت يوسف كابي ببوسكتا ہےزليخا كانبيس بوسكتا۔

سم۸۸۱ء میں سلطان احمہ نے تحصیلداری کا امتحان دیا تو وعا کے لگے رقعہ لکھا تو آپ نے پھینک دیااور کہا کہ دنیاداری کے لئے ہی دعا کراتے ہیں مگر بعد میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہوہ پاس ہوگا'چنانچہ پاس ہوگیا۔ آپ نے اور آپ کے والدصاحب نے طبابت کو

> عقيدة حَمَّ النَّيْوَةُ المِدارِ عَلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم **Click For More Books**

الكام ينز جلده تجھی ذریعیہمعاش نہیں بنایا تھا'خیراتی کام مجھ کر کرتے تھے۔اس لئے معراج الدین عمر کا بیہ قول غلط ہے کہ آپ کے والد صاحب کا ذرایعہ معاش طبابت تھی۔ جب منصوری پیسے ( مولے میے) چلتے تھے تو کسی نے آپ سے استفسار کیا کہ مجھے پنجی کار کہ ملاہے، کیا کروں؟ توآپ نے کہا کداسلام کی تبلیغ میں ایسامال خرچ ہوسکتا ہے۔ جب دیواند کتا حملہ آور ہواور منصوري بييول كيسوا كجهيذ موجونجاست ميل يزع مول توكياتم ان كيساتها ين جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کتوں کونہیں مارو گے؟ صاحبز ادہ کہتے ہیں کہ سود کا فویٰ جواز کچھ شرا لکا کے ماخت صرف وقتی ہے'ایک دفعہ آپ محدمتصلہ اشیشن لا ہور میں وضوكررے تقے توليكھر ام في آگر باہر سے سلام كيا، جواب ندار ذكھر كيا، جواب ندار ذاور کہا کہ میرے آتا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے۔ سوالی نے کچھ مانگاتو آپ نے کثرت شورے آ واز نہنی گھر چلے گئے واپس آئے تو وہ چلا گیا تھا۔تھوڑی دیر بعدوہ خود ہی آ گیا تو آپ نے اے کچھ نفلزی دے دی کہ گوہا آپ کے سرے بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے دعا کی تھی کہ وہ فقیر واپس آئے۔شروع میں آپ فماز کے وقت پہلی صف میں دوسرے مقتد یوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرتے تھے انیکن پھر بعض باتیں المی ہوئیں کہ آپ نے اندر جمرہ میں امام کے ساتھ کھڑ اہونا شروع کر دیا اور جب جمرہ گرا کر تمام معجد ایک کی گئی تو پھر بھی آپ بدستور امام کے ساتھ ہی گھڑے ہوتے تھے' باوضو سبحان الله وبحمده سبحان الله العلى العظيم يراهاكرت تقداشراق وتجبرهمي حتى الوسع بيرٌ ھتے تھے۔ رات كونيندكم آتى تھى اور رات كو يا كثرت ببيثاب تھى يا تبجد اور يا مضمون نولیں۔ فجر کی سنت خفیف صورت میں گھر پڑھتے تھے۔ جناب نے شاب میں بھی

449 مين المالية المال

روزے رکھے اور آ خرعمر میں بھی ،اورشوال کے چھروزے ضرور رکھتے تھے۔ دعا کرنی ہوتی

تو روز ہ رکھ لیتے مگراخیرعمر میں کمزوری کے باعث تین سال رمضان کےروز ہے بھی نہیں

الكافينين جددة ر کھے۔ایک دفعہ آپ نے تجامت کرائی تو قاضی امیر حسین نے تبرک کے طور پر بال اپنے یاں رکھ لئے' کچھ بال مرزابشراحہ کے ماس بھی اب تک موجود ہیں۔ نمازمغرب میں آپ نے چیوٹی چیوٹی سورتوں ہےامامت کرائی تو سوز اور درد دل ہے سامعین چیخ اٹھے اور قاضی صاحب ہے فرمایا کہ عشاء آپ پڑھا ئیں مجھے تکلیف ہوئی ہے۔مرزابشراحمہ نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ ' نظام الدین' ' تو آ پ نے کہا آخروہ تنہبارا چیا ہے، بڑوں کا اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ آپ صدقہ میں جائیدا کا دسواں حصیفتا جوں کوخواہ غیر احمدی کیوں نہ ہوں خفیہ طور پر دیا کرتے تھے قر مکہ لیتے تو واپسی میں زیادہ دیتے کیم نورالدین صاحب نے ایک دفعة رضه لیاجب واپس کے نوآپ نے انکار کردیا اور کہا کہ کیامیراروپیاور ہے؟ حکیم فضل الدین نے بھی آ پ ہے قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو حکیم صاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنا قرضہ واپس ولا بھیجوتو کسی اور طریق ہے واپس کرو، ورندم زاصا حب ناراض ہوں گے۔ آپ نے جج کا پختد اراد و کیا تھا گرآپ مہدہ برآ نہ ہو سکے۔ وفات کے بعد آپ كَى المِيهِ فِي آبِ كَي طرف سے جج كرواديا تھا۔ (انتھى مافى سيرة المهدى) ان واقعات ے ثابت ہوتا ہے کہ آ پ کا زہراورتشر ع پھےرواج پر منی تھا، پھے ند بب المحديث يراور كيجه تصوف ير-اوريه جي تسليم كرناية تا ب كدوائم الريض بون كي وجہ ہے بھی آپ کو کئی جگہ زیداختیار کرنا پڑا۔ مگر ساتھ ہی بیچھی ماننا پڑتا ہے کہ آپ کامل

گااہلیہ نے آپ گاطرف سے ج کروادیا تھا۔ (انتھی مافی سیرۃ المهدی)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ گا زہداور تشرع کچھروان پرمنی تھا، کچھ نذہب المحدیث پراور کچھ تصوف پر۔اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم الریض ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو گئی جگہ زہد اختیار کرنا پڑا۔ گرساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ آپ کامل انسان نہ تھے، کیونکہ جس قدرا لیے انسان ہوگذر سے ہیں،ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ذیا بیطس، کثرت بیبیثاب، بارچشم، ضرب بازو،نزف دم، غیبان وقے،ضعف و بیر بھی میں کراز وقتیج اعضاء اور مراق وغیرہ میں جمیشہ کے لئے مبتلا رہا ہو۔ اس لیے ایسا دائم المریض انسان ناقص الاسلام اورضعیف العمل سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے نہیں کھی اعدی انسان ناقص الاسلام اورضعیف العمل سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے نہیں کا اعتکاف کیا، نہ جج کرنے پرقدرت یائی، ندرمضان کے دوز کے کمل طور پرنھیب ہوئے اور

450 مقيدة خياللبولا بسال 464 Click For More Books

نہ ہی نماز باجماعت کی فضیلت پر قیام دکھایا اور نہ ہی نماز وں کواپنے اپنے اوقات پرادا
کرنے کی فضیلت حاصل کی۔ بلکہ زہدوا تقاء کے خلاف روزہ داروں کے روز ہے بھی تڑوا
دیے اور شنوں ونوافل اور جمع بین صلو تین یا بین الصلوات ہے اسلام کی رہی ہی وقعت بھی
اڑادی۔ اپنی اولاد کو عاق کر کے لا وارث بناتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام بیں
عاق ہونے ہے کوئی بیٹا لا وراث نہیں بن سکتا۔ اب اگر اسلام تھی مانا جائے تو ساتھ ہی یہ تھی شام کر نا پڑے گا کہ مرزاصا حب صاحب شریعت نبی تھے جواد کام جدیدہ کے اجراء پر
قادر تھے تو پھریہا صول تھے نہ رہا کہ حضور بھی کے بعد تشریعی نبی پیدائیس ہوسکتا۔
تا فوراً وعا
کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ نماذ کے قیام بیں ایر ایوں کا فاصلہ انگلیوں کی نبیت کم ہوتا

تفا۔ فماز میں ہاتھ سینہ پر ہاندھتے تھے۔ آمین ہالجبر آپ ہے بھی نہیں کی گئے۔ فمازی کے آگے ہے نہیں گذرتے تھے، علالت کی وجہ ہے معذور ہوتے تو کہلا بھیجتے کہ فماز پڑھاو۔ آپ جتنی دفعہ آتے السلام علیم کہتے۔ فماز جنازہ کی امامت خود کراتے تھے اور ہاتی فمازوں میں بھی آپ ہی عموماً امام ہوتے تھے۔ سنتیں اور نوافل گھر پڑھتے۔ گرمغرب کی سنتیں مجد میں بی پڑھ لیتے تھے۔ اور رمضان شریف میں بیسنتیں بھی گھر جاکر پڑھتے۔ آپ کی مجلس میں بین المغرب والعشر۔

سوانح مختلفه

ایک دفعہ قصائے حاجت سے فارغ ہوکر آپ نے مرز ابشر احمد کو قلا بازیاں لگاتے ہوئے اپنے گھر چار پائیوں پر دیکھا جبکہ ابھی وہ دوسری جماعت میں تفاق کہا کہ اے بی۔اے پاس کرانا۔ بچوں کو بھلے بڑے کی کہانی سناتے ، کہ بھلے کا انجام بھلا ہوا

465 Click For More Books

الكامينيز چنده اور پُر ے کا برا۔اور بھی بیگن کی ، کہ ایک نے نو کر ہے کہا کہ بیگن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کے بیگن اچھی چیز ہے تو نوکرنے کہا کہ ہاں اچھی چیز ہے آتا نے یوچھا کہتم نے پہلے برا کیوں کیا تھا؟ کہا کہ میں جناب کا ملازم ہوں، بلگن کاملازم نہیں۔ آپ کے تینوں صاحبزادوں نے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعداندازی کی کہ س قتم منگائی جائے ، تو آپ نے جس نام کا قرعہ نکالا وہی منگائی گئی جس سے بہت شکار کیا گیا۔ میاں شریف کو بچے بہت چھیڑتے تھے کہ اہاتم سے بیار نہیں کرتے تو وہ روتا تھا تو ناک سے رطوبت بہت لکلی تھی۔ آپ اس کواینے پاس بلاتے تو وہ مارے شرم کے پیچھے بنتا\_موضع بسراوال واقعه جاهب شرق قاديان ميں مرزا غلام مرتضی ومرزا غلام محی الدين كو

وماں پر قلعہ خام میں بند کر کے سکھوں نے قتل کاارادہ کیا تھا۔جبکہ رنجیت سنگہ کے بعد بدامنی تھیل گئی تھی۔ تو مرزا غلام حیدر برا درخور دغلام محی الدین کوخبر لگی تو اس نے لاہور ہے کمک منگوا کر بچالیا تھا آپ کے عہد میں بھی نماز استیقاءادا کرنے کا موقع نہیں آیا۔ کیونکدا گر

ایک دن گری ہوتی تو آپ فرماتے آج بہت گری ہے دوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی ' فصل بھی خوب ہوتی تھی۔ آپ کے بعد مہینوں آگ برتی ہے اور بارش نہیں پڑتی صاحبز ادہ مبارک احمہ بمارتھا تو حکیم نورالدین صاحب یو چھنے آئے اور جناب جاریائی پر تھے حکیم صاحب نیچ بیشنے کو تھے تو آپ نے حکیم صاحب کو بائکتی پر پھالیا آپ نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں اخفا ہوتا ہے۔ پسر موعود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ تنین کو جار کرنے والا ہوگا۔ مگر پیصفت سب میں موجود ہے کیونکہ خلیفہ محمود اس لئے ایساہوا کفضل احمر، سلطان احداور بشیراول کوساتھ ملایا گیا۔ بشیراحمداس لئے کہ صرف زندہ لڑے شار کر لئے۔ شریف احدکواس کئے کہ صرف نکاح دوم کے زندہ اور متوفی لڑ کے شار کر لئے اور مبارک کواس طرح كەنكاح دوم كے صرف زندەلز كے اور بشيراول متوفی كوشار كرليا۔

> عقيدة خاللتوا المام 466 **Click For More Books**

بعد میں جب وہ مرتد ہو گیا تو عبداللہ نے کہا کہ وہ تو ای دن ہے کٹ گیا تھا۔ آپ کے لیکچر

الكامينية جلداة کاوہاںاشتہار ہواتو سیدصاحب ہے آپ نے کہا کہ الہام ہواہے کہ پیکچر نہ دو۔ بہت اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تھم الٰہی کی نافرمانی کیے کرسکتا ہوں۔سات دن قیام کرکے واپس لد میاند آ گئے۔ان دنوں ہی اسلمبیل علی گڑھی نے آ پے خلاف ایک کتاب کھی تھی اور بعد میں مرگیا تھا۔ حکیم نورالدین کا بیان ہے کہ'' فتح الاسلام'' اور'' توضیح المرام'' شائع ہوئیں تو ابھی میرے میاں نہ پینجی تھیں کہ ایک مخالف نے دیکھ کرکہا کیا نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے؟ کیا گوئی دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا کہا گروہ صاوق ہے تو بہر حال اوگ اس کا قول قبول کریں گے بیتن کر کہاتم قابونہ ہی آئے، میں تو جا ہتا تھا کہتم کو مرزاے الگ کردوں۔ بیقصد نا گر علیم صاحب کہا کرتے تھے کہ بیانو صرف نبوت کی بات ہے میرا توالیان ہے کہ اگر وہ صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کردیں اور قر آنی شریعت كومنسوخ كردي\_تو بھى مجھےا نكارنہ ہو كيونكهان كومنجانب الله حق مان ليا\_تو جو بھى آپ فرما نمیں گے حق ہوگا اور سمجھ لیس گے کہ خاتمہ المتبیین کے کوئی اور معنی ہیں۔عبداللہ سنوری نے کہا کہ پسر موعود کی پیشگوئی کے بعد ہم ہے کہا کرتے تھے کہ دعا کر ولڑ کا پیدا ہو۔ تب امید واری بھی تھی بارش ہوئی تو مسجد مبارک کے اوپر جاکر میں نے دعا کی۔ پھر قادیان سے مشرق کونکل کرجنگل میں دعا کی تو سارا دن بارش میں دعا کرتے گذرا۔شام کوالہام ہوا کہ ان کو کہد و کہانہوں نے بہت رنج اٹھایا ہے ثواب بہت ہوگا میں نے کہا کہ یہ میرے متعلق بی ہے کیونکہ میں نے بارش میں اور جنگل میں دعا کی تھی تا کہ قبول ہو، آپ نے تصدیق کی اورایک آنہ کے بتاشے تقسیم کئے مگر عصمت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی مگر ثواب مل گیا۔ابھی بیعت لینی شروع نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہامیری بیعت لے لیں۔ کہا کہ

المال المال

پیر کا کام بھنگی کا کام ہوتا ہے اپنے ہاتھ ہے مرید کے گناہ دھونے پڑتے ہیں اور مجھے کراہت

ہےتم شاگردین جاؤ۔ میں نے ایک آنہ کے بتاشے لاکرر کھدیئے جوتقسیم کردیئے اور مجھے بھی

الكاوية جلدا دیئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ایک آیت کا ترجمہ سادہ پڑھاتے تھے۔ اور بھی کچھ تشریح بھی كرويية \_ كيت كرتم ميں معارف كى برداشت نبيس \_ شايداس لئے كد ميں مجنون ندبن جاؤں آپ نے نصف یارہ پڑھایا ہوگا کہ میں نے جانا کہ میرے دل پرمعانی کی پوٹلی گرادی جاتی ہے۔ کہتے تھے کہ میں معانی قرآن کے لئے ہی مبعوث ہوا ہوں اور ہماری صحبت سے یبی فائدہ ہے۔ جاجی عبدالمجیدلد ہیانوی اور حکیم نورالدین صاحب کوبھی یہی جواب دیا تھا۔ که لست بهمامور به تو جب تکم بوابیعت لینی شروع کردی۔ ایک دن بری معجد میں قرآن پڑھ رہا تفااورآ پٹال رہے تھے آپ کی نظر سے میری نظرمل گئی تو میرا دل پکھل گیااور دیرتک دعا کرتار ہا پھر آپ نے بند کرا دی تو میں نے سمجھا کہ کامل کی نظر میں کیا تا ثیر ہوتی ہے۔ میں اور حاماعلی آپ کے ہمراہ شال کوسیر کے لئے نکلے ،راتے میں بیری کے یاں ایک لال بیرتھامیں نے اٹھالیا تو آپ نے فرمایا کہ کی ملکیت ہوگا نہ کھاؤ۔ تب ہے

میں نے ایسے بیز میں کھائے۔ گوعہد شاب میں ہی آپ نے تبلیغ وتعلیم شروع کر دی تھی۔اور زبانی مباحثه بھی ہوتا تھا جسکے متعلق ۸۵۔۱۸۸۴ء کوایک تبلیغی خواب بھی دیکھا تھا۔ سیالکوٹ کی ملازمت میں بھی آپ نے بیکام شروع رکھا۔ ۷۷۔ ۸۸۸ء میں آپ نے مضامین

بھی شائع کئے'' براہین'' کا کام گو پہلے شروع تھا گراشاعت ۱۸۸9ء سے شروع ہوئی اور حصہ چہارم ۱۸۸۴ء میں شائع ہوا تو آپ مجد دشلیم ہوئے اور ایک جماعت تیار ہوگئی اور مخالفین اسلام کھڑے ہوگئے گویا یہ پہلا زلزلہ تھا۔'' براہین'' کے بعد ہیں ہزاراشتہارات

کے ذریعہ سے اپنی ماموریت کا اعلان گیا۔ ۱۸۸۷ء میں ہوشیار پور کا جلسدرونما ہواعظیم الشان بیٹے کی بشارت ملی ۔اور ۱۸۸۷ء میں اس کا اعلان کر دیا۔اب موافق ومخالف منتظر رہے۔ گھرامیدواری تھی۔ تو مئی ۱۸۸۱ء کولا کی پیدا ہوئی بید دوسرازلزلہ تھا جوابتلا ثابت ہوئی

عقيدة خاللتوة اجلمال ١٢١١

اور اعلان کیا گیا کہ الہام میں اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔لوگ سنجل گئے۔ مخالفین نے

**Click For More Books** 

الكافينية جلدا استہزاء کی اور آمد کا جوش ندر ہا کیم وتمبر ۱۸۸۸ء سے پہلے دس ماہ سلسلہ بیعت کا اعلان ہوا۔ اور ۱۸۸۹ء میں'' بیعت اولیٰ''لد ہیانہ میں لی گئی۔ اس وقت تک لوگ آپ کو بینظیر خادم اسلام بمجعة تصر ١٨٩١ء كے شروع ميں "فتح اسلام" تصنيف ہوئى جس ميں آپ نے وفات مسیح اورا پنی مسجیت کا اعلان کردیا اور کفر کے فتو کی لگ گئے اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے جواس سے پہلے موافق تھا سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتو کی تکفیر شائع کیا۔ یہ تیسرا زلزلہ تھا۔ اس کے بعلہ پیدرہ ماہی پیشگوئی متعلقہ آتھم کے متعلق شور اٹھا۔ مگر جماعت برداشت كرگني اوريه چوتفا زلزله تفامه پانچوال زلزله جو" زلزله الساعة" تفامه آپ كي وفات تھی۔ گرآ پ کی مقاطیسی طاقت نے جماعت کوالگ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول

کی وفات پرشورا ٹھا۔ مگریہصدق دعویٰ ہے متعلق نہ تھا۔ صاحبزادہ بشیراحمہ کا قول ہے کہ یا نچ زلزلوں کی پیشگوئی ان زلزلوں پر بھی منطق ہو عتی ہے۔چھوٹے زلز لے کئی دفعہ آئے اور آئیں گے، مگران کے برابرنہیں ہو سکتے۔خواجہ کمال الدین اورمواوی محرعلی ملنے گئے تو آ پ اپنے مکان میں خربوزے کھارہے تھے۔ آپ نے ایک موٹاخر بوزہ مولوی صاحب کو وے کر کہا کہ موٹا آ دمی منافق ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسا نکلتا ہے، چیرا تو پیمیا تھا۔

لاله ملاوامل نے کہا کہ آپ نے مجھے صندو فحی کھول کر'' برا بین'' کا مسودہ دکھایا كدميرايبي سب مال اوريبي جائيداو ب- وكاء مين جب آب ني مرايين" كا اعلان کیا تو اس وقت اس کا حجم دواڑ ہائی ہزار صفحہ تک پہنچ چکا تھا، جن میں آپ نے اسلام کی صدافت برتین سودلائل لکھے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ اشاعت پر اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ جارجلدیں شائع ہوئیں تو مقد مداور حواشی بڑھادیئے ،گراصل کتاب کے صرف چندورق درج ہوئے ہیں اور صرف ایک دلیل لکھی گئی ہے اور وہ بھی ادہوری۔ پھر اشاعت

عقيدة خاالنبوا احداد

رک گئی اور باقی مسودہ جل کر تباہ ہو گیا۔ جلد چہارم کے آخر پر لکھ دیا کہ ابتداء میں کچھاور

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوينية جلده خیال تھا۔ دوران اشاعت میں آپ مامور بن گئے اور پہلے ارادے ترک کردیے۔ صاحبزاده کا قول ہے کہ آپ کی اتنی کتابیں اور آپ کا وجود ہی تین سود لائل صداقت اسلام کی ضافت ہے جو ہر کہ ومہ برظا ہر ہے۔ چو ہدری حاکم الدین کا بیان ہے کہ جب مرز اا مام الدین ونظام الدین نے معجد کاراستہ بند کیا تو آ دمی بھیج کرمنت ساجت کی ۔ مگرانہوں نے نہ مانااں وقت قادیان کے قریب کسی موقع پرڈیٹی کمشنرصاحب تحقیق کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے اس کے پاس اینے آ دی بھیج مگراس نے بھی غصہ میں آ کر کہدیا کہ میں تم کو جانتا ہوں، میں تمہاری خبر لیلنے والا ہوں، تم کو پیۃ لگ جائے گا' کیونکہ سوائے چند مہاجرین اورمہمانوں کے سارا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمد یوں کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ یہاں رہنامشکل ہوگیا ہے۔ ججرت انبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جا ئیں ۔ حکیم صاحب نے کہا بھیرہ چلیں میرا مکان حاضر ہے۔ مولوی عبدالکریم نے سیالکوٹ جانا پیش کیا۔ شخ رحت الله نے لا ہورا ہے پاس لے جانے کو کہا اور میں نے کہا کہ میرا گاؤں صحیح وسالم موجود ہے گویا وہاں ہماری ہی حکومت ہے پاس ہی دوسرا گاؤں ہے جس سے تمام اشیاء مہیا ہو سکتی میں۔آپ نے کہا کہا جھاونت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ۱۸۸ے میں بھی ججرت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا جس کا ذکر'' شھندخت'' میں ہے۔ ہوشیار پور میں چلدکشی کا حساب و کتاب عبدالله سنوری نے اپنی یا کٹ بک میں درج کیا تھا۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے۔ ا المار ج ١٨٨١ءمر بائة م، آجار، دوده مصرى، چينى، گوشت، لفافه، يالك، دال ماش، نمک، د ہنیا، پیازتھوم،ار دگندم،مرمت تھیلا،ریوڑی، چونڈ صلع امرتسر کا ایک عمرسواسوسال

کے جسم پرزخموں کے نشان بھی تھے قادیان آیا۔ جبکہ حافظ روشن علی صاحب یہاں ابھی آھی۔ آئے تھاس نے بیعت کی حکیم صاحب نے صلوق خوف کے علی طریق اس سے سکھے تھے۔

(471)

Click For More Books

کا بوڑھا بیت قد حضرت سیداحمدصا حب ہریلوی کا مریداورشریک سفر حج بھی تھا اور اس

الكامينية جلداة حاردن رہ کرروانہ ہونے لگا تو آپ نے دوماہ کے لئے اور تھبرالیا۔ایک دفعہ پھرآ یا تھا۔ مگر جلدی واپس جا کرمر گیا ہیدو شخص تھا کہ جس نے دوا ماموں سے بیعت کی اورصد بوں کے سریائے احدیوں کواہل قادیان خصوصاً ایذارسانی کرتے تھے۔ کسی کے کھیت میں کسی نے

یا خانہ پھر دیا تو ای کے ہاتھوں اٹھواتے تھے۔ ڈہاب ہے مٹی اُٹھائی تو لیٹ گئے۔ مگر آپ نے ہمیشہ صرکی تلقین کی ۔ سیداحمد نور کا پلی مہاجرنے ایک دفعہ اجازت ما تگی تو آپ نے کہا کہ لڑنا ہے تو والیس کابل طلے جاؤ۔ ١٩٠١ء میں ایک وفعد ایک احدی نے مکان کیلئے ڈہاب مے مٹی اٹھوائی ،سکھ لاٹھیاں لے کرآ پڑھے احمہ یوں نے بھی مقاومت کی جانبین زخمی ہوئے پولیس نے سکھوں کا جالان کردیا۔ مگرجب آپ قادیان آئے توسکھوں نے غلطی کااعتراف کیا تو آپ نے معاف کرویا، اسکے بعلا آہند آہند ایدارسانی کم ہوتی گئی آج بیرحالت ہے کہ قانونی ایذ ارسائی تو کرتے ہیں گردی ایذ ارسانی پر قادر نہیں رہے کیونکہ خود قادیان میں احدیوں کی تعداد بہت بن چکی ہے۔ دعوی مسجیت سے پہلے الہام ہوا کہ وسیع مكانك عبدالله سنوري كها كدسردست تين چهر بناليتے بيں -امرتسر حكيم محدشريف كه جس کے پاس آ کر گھبرا کرتے تھے کے پاسجا کرمصالحہ اور کاریگر لے آؤ۔ تواس طرح چھپر تیار ہو گئے، وہ بہت مدت رہے آخرخراب ہو گئے ۔ منشی احمد جان صاحب سجادہ نشین لد ہیا نہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے کہا کہ توجہ سے

مخاطب کوگرالیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا تو پھر کیا ہوا؟ بس اسے می جی حقیقت کھل گئی اور آپ کے معتقد ہو گئے نیج اعوج کے زمانہ میں صوفیانے یہی کمال سمجھ رکھا تھا۔ بیتو ہرا یک وہر ہے بھی كرسكتا بينشى صاحب دعوائي مسيحيت سے پہلے بى مر يك تصاور آپ كى لڑكى كا نكاح حکیم نور الدین ہے ہوا تھا۔ آپ کے دونوں لڑکے پہیں جمرت کرکے گئے تھے۔ حکیم

> عقيدة خَالِلْبُولُ المِلالِ المُلاكِ 458 **Click For More Books**

الگافی پڑجدوں ماحب کی زینداولا دائی شادی ہے ہوئی۔ منٹی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہاتھا کہ ۔

ہم مریضوں پہ ہے تہ ہیں کی نظر ہم میجا بنو خدا کے لئے

لالہ جھیم سین سیالکوٹی کو آپ سے عقیدت تھی۔ آپ اس سے قرضہ بھی لیا کرتے

تھے۔ جہلم کے مقدمہ میں اس نے اپنالڑ کا کنورسین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا مگر

آپ نے نہ مانا۔ اس نے آپ کے ساتھول کر مختاری کا امتحان دیا تو الہا م ہوا کہ جھیم سین

تھے۔ جہلم کے مقد مدیس اس نے اپنالڑکا کنور مین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا گر

آپ نے نہ بانا۔ اس نے آپ کے ساتھ ل کر مخاری کا امتحان دیا تو الہام ہوا کہ جسیم مین

کے سواسب فیل ہیں اس لئے آپ بھی فیل ہو گئے۔ قادیان میں بھی جناب گوشنشین رہے

تھے آریہ شرم بت اور ملا واٹل تا ہم آپ کے بیکے دوست تھے۔ ملا واٹل دوسری شادی پر دبلی

بھی گیا تھا۔ گر بعد میں اس گا آ تا کم ہوگیا تھا تو الہام یہو دا اسکریو طبی پورا ہوا آپ

نے اتمام جمت کیلئے ان دونوں کو اپنا شاہر مقرر کیا تھا کہ واقعات جموث ہوں تو یہ دونوں

اشتہار دے دیں۔ المیس اللّه بکاف عبدہ والی انگوشی بھی لا لہ ملا واٹل تیار کرانے امر تسر

آیا تھا۔ اور پانچ روپے میں تیار ہوئی تھی ۔ علیم صاحب کے بچھ شاگر دوں پر بدکاری کا الزام

قائدہ واتو آپ نے کہا کہ وہ قادمان سے حلے جا تمن ۔ علیم صاحب نے کہا کہ دھنور صرف

اشتہاردے دیں۔الیس اللّه بکاف عبدہ والی انگوهی بھی لالہ ملاوامل تیار کرانے امرتسر
آیا تھا۔اور پانچ روپ میں تیارہ وئی تھی۔ علیم صاحب کے پچھٹا گردوں پر بدکاری کا الزام
عائدہ واتو آپ نے کہا کہ وہ قادیان سے چلے جا میں۔ علیم صاحب نے کہا کہ حضور صرف
هبہ ہی ہوتو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شرعی حذبیں لگار ہے۔ آپ نے اسٹا اسٹا اسٹا اسٹا بے
متعلق لکھا ہے کہ ۔
متعلق لکھا ہے کہ ۔
مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

طبہ بی ہے ہو اپ نے اہا کہ ہم بی تو سری حدیث لکارہے۔ اپ نے استحاب کے متعلق لکھا ہے کہ ۔
متعلق لکھا ہے کہ ۔
مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا عبدا کلیم مرتد نے کہا کہ صرف حکیم صاحب عملی رنگ اپ اندرر کھتے ہیں تو آپ نے جواب میں فر مایا کہ میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آ دی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سپچ دل ہے جھ پر ایمان لائے ہیں اور اٹھال صالحہ بجالاتے ہیں ۔ موکی کے ایسے ہیں کہ ہج دل سے جھ انہوں ، ہزار ہا آ دی دل سے فدا ہیں ۔ کہوں تو مال سے دستبردار ہوجا کمیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو شان نظر آتی ہے اور ان میں نہیں کیا وجہ دستبردار ہوجا کمیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو شان نظر آتی ہے اور ان میں نہیں کیا وجہ

المالية المال

الكافينية جلدا ہے؟ جواب یہ ہے کہ(۱) ہمعصرا ہے ہمعصر کی قدر نہیں کرتے (۲) اسلامی تاریخ ہے بھی خوب واقف نہیں اور ان سے خوب واقف ہیں (۳) صحابہ کے حالات متدون ہیں اور ان کے حالات قلم بندنہیں ہوئے (۴) صحابہ کوا پسے واقعات پیش آئے کہان کا ایمان جیکا اور ان کو پیش نہیں آئے (۵) صحابہ کے مقابل طاقت اس قدر زور دار نہ تھی جوان کے مقابل تھی۔ (۱) مرنے کے بعد یہ بھی ویسے ہی شمجھے جا کیں گے (۷) انفرادی اصلاح اور جماعت کی اجماعی اصلاح میں فرق ہوتا ہے(۸) برائی بہت جلداور زیادہ نظر آتی ہے(۹) جتنا نفاق آج کل کی زندگی میں ہے شاید ہی کسی زمانہ میں ہو۔ پیغلط ہے کہ آج کل منافق نہیں اور ہم عملاً و مکھر ہے ہیں کہ احمدی کہلانے والوں میں بھی منافق یائے جاتے ہیں کوئی کسی دجہ ہے اور کوئی کسی دجہ ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کوالگ کر دیا جائے۔ (۱۰)احمد ی اورغیراحمدی کاامتیازمشکل ہوتا ہے پھر صحبت یا فتہ کاامتیاز بھی نہیں (۱۱) آپ نے اور خلیفہ اول نے بعض دفعہ احمد یوں کی کمزوریاں ظاہر کردی ہیں۔ مگر جناب لکھتے ہیں کہ میں ان کو

تر قیات کی ترغیب دیتا ہوں اوران کی نیکیاں ان گونیں سنا تا مگر دل میں خوش ہوں (۱۲) صحابہ کی تعریف قر آن میں ظاہر ہے اوران کی تعریف الہامات میں مخفی ہے (۱۳) صحابہ کی ترتی دفعی ہوئی اور ان کی مذریجی ہور ہی ہے۔مبارک احمہ بیار ہوا تو آپ کو قلق تھا۔ فوت ہوگیا تو آپ خط لکھنے بیٹھ گئے کہ الہام پورا ہوا کہ خدارسیدہ ہوگایا بچین میں مرے گا۔ حکیم صاحب نبض دیمھی تو کہا کہ بہت کمزوری ہے۔کہا کہ آپ ستوری لا کیں۔آپ لانے میں مشغول ہو گئے اور دہر ہوگئی اور وہ چل دیا۔ قبر میں دہری تھی اس لئے باغ میں بیٹھ گئے تو آپ نے خاموشی کے بعد کہا کہ شریعت خدانے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے۔ مگر قضاء وقدر کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اس کی چوٹ آلگتی ہےاور بندہ صبر کرتا ہے توایک آن ہیں اتنی ترقی کرتا ہے کہ جالیس سال کی صوم

474 منيدة خيالينوا معرفة المنطقة المن

الكاوية جلدة وصلوۃ نے نہیں کرسکتا۔ایک دفعہ آپ نے کہا کدایک بزرگ کا بچے مرگیا تو کہا سگ بچے مرد وفن بکنید ، مگرمقتدائے قوم ایس بات نہیں کرتے۔ جب آتھم کی موت میں ایک دن رہ گیا تو آ پ نے عبداللہ اور حامد علی ہے کہا کہ جنے لے کران پر فلاں سورۃ پڑھووہ سورۃ حجو ٹی سی تھی۔ ہم نے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئے تو آپ نے قادیان ہے شال کی طرف جا کر فرمایا که به چنے غیر آباد کنوئیں میں ڈال دونگا اور جب ڈال چکوں تو بہت جلدی ہم کومنہ مورکروا پس آنا جائے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنوئیں میں چنے ڈال دیے اور مندمور کروالی جلدگ سے چلے آئے اور پیچھے نہیں دیکھا۔ آپ کے سوائح حیات میں یہ کتابیں اس وقت تیارہ ویکی ہیں۔ اول "سیرة اُسے" (اردو) از مولوی عبدالكريم صاحب سيالكوني تاريخ تصنيف وواء اس مين چشمد يد واقعات اور خانگي امور بر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے کیونکہ آپ جناب کے اپنے مکان میں ہی رہتے تھے۔ دوم "احد عليه السلام" (انگريزي) از مولوي محمعلي صاحب امير جماعت احديد آپ ڪ١٨٩٤ ، میں داخل بیت ہوئے تھے تاریخ تصنیف آ - 19 چھم دیدسرسری واقعات برمشمل ہے۔ سوم ومسيح كے مختصر حالات (اردو)" از معراج الدين عمر لا بوري مهاجر نه تھے، تاريخ تصنيف ٢٠٠١ءاس ميں کوئی خاص بات نہيں ۔ **ڇهارم''** حيات النبی (اردو)''ازشخ يعقوب على صاحب تراب عرفاني مهاجر تاريخ تصنيف ١٩١٥ء-" اخبار الحكم" ، واقعات قلم بند کر کے اب تک دوجلدوں میں شائع کر چکے ہیں۔ پنجم'' تذکرۃ المہدی ( أردو )''از پیر سراج الحق نعمانی بہت دلیپ ہے بیعت ۱۸۸۲ءمسلس نہیں برجت مضامین چشمد میر واقعات كمتعلق بير- تاريخ تصنيف ١٩١٥ء دوحسول مين شائع موچكى ب عشم"سرة مسيح موعود ( اردو )''از مرز ابشير الدين محمود احمه خليفه ثاني عام واقعات بين تاريخ تصنيف

461 من المالية المالية (475) Click For More Books

١٩١٢ء - جفتم" عالات مسيح (انگريزي)" از ڈاکٹر گرس فولڈ پروفيسرمشن خالدلا ہور پچھختھر،

الكامينيز چنده کچه غلط اور کچه تعصب آمیز به**شتم** " حالات مسیح (انگریزی)" ازمسٹر والٹرسکریٹری بیگ مین ایسوسی ایشن لا بور مختصر احمد بدلٹر پی سے ماخوذ اور متعصباند رنگ \_ آ ب کی اس (۸۰)

كتابين الحكم البدر تشحيذ الا ذبان وديكررسائل بھي تاريخ پرشامل ہيں۔ مربيه يا درگھنا جا ہے كه آپ كوخصوصيت ہے تواریخ كی تعیین نہھی كيونكه تجربة ً ثابت ہوا ہے کہ ایسے دماغ اپنی دوسرے قوائے ذہنی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بچول کی شادیاں جھوٹی عمر میں ہی گردی تھیں۔ تا کہ اختلاط سے عمر خراب نہ ہو۔ ﷺ رحمت اللہ لا ہوری ایک نو جوان عیسائی کو قا دیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔عبدالرحمٰن مصری بھی حاضر ہو گئے تو ان کی بیعت تولی گئی۔ مگرعیسائی ہے کہا کہ چھر آؤ۔ دوسری وفعہ بھی یہی کہا۔ تیسری دفعداس نے بروزمنگل تعیمن جا ہی تو جعرات بنائی تو ناراض ہوکر چلا گیا اور عیسائی ہوگیا تو آپ نے کہا کہ عیسائی قابل اعتبار نہیں ہوتے اس واسطے تشہر ایا تھا۔ مرزاسلطان احمہ نے کہا کہ میری ولادت ۱۸۵۷ء پر آپ کی عمرا شارہ سال تھی تو

آپ کاسندولادت ۱۸۳۷ء بنآ ہے۔ رنجیت سنگه کی موت ۱۸۳۹ء ہے جس سے پہلے آپ کی ولادت لکھی ہے اس ہے بھی ۱۸۳۷ء بی ثابت ہوتا ہے یہی روایت سیجے ہے باقی سب اندازے ہیں میرے خیال میں آپ کی ولادت محتاج میں ہے اور وفات ٣٣٢]ھ میں ۔ مرزا سلطان احمد آپ ہے تحومیر ، گلستان ، بوستان ، وغیر ویڑھتے تھے۔ وادا صاحب نے روک دیا کہ میں نے سب کو ملانہیں بنانا۔ لاؤ میں پڑھاؤں گا۔ ملا جان محمر کشمیری پرانا

امام تفا۔ خلیفہ ثانی نے اس سے پچھ پڑھا تھا پہلے وہی امام مجد تھا آپ کے سفر وحضر میں حاضرر ہتا تھا۔اس کا بھائی غفارا جاہل اور بے نماز تھا۔ آ مدور فت زیادہ ہوگئی تو اس نے بیکہ بنالیاس کی اولاد یمی کام کرتی ہے۔آپ اے اعرابی کہتے تھے کیونکداس نے مماز شروع کرکے چھوڑ دی تھی۔ جان محمد کا بیٹا وین محمد عرف بگا کو اکثر احمدی جانتے ہیں، چونکہ 462 (١٢ساء) وقيدة قيلة قيدة على الماء)

الکافی پڑ جلد ہوئی ہیں ہیدا ہوئے تھے ،اسکے اپنے داداکے پاس ہی رہا کرتے تھے ،اسکے اپنے داداکے پاس ہی رہا کرتے تھے اور آپ ہے میل ملاپ نہ تھا۔ آپ کی ایک بہن تھی۔ مرز اغلام مرتضی کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں خلال ہے۔اسے خواب بہت آتے تھے اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی سفیدریش میزرگ نے اسے تعویذ دیا ہے۔ دیکھا تو جموع پتر پر سورة مریم کا بھی ہوئی موجود تھی۔
موجود تھی۔
ایک دفعہ خواب میں دریا دیکھا اور پانی پانی کہہ کر چلا اٹھی دیکھا کہ پاؤں بھیگے ہوئے تھے اور رہت بھی گئی ہوئی تھی اس لئے خلال دماغ کا شبہ جاتا رہا۔ مسٹر میکائلی ڈپٹی ہوئے تھے اور رہت بھی گئی ہوئی تھی اس لئے خلال دماغ کا شبہ جاتا رہا۔ مسٹر میکائلی ڈپٹی مرز اغلام مرتضی ہے ہو جھا کہ ہماری حکومت اچھی ہے ہاسکھوں کی کہا کہ قاد مان

کمشنرنے مرزاغلام مرتضٰی ہے ہوچھا کہ ہماری حکومت اچھی ہے پاسکھوں کی کہا کہ قادیان میں جواب دوں گا۔وہ دورے برآیا تو کہا کہ بیمیرے مکان سکھوں کے عہد کے ہیں آپ کے عبد میں میری اولا وشاید مرمت بھی نہ کر سکے گی۔ آپ کی دوسری شادی ہوئی تو سلطان احمد کی پہلی اہلیہ آپ کی اہلیہ ہے بڑی معلوم ہوتی تھی اور فضل احمد کی شادی اس ہے پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کے دوسر نے خسر کی بدلی ہنودان میں ہوئی تو آپ کی خوش دامن بمار ہوگئے۔ جو ڈولی میں بٹھا کر قادیان پیچی تو آ پ کے والد ساحب نے نسخ لکھ کررخصت کر دیا ایک دفعہ جب گھر میں آئی تو آپ الگ کمرہ میں قر آن نثریف اتلاوت کررہے تھے۔ پیٹھ و مکچ کر کہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیفلام احمر چھوٹالڑ کا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری اہلیدابھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔شام کے وقت چلائی مگر والدآ گئے تو تسلی ہوئی۔ یوں تو ساری عمر جہاد ہی میں گذری مگر با قاعدہ مناظر ہے صرف یا نج

د کیوکر کہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیفلام احمد چھوٹالڑ کا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ
کی دوسری اہلید ابھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔ شام کے وقت چلائی گر
والد آگئے تو تسلی ہوئی۔ یوں تو ساری عمر جہا دہی میں گذری گربا قاعدہ مناظر ہے سرف پانچ
ہوئے ہیں۔ اول ہوشیار پور میں ، مرلی دھر کے ساتھ الا ۱۸۸ء میں جس کا ڈکر ' سرمہ چٹم
آریہ'' میں ہے۔ دوم مولوی محمد حسین بٹالوی ہے لد ہیانہ میں جولائی ۱۹۸۱ء جورسالہ الحق
لدھیانہ میں ندکور ہے۔ سوم محمد بشر بھو یالوی ہے دبلی او ۱۸ ع کوجس کا ذکر رسالہ ''الحق'' دبلی

463 من النوا المال الما

الكافيانية جددة میں ہے۔ چہارم مولوی عبد الحکیم کلانوری سے بمقام لا ہور جنوری وفروری ١٨٩٣ء میں جس کی رونداد شائع نہیں ہوئی' گراشتہار مورخہ ۳ فروری ۱۸۹۳ء میں کچھ ذکر ہے۔ پنجم بمقام امرتسر عبدالله آئتهم عيسائی ہے مگی و جون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت'' جنگ مقدس'' میں ند کورے اور دو حملے ہوئے ہیں۔ اول بمقام بٹالہ محمد مین پر ۲۹۔ ۸۲۸ء میں جو'' براین'' حصہ چہارم ص ۵۲۰ پر ہے۔ دوم میال نذ برحسین صاحب دہلوی پر بمقام جامع متحد دہلی ۲۰ اکتو براو ۱۸ وجود اشتهادات "میں درج بے مخالفین کے مقد مات کی تفصیل بیہے۔اول جس كى تشريح مولوى محرحسين بنالولى كوخط لكصة بوئ آئينه كمالات اسلام ميس شائع بوچكى ہے۔ دوم محد بخش تھانہ دار بٹالہ کی رپورٹ مور خہ کیم دیمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست برائے اسلحہ حفظ خود اختیاری مورخہ ۵ دیمبر ۱۸۹۸ء بعنوان مقدمہ حفظ امن زىر دفعه ٤٠ اصابط فو جدارى بعد الت دُين كمشنر گور داسپور دائر بهوكر٢٣ فر وري ١٨٩٩ و ١٤ وفيصل ہوااور صانت ہے برأت ہوئی ۔جس کی تفصیل 'الحکم' مارج ۸۹۹ اءاوراشتہار ۲۶ فروری 1899ء میں درج ہے۔ سوم جہلم کا مقدمہ جومواوی کرم الدین ساکن بھین ضلع جہلم کی طرف ے پہلے جہلم میں دائر ہوا پھر گور داسپور میں چلا گیا تھا۔ بالآخر بعد الت اے ہری سٹن جج امرتسر ٤ جنوري ١٩٠٥ ء كوفيصل ہوا۔ اور آپ برى ہو گئے۔ ماتحت عدالت كا فيصله بعدالت آتمارام مجسٹریٹ درجہاول گورداسپور ۱۸ کتوبری واعلی اسکی تفصیل ''الکام' میں ہے

جو ١٤ وَمَبِر ١٨٩٤ ء كو بعدالت في وُكسن وْ يْيُ كَمْسَرْضَلْع "كور داسپور فيصله موااورئيكس نه لگا۔ اسکی تفصیل ' ضرورۃ الامام'' میں شائع ہوئی ہے۔ ہفتم فوجداری مقدمہ جو مارٹن کلارک یا دری نے قتل کے الزام پر دائر کیا تھا۔ ابتدائی کا روائی کیم اگست کے ۱۸۹ ء کو امرتسر میں بعدالت مار ٹینو ڈیٹ کمشنرامرتسر ہوئی۔اور آخری کاروائی میں ۲۳ اگست کے ۱۸۹ء کوایم ڈگلس ڈی کمشنر گورداسپورنے بری کردیا۔ دیکھو'' کتاب البریہ''۔ ۱۸رپریل کے۱۸۹ء کو جناب اندر دالان میں کام کررہے تھے کہ سیابی آئے متحد کا درواز ہ کھٹکھٹایا اور ڈیوڑھی پر بھی ایک سیای آ گیام زامحود کو کہد کر جیجا کہ جناب آتے ہیں۔ جب مجد کو نکلے ،انگریز کپتان معجد میں کھڑا تھا کہ کیھرام کے تل میں آپ کی خانہ تلاثی لوں گا'تو کپتان معددوسرےسپاہیوں نے ساری خانہ تلاشی خوب لی۔ سر دخانہ میں جانے لگا تو سر دروازے سے تکرایا اور سخت بے چین ہوا،آپ نے تیار داری کی۔اثنائے تفتیش میں ایک خط نکلا کہ جس میں کسی نے لیکھر ام کے تل پرمبار کبادکھی تھی۔ مخالفین نے کہا کہ دیکھے اس سے کیا بتیجہ نکلتا ہے و آپ نے بستہ کھول کراوربھی اس نتم کے خط نکال کر پیش کردیے اور گیتان نے کہا کوئی بات نہیں ۔ دیکھو

ھول کراور بی اس م کے خط نکال کرچیں کردیے اور کیتان نے کہا یوی بات ہیں۔ دیھو اشتہاراا اراپر بل کے ۱۸۹۵ء کیکھر ام ۷ مرارج کے ۱۸۹۵ء کوئل ہوا تھا۔ میر ناصر نواب صاحب ہے مولوی مجمعلی کی شکش ہوگئی تو میر صاحب نے آ پ

کے پاس شکایت کردی۔ بعد میں مولوی صاحب نے کہا کہ اگرالیبی شکایتیں شروع ہوگئیں تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گااس لئے بہتر ہے کہ ہم قادیان سے چلے جا کیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ آئے تھے مگر مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ میں اپنے خیال میں محوضا کہ

نے فرمایا کہ وہ آئے تھے مگر مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہدگئے ہیں۔ میں اپنے خیال میں محوضا کہ گومیری جماعت نے قوۃ استدلالی میں کافی ترقی کرلی ہے اور مخالف بھی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ مگر اصلی غرض جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ ابھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی یعنی

465 (479)
Click For Moro Books

جماعت میں مکارم اخلاق،تقویٰ واصلاح،اسوہ حسنہ پرعمل درآ مد،اسلام کواپنا شعار بنالیمنا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الکافی این المدری الکافی این المدری موجود المدری ا

یں وقع آخری رخصت کا جانتے تھے۔ آپ رخصت کرنے دورتک چلے گئے تو وہ قدم پرگرکر

رونے گلے گر آپ نے الامو فوق الادب کہہ کر کھڑا کر دیا تو جھزت سے حسرت کے

ماتھ رخصت ہوئے۔

عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ میں ایک امیر کے لئے (جو غالبًا بیٹیالہ کا تھا) دعا

کرانے کو قادیان آیا۔ کیونکہ وہ لا ولہ تھا اور جائیدا د بہت تھی۔ گر جناب نے اثنائے تقریر

میں فر مایا کہ دعا کے لئے تعلق کا ہونا ضروری ہے ور نہ دعا کرانے والے کو ضروری ہے کہ کوئی

ایسا کا م کرے جس سے دعا کرنے والے کا ول پھلے۔ اس کے بعد کہا کہ جا واس ہے کہددو

کہ ایک لاکھ روپید دے یا دینے کا وعدہ کرے پھر جم اس کے لئے دعا کریں گئے گھر جم

لیا تھی۔ کھت یوں مائی از ہے کا وعدہ کرے پھر جم اس کے لئے دعا کریں گئے گھر جم

لیا تھی۔ کھت یوں مائی از ہے کہ ورعدہ کرے پھر جم اس کے لئے دعا کریں گئے گھر جم

کہ ایک لاکھ روپیہ دے یا دینے کا وعدہ کرے کچر جم اس کے لئے دعا کریں گے پھر جم یعین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کولڑ کا عنایت کرے گا۔ عبداللہ سنوری نے اس کو جا کر بعینہ بہی لفظ کہہ دیئے وہ خاموش ہو گیا اور لا ولد ہی مرگیا اور جائیدا دہشیم ہوگئی۔ مولوی فخر الدین مانانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق مختلف خیال متصنو میں مولوی گھ مانانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق مختلف خیال متصنو میں مولوی گھ صین صاحب کے پاس آ یا ہیں نہیں چا ہتا تھا کہ احمدی ظاہر عود جاؤں گر آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ قادیان ، تو اثنائے گفتگو میں میں نے کہا کہ آپ تو وفات مسیح کے قائل ہوں گر وران گفتگو کہا کہ میں تی زندہ مانتا ہوں دوران گفتگو کہا

کہ میں مرزاصاحب کا بچپن میں ہم مکتب بھی تھااور میری ملاقات بھی رہی ہے۔اور جوانی
سے جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ ان کے ہم عمر تھے؟ کہا وہ مجھ سے تین چار سال
بڑے تھے تو آپ کی عمراب کتنی ہے؟ کہا کہ ۲۳ یا ۲۳ کسال کی تو پھر میں چلا آیا۔'' آئینہ

عقیدة تھے البُولا اجلال

الگافیونی جدد اور کمالات "اسلام میں جو تحریر مولوی صاحب کی شائع ہوئی اس میں آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کامحرم ۱۳۵۲ ہے جو جناب کی تاریخ پیدائش ۱۳۵۲ ہے قابت ہوتی ہے۔ اور پیدائش کامحرم ۱۸۹۷ ہے بتائی ہے تو جناب کی تاریخ پیدائش ۱۳۵۲ ہے قابت ہوتی ہے۔ اور آتھم کے مقابلہ پر ۱۸۹۳ ء کے اشتہار میں اپنی عمر ساٹھ سال بتائی ہے تو دونوں طریق پر آپ کی عمر ۴ کے مقابلہ پر ۱۳ کی عمر ۴ کے اشتہار میں اپنی عمر سرکرتے ہیں بہت ہی پیارے گئے آپ کا مقولہ ہے کہ جولوگ سادگی میں عمر بسرکرتے ہیں بہت ہی پیارے گئے ہیں۔ اور سیجی آپ کا مقولہ تھا کہ '' مرضی مولی بہر حال اولی''۔ میاں ظفر احمد کپور تھاوی کو دسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کہا کہ بیہاں دولڑکیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی

دوسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہاں دولا کیاں ہیں۔ان ہیں ہے کوئی
ایک پیندکرلیں۔آپ آ گئاوران کو کمرہ کے باہر چک(چیق) کے ورے کھڑا کردیا کہ وہ
پیندکریں۔اس نے دیکھ لیس تو آپ نے ان کورخصت کردیا۔ پوچھا کہ کوئی پیند ہے کہا کہ
لیے چیرہ والی۔ گرآپ نے کہا کہ گول چیر ہے والی اچھی ہے۔ کیونکہ اس کی خوبصورتی قائم
رہتی ہے۔ گر ان میں ہے کسی کا رشتہ نہ ہوسکا۔ عبداللہ سنوری کو جب دوسری شادی کی
ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلداس قلعہ میں آ جانا چا ہے اورزید، بکر کی پروانہ
کرو۔ آپ خوبصورت چیز کو پیند کرتے تھے اس کے کہ (ان اللہ جمیل ویحب
کرو۔ آپ خوبصورت چیز کو پیند کرتے تھے اس کے کہ (ان اللہ جمیل ویحب

رو۔ اپ حوبھورت چیز او پہند ارے سے اس سے کہ (ان اللہ جمیل ویحب
الجمال) آپ نے غالبًا بیعت ہے پہلے اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی خالف یا غیر مسلم کوشک
ہوتو ہمارے پاس پچھ عرصہ شمبرے تا کہ اس کونشان ال جائے ورنہ وہ انعام کامشخق ہوگا۔ تو
پھرآپ نے عبداللہ سنوری ہے کہا کہ بہت بلایا ہے کوئی نہیں آتا۔ ''وائٹ بریخت پادری''
بٹالہ میں ہے تم اس کے پاس متلاشی حق بنکر کہو کہ مرزانے بڑا شور مچار کھا ہے آپ اس ہے
مقابلہ کریں اگر وہ ہارگیا تو میں بلا عذر میسائی ہوجاؤں گا اور بہت ہوگا ور بھی میسائی
ہوجا کیں گے۔شام کا وقت تھا، سردی اور بارش بھی تھی، حامہ علی نے جھے روکا بھی گرائی
وقت بٹالہ کوچلا آیا۔ تقریباً گیارہ بے کوشی پریہ بچاتو خانساماں نے جھے شہر الیا کہ شبح ملاقات
وقت بٹالہ کوچلا آیا۔ تقریباً گیارہ بے کوشی پریہ بچاتو خانساماں نے جھے تشہر الیا کہ شبح ملاقات

الكامينية جلدا

کرادوں گا۔ ضبح ہوئی تو یا دری اور میم دونوں ہے ملا قات کرکے میں نے وہ سب لفظ کہہ و پے بوآ پ نے فرمائے تھے۔ گروہ انکاری ہوگیا کہ ہم ایسے معاملہ میں نہیں آنا جا ہے ، تو میں مایوں ہوکرواپس قادیان آ گیا۔مولوی محمصین بٹالوی سے لدہیانہ میں جب مناظرہ ہوا تو تحریری مناظرہ تھا۔ ہاجی نظام الدین مولوی صاحب کے پاس بی کھانا کھاتے تھے وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے کہ خلاف قرآن تم نے کیوں وفات مسے کا قول کیا ہے آپ نے کہا کہ اگر کوئی قرآن ہے حیات سیح ثابت کرے تو ابھی عقیدہ بدل لوں گا۔کہا کہ ابھی مولوی صاحب سے بچاس آپیتیں لکھوا تا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بچاس کی ضرورت نہیں ا یک ہی لکھالا وَ واپس وہ گئے اور سرچھکائے واپس آ گئے کیوں؟ کہا کہ جب میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ مرزاصاحب عقیدہ بدلنے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ جلدی آیتیں لکھ دیجئے۔تو آپ ناراض ہوگئے کدارے الوہم تواہے احادیث کی طرف لاتے ہیں اورتم پھر قرآن کی طرف لے جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن میں حیات سے کا ذکر نہیں' کہا کہ نہیں ۔ میں نے کہا کہ جب قرآن ہے وفات ثابت ہوتی ہے تو ہم مخالف حدیثوں کو کیا کریں توانہوں نے گالیاں دیں تو حاجی صاحب نے آپ سے بیعت کرلی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے ساتھیوں ہے کہا کہ اس کی روٹی بند کردو' تو مذاق کے طور پر جاجی نے دست بستہ ہوکر کہا کہ بین نہیں میں قرآن چھوڑ دیتا ہوں، آپ میری روٹی بند نہ کریں تو مولوی صاحب شرمندہ ہوگئے۔ مولوی محرصین نے مخالفت سے پہلے برابین ہر چہار حصد برایک بسیط تقریظ کھی تھی جس کا اقتباس درج ذیل ہے۔"اس زمانہ میں بلحاظ حالات حاضرہ کے ایک ایس کتاب ہے کہ اس كى نظيرة ج تك بيدانبين موئى - اورة ئنده كى خبرنبين اس كامؤلف بھى اسلام كى مالى، جانی، قلمی، لسانی، حالی اور قالی تصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے کہ جس کی نظیر پہلے 482 (١٢ساء) قيدة خالتيوا المدار

finale figure

مسلمانوں میں نہیں ملتی ۔ کوئی مبالغہ سمجھے تو ایسی کوئی کتاب بتائے کہ جس میں آ رہیہ و برہم سمان سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور اسلام کی نصرت کا بیڑ ااٹھالیا ہو، اور تحدی کی ہو کہ جس کو الہام میں شک ہووہ ہمارے پاس آ کر مشاہدہ کرلے۔ مؤلف ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر میں (جب شرح ملا اور قطبی ) پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب بھی تھے اور ابتک خط وکتابت بھی جاری ہے۔ اس نے مسلمانوں کی عزت رکھ لی ہے یا اللہ لوگوں کے داوں میں اس کتاب کی محبت ڈال اور اس گنہ گار بندے کو بھی اس کتاب کے خاص بر کات سے فیضیاب کر''۔

#### وللاوض من كاس الكرام نصيب

دیجموا شامهٔ النه جلد شفم) " فتح اسلام "میں وفات سے اور مثیل مسے کا تذکرہ سرسری طور پر کیا تھا ، نہ اس میں

تحدی هی اور خد دلائل تھے۔ گراس کے بعد 'آقاضی المرام' میں پچھان دونوں مسکوں پرروشی
ڈالی گئ تا ہم الیمی نہیں کہ انقلاب نما ہو لیکن اس کے بعد جب' 'ازالیۃ الاوہام' شائع ہوا تو
ان دونوں نے انقلا بی رنگ اختیار کرایا تھا۔ اور جس قدر دورمیانی اشتہارات نکلتے رہان
میں بھی الیم صراحت نہ تھی جس قدر کہ 'ازالہ' میں ہے۔ بہر حال جب بیاعلان ہوا تو شور
می گیا اور آپ کولد ہیا نہ، دہلی اور لا ہور میں پرز ورمبا شات کرنے پڑے اور جب ثابت ہوا

ی حیادرا پ ولد بیاند، دبی اور لا بورین پرر ورساسات سرے پرے اور جب تابت بواد کرتا پرخالفین کے رعب میں آنے والے بیس بیں تو محد حسین نے استفتاء تیار کیا اور میاں صاحب نذیر حسین دبلوی ہے جواب لکھوا کر دوسومولو یوں کے دستخط کرائے اور ۱۸۹۲ء میں شاکع کیا تو وہ پیشینگوئی پوری ہوگئی کہ سے موجود پر تکفیری فتو کی گئےگا۔ جناب مولوی میر حسن نے مرزاصا حب کے مزید حالات بھی اپنے ایک خط میں لکھے ہیں جوصا جزادہ کو بھی عرصہ ہوا آپ نے بیجا تھا کہ مرزا صاحب سیالکوٹ محلّہ کشمیریاں میں کرایہ کا مکان لے کرمقیم

469 مقيدة خفاللبوة المسالم 483 Click For More Books

الكافية جددة ہوئے تھے مالک مکان کا نام عمرا جولا ہا تھا جومیرا قریبی ہمسایہ ہی تھا۔ آپ فراغت کے وفت علاوت قرآن مجيد ميں مصروف رہتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مندحسب دستوراً تے تو فضل الدین برادر کلالعمراجولاہا کو بلا کر کہتے کہ ان کو سمجھا دویہاں نہ آیا کریں۔ جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے بچہری میں ہی کرآ تا ہوں توفضل الدین چونکہ اینے محلّہ میں موقر تھا۔ اس لئے ان کو نکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھی اس محلّہ میں رہتے تھے۔ پھر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی حکیم و ثیقہ نویس کے ہمراہ رہنے لگے۔ بیٹھک کے قریب فضل الدین دکا نداررات کو دکان کھولے رکھتے تھے اورلوگ

وہاں جمع ہوجاتے تصفیقہ مجمی وہاں پر نصراللہ عیسائی ہیڈ ماسٹرمشن سکول اور مرزا صاحب کا مباحثہ بھی ہوجا تاتھا۔مولوی محبوب عالم صوفی تھا۔ آب اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں خدمت میں جاتے تھے تو مرزاصا حب کہتے کہانسان کوخود کوشش کرنا جا ہیئے۔ کیونکہ والذين جاهدو ا ..... وارد بإنو صوفي صاحب كثيره خاطر بوجاتے تھے كه بيعت ك بغیرراهٔ نبیں ملتی۔ پھرآ پ نے ایک سکھ سے دوڑ کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔

(دیکھوسوانچ شاپ) حكيم نورالدين صاحب كاايك بهتيجامهمي عبدالرحمن مدمعاش بهنكز قاديان كجهه

ما نگنے آیا تو آپ کو پچھ شبہ پیدا ہوگیا' اس لئے حکیم صاحب کے کہلا بھیجا کہ نکال دو۔ حکیم صاحب نے روپے پیش کئے تو اس نے زیادہ مانگے اور حکیم صاحب کے پاس اتنے ہی رویے تھے۔ای کشکش میں کچھ در ہوگئی تو آپ نے پھر کہلا بھیجا کہ آپ اے رخصت کردیں یا خودبھی چلے جائیں' تو قرضہ لے کرآپ نے اے رخصت کر دیا۔ایک غیراحمدی مالدارراولپنڈی کارہنے والاحکیم صاحب کوایئے گھر معالجہ کے لئے لینے آیا اور حکیم صاحب

> 484 عقيدة حَمَّالْتِنْوَ المِدارَ **Click For More Books**

کولے جانے کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گواگر میں تحکیم صاحب ہے کہوں

الكاوينية جلده کہ پانی یا آ گ میں کودیڑوتو ان کوکوئی عذر نہ ہوگا۔ گرجمیں بھی تو تحکیم صاحب کے آرام کا خیال ہونا چاہئے۔ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیے جاسکتے ہیں۔ حکیم صاحب نے سنا تو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے متعلق آپ کا ایسا خیال ہے۔ ایک دفعہ آپ لیکچر دے رہے تھے توایک سکھ مجدمیں آ کر گالیاں دینے لگا لوگ کڑ ہے تھے گر آپ نے کہا جب خاموش ہوجائے، دوآ دمی پکڑ کر باہر لے جاؤ مزاحمت کرے تو حاکم علی سیاہی کے سپر دکر دو، جوحکومت کی طرف ہے بیہاں مقرر ہے۔ مرزا نظام الدین ، مرزا سلطان احمد کا وکیل تھا۔ باغ کی تقسیم کے لئے قرید تجویز ہوا تھا۔ آپ گھرے نکلے تو وہ گلی میں کھڑ اتھا۔ آپ نے دو لفافے پیش کے۔اس نے ایک اٹھالیا جس میں شالی حصہ تھا۔ اس تقسیم کے بعد آپ کو ضرورت در پیش آئی تو اہلیہ ثانی کازپور لے کرباغ کا اپنا حصہ اس کے یاس رہن رکھ دیا جس کی میعاد تمیں سال رکھی ۔عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ظلمی نبوت کا

ثبوت دیتے ہوئے یوں کہا کہ" ایک بادشاہ نے ایک مستری ہے دیوار بنوائی جس پر اس نے اعلیٰ قشم کی گلکاری کرنے میں سارا زورخرچ کر ڈالا۔ اس کے مقابل پر دوسرے مستری نے کہا کہتم بھی ایسی دیوار بناؤاوراس پر کمال جانفشانی ہےاہیے نقش ونگار کا انتہائی نمونہ

پیش کرواور دونوں کے درمیان بردہ لٹکوا دیا تا کہ ایک دوسرے کے کام براطلاع نہ یا سکے۔ اور جب دونوں دیواری مکمل ہو چکیں تو بادشاہ اوراوگ دیکھنے آئے اور درمیان سے بردہ اشادیا کداچھی طرح موازنہ ہو سکے مگریہ دیکھیر حیران ہوگئے کہ جونقش ایک دیوار پر ہیں بعینہ وہی نقش دوسری دیوار پر بھی ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے مستری نے بیل

بوٹے دکھانے میں کمال کیا تھا تو دوسرے نے دوسری دیوارکواس فقدرمصفا اور شفاف کردیا تھا کہ پہلی دیوار کے تما منقوش او پر ظاہر ہونے لگے تھے۔

آپ کامکان احباب کا گھر تھا،مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی حصہ زیریں

عِلْمَا لَكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الكافينية جلدا میں رہتے تھے محمطی صاحب بھی آپ کے مکان کے مختلف حصوں میں رہتے تھے۔نواب محمطی صاحب آئے تو وہ بھی ایک حصہ میں رہتے تھے پھراپنا مکان بنالیا تو وہاں چلے گئے۔ مفتی محد صاوق کو بھی پہلے پہل وہیں جگہ ملی تھی۔ مواوی محد احسن صاحب بھی کئی بار آ ہے کے مکان پر ہی تھبرے تھے اور ڈاکٹر سیدعبدالتار صاحب بھی جب اہل وعیال سمیت آتے تو وہ بھی وہیں کھبرتے۔ایک دفعہ آل محد نے آ کر دستک دی اور کہا بڑی فتح کی خبر لا ماہوں۔ جناب کے پاس مفتی محم صادق تھے آپ نے ان کودریافت کے لئے بھیج دیا۔مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ ایک مقام برمولوی محمداحسن صاحب ایک مولوی سے جھگڑ ہے تو اس کوخوب رگیدا۔ آپ نے جناب سے بھی افظ کہدیئے تو آپ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ پورپ مسلمان ہوگیا ہے۔آپ نے اپنی اہلیہ ہے یو چھا کہ کیامرزامحمود کواپنا جانشین مقرر کریں۔تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ۔اور پہلی کہا کہ جماری جماعت میں تین قتم کے آ دمی ہیں اول وہ کہ جن کو دنیاوی شان وشوکت کا خیال ہے۔ دوم وہ جو کسی بڑے آ دمی مثلاً حکیم نورالدین صاحب وغیرہ کے زیرا ثر ہیں۔ سوم وہ جو خاص مجھ ہے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوشی کومقدم

مبجھتے ہیں۔ بیعت اولی لد ہیانہ میں چالیس آ دمیوں نے کی گوآپ مجدد ہیں۔سب سے پہلے حکیم نور الدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حاماعلی نے پھر عبداللہ سنوری نے پھر ہاتی لوگوں نے۔ قادیان واپس آئے تو اہلیداور دوسری عورتوں نے بھی ہیعت کرلی۔اور جب

دعوائے مسیحیت کیا تو آپ نے کہا کہ اب بہت شوراً مٹھے گا۔ تو جب آپ نے لد ہیا نہ جا کر بیاعلان کیا تو بہت شورا ٹھااور پچھیم پیرمر تدمجھی ہوگئے۔ آپ کے سسرالبلد ہیانہ میں مقیم تھے تو جناب نے وہاں مسیحیت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر اسلمعیل مرز امحود کے حقیقی ماموں تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو ان ہے ہم جماعت لڑکوں نے کہا کہ سے تو زندہ ہیں ،گر

486 كالنبوا المالية كالنبوا المالية كالمالية كا

آپ کے گھر جوم زاصاحب آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متے مرگئے ہیں۔اس پرڈاکٹر صاحب متجب ہوکر گھر آئے تو آپ سے پوچھنا شروع کردیا۔ آپ نے ''فتح اسلام'' کی ایک جلدالمعاری سے نکال کران کو دبیری تا کہ خوتشفی کرلیں۔ مرزاامام الدین نے اپنے مکان میں گھڑ ہے ہوکر کسی سے کہا کہ لوگ (مرزاصاحب) دکا نیس گھڑ ہے ہوکر کسی سے کہا کہ لوگ (مرزاصاحب) دکا نیس گھول کرنفع اٹھارہے ہیں' ہم بھی کوئی دکان بنا تمیں تو خاکر وبوں کا پیر بن ہیٹھا۔ قاضی امیر حسین نے کہا کہ ایک دفعہ خواجہ کمال الدین سے میرا جھڑا ہوگیا تو خواجہ صاحب نے مجھ سے کہا: ویکھئے مرزاصاحب

خواجہ کمال الدین سے میرا جھکڑا ہو گیا تو خواجہ صاحب نے مجھ سے کہا: ویلھے مرزاصاحب میری کتنی عزت کرتے ہیں تو ایکے جواب میں میں نے کہا کہ میں ایک وفعد آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے چاہے تیار کروا دی۔ مگر خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں منافق تو نہیں سمجھا میں آیا تو آپ نے مجھے چاہے تیار کروا دی۔ مگر خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں منافقوں کی بہت عزت کیا گیا کہ اتنی عزت ہور ہی ہے (مطلب پیتھا کہ مرزاصاحب منافقوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اس لئے خواجہ کمال الدین کو مغرور نہ ہونا چاہئے کہ مرزاصاحب نے آپ کی

عزت کی تھی)۔فضل احمد کی والدہ صاحبہ ہے آپ کو ہے دین کی وجہ سے نفرت تھی اسے' پہنچے دی ماں'' کے لقب سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی ہموئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ یا طلاق لے او یا حقوق بخش کرخرچ لیتی رہوتو اس نے خرچ لینا منظور کر ایا۔محمدی بیگم کے جھڑے میں وہ مخالفین سے مل گئی تو آپ نے اسے طلاق دیدی۔

( دیکھواشتہارلفرے دین قطع تعلق ادا کارپ فالف دین مجربیا منگر <u>ان ان ان ان ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان می</u> ایکے بعد ایک دفعہ وہ بیمار موگئی تو آپ نے دوسری اہلیہ سے کہا کہ دو گولیاں دے

آ وَمَكْرِيرِ انَامِ نه لِيناً مارچ ١٨٨٢ء كوآپ اصلاح حَقّ كے لئے مامور ہوئے۔

(FFA/Figgy)

بیعت لینی شروع کردی که ' میں مجدد ہوں اور مینج ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں۔''

مگراحتیاطاً تو قف کرکے دسمبر ۱۸۸۸ء کو بیعت کا اعلان کیااور شروع ۱۸۸۹ء کو

473 Click For More Books

الكافينية جلدة

\_ا14 اء میں اعلان کیا کہ سے مرگیا ہے اور سے موعود میں ہوں۔ بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو آب نے اپنے متعلق نبی اور رسول کا لفظ صراحة استعال کرنا شروع کردیا۔ اور مثیل کرثن

مونے کا دعویٰ ۴۰ • 19 میں کیا۔ (آتھی مانی سر ةالبهدی، حصداول) آ پ نے جو دعاوی کئے ہیں انکی فہرست مختصر طور پر بتر تیب سنہیسوی ونمبر دعویٰ

ا ..... بیعا جز مولف ' مرا بین احمد بیا خدا کی طرف سے مامور ہوا ہے تا کہ سے کی طرز بر کمال

تواضع ہےاصلاح خلق کے لئے کوشش کرے۔ (خطرمندرجہراین مر۸۸ءم۸۸) ۲ ..... آپ نے کہا کہ وہ کون آیا ہے جس نے اس چود ہویں صدی کے سر پرمجد د ہونے کا

السادعوي كياجيسا كداس عاجزن كياب-(الاسمام المتراه ١٩١٥)

۳....اس میں کچھشکنہیں کہ بیعاجز خدا کی طرف ہےاس امت کے لئے محدث ہوکر آیا

ہاور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے گواسکے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تا ہم جزوی طور بروه ایک نبی ہی ہے۔ (توشیح الرام ۲۲ جوری ۱۹۸۱ میں ۱۹۱۱ اے ۱۱۱۷ اور ۱۳۰۱ ا

٣ ..... ١٨٩١ ء ميں كہا كه واضح ہوكہ جو پيشينگوئي ابو داؤد كي صحيح ميں درج ہے كه ايك شخص حارث ماوراءالنهر یعنی سمر قند کی طرف سے نکلے گا جوآل رسول کو تقویت دے گا اور جس کی امداد ہرمومن پر واجب ہوگی الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ لیے پیشینگوئی اور سے کے

آنے کی پیشینگوئی ( جومسلمانوں کا امام اورمسلمانوں میں ہے ہوگا ) اوراصل دونوں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق بھی عاجز ہے۔ (الالا ۱۹۳۳ میراوی)

۵..... یک مثت تیره وعوے کردیئے که میں آ دم ہوں اور شیث،نوح ، ابراہیم ، اسحاق ، الملعيل، يعقو ب، يوسف ،مويٰ، دا ؤ د، تيسيٰ اور آنخضرت ﷺ كامظهراتم مول ُ يعيٰ ظلى طور

يرمحراورا حمر بول\_ (ازال بن ۲۵۳)

عقيدة تحاللنبي المدار Click For More Books

۲ ..... پہلے میرانام خدانے مریم رکھااور بعداس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف محرف کی گئے میں کا فیاراک میں جمع کنانے کا مدینے میں میں کی طرف منتقل میں ا

ے روح پھونکی گئے ہے۔ پھر فر مایا کہ روح پھو تکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اوراس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کرابن مریم کہلایا۔ (ازالہ ۲۰۱۸ ماشیہ رابین احمدیہ، ۳۹۱،

مشی نوح ، ماشیده بیدالدی بس برے انعریف اس خدا کی که جس نے مجھے (مجھے ) مسیح ابن مریم بنایا۔ (ماشیده بید الوق ،س ۱۲ ۱۱ربین ۲۲۲۲)

۷.....خدامیں جذب ہوکریہ نظر دکھایا کہ یقیناوہ ضدا ہی ہیں۔

( دیمور تیزندالات اسلام ۱<u>۳۵۰</u> و کتاب البریدی بحث الهام و کشون تحویت ) ۸..... پیلے'' اشتہار معیار الا خبار'' کها مارچ <u>۴۳ م ۱۸</u> میں اپنا مہدی ہونا شاکع کیا پھر ریو یو

پو. نومبر<u>۳۳۰۱</u>ع ۲۰۰۸ وغیره میں بھی اس کو بار بار دہرایا۔

9 ..... بچاخداو بی خدا ہے جس نے اپنارسول قاویان میں بھیجا۔ (دیموانجام آئتم ۲۴ جوری <u>۔ 19)</u> اسکے بعد بحوالہ" براہین احمد بیص ۴۹۸" بیکھی لکھا ہے کہ خدا کی وہ وقی جو مجھ پر نازل ہوتی

سے بعد والہ براین ایر بین ایر ایر ای ۱۹۸۰ مید میں ہے کہ معد ان وہ وں بو وہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہے اس میں ایسے رسول ، مرسل اور نبی ایک د فعیز نبین ہزار و فعد موجود ہیں۔ ۱۰۔۔۔۔۔فعدا کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیسے رو کرسکتا ہوں میں اس کی اس یاک وحی پر ایسا ہی

ایمان لا تا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پرایمان لا تا ہوں جو بھوے پہلے ہو چکی ہیں (آتم ہن ایمان لا تا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پرایمان لا تا ہوں جو بھوے پہلے ہو چکی ہیں (آتم ہن ۱۳) پڑ' حقیقة الوحی صرم ۱۵'' میں بھی اسکو دہرایا ہے، انسان جب تک آپ کوسی موتو دنہیں مانتا کا فرے اور اس کی نجات نہیں۔ (دیکھوانجام عمرہ ۱۷)

ما قبا کافر ہےاوراس کی مجات ہیں۔ (دیموانجام آھم س۱۶) ۱۱۔۔۔۔۔اور'' اربعین نمبر ہم ،حاشیہ ص ۲'' میں لکھاہے کہاب دیکھوخدانے میری وحی اور میری ت

تعلیم اور بیعت کونوح کی کشتی قرار دیاا ورتمام انسانوں کے لئے مدار نجات کھیرا ایا حقیقة الوحی ص ۹ کا پراس کو یوں پختہ کیا ہے کہ کفر دوقتم ہے۔اول آنخضرت ﷺ کورسول نہ ماننا۔ووم

مسیح موجود کونہ ماننا کہ جس کی تضدیق کے لئے خدااور رسول نے تھم دیا ہے بلکہ پہلے نبیوں نے بھی تضدیق کی تاکید کی ہے اور در حقیقت دونوں کفرایک ہی قتم میں داخل ہیں۔ 11..... 1841 میں شروع کر کے کے ۱۹ میں کہا کہ آپ حضرت مسیح النظیمی کا سے افضل اور

ریادہ مقدس ہیں۔ چنانچازالہ ۳ متمبر او اورانجام آتھم ہے ویس یوں لکھا ہے کہ آپ کی تیادہ مقدس ہیں۔ چنانچازالہ ۳ متمبر او اورانجام آتھم ہے وی میں یوں لکھا ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور نائیاں زنا کارعور تیں تھیں جن کے خون سے سے کا وجود ہوا۔ (عاشی شیر انجام، س سے) اس نادان اسرائیلی نبی نے ان معمولی باتوں کا پیشینگوئی نام کیوں رکھا (شیر انجام، س) یہ بھی یا در ہے کہ میے کو جھوٹ بولے نے کہ بھی عادت تھی۔

(ماشیضیرآ اتم بی۵،ازاله بی۳،۱۶ بازاحدی بی۳۱،شی بی ۱۲) \_ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع ابلاء بس ۱۰۰) خدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جو پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر

ہے۔ بخدا اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا کند چیزاد محصر نالہ میں میں معید گزنہ کا ایمانی

'اور جونشان مجھے نظاہر ہور ہے ہیں ہرگز نہ دکھلاسکتا۔ (طبقۃ الوق ص۱۵۸/۱۵۳) ناظرین! میتحریراس شبہ کو ہالکل کا فورکر دیتی ہے کہ مرزاصا حب عیسیٰ التکلیکالاکی

ناظرین بربرا ک سبوباعل 6 تورنزدین ہے دیمرراصاحب ی التفظاری تو بین صرف الزامی طور پر کرتے تھے اور جس جگه مرزا صاحب نے یہ بہانہ کیا ہے اس کا مطلب بیدنکاتا ہے کہ گوئے مقدس بستی تھے گرمجھ ہے کم تھے۔

اندراتر آیاب البرین ۱۹۰۰ میں یوں لکھا ہے کہ آواهن، خداتیرے (مرزاصاحب کے)
اندراتر آیا۔ ۱۳ کے اوراس سے پہلے'' آئینہ کمالات'' کا البهام ۹۳ میں گذر چکا ہے کہ
خدا کے اندرخود آپ مرزاصاحب امر کرجذب ہوگئے تھے'اس لئے بیالبهام ہالکل ورست
ہوگیا کہ انا منک وانت منی اور بیا ایبا البهام ہے کہ افضل الرسلین کھی کو بھی نصیب

476 معندة حفيلة والنبوة (490 Click For More Books

نېي<u>ں ہوا۔</u>

سما ....خدانے البہام کیا ہے کہ میں لوگوں کے لئے تجھے امام بناؤں گااور توان کارہبر ہوگا۔ مت

( کتاب البرید الله کنده پیته الوی اس ۱۹۷۹) : برید الله می مید می الله می می ا

۵ ا....خدا فرما تاہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جائشین بناؤں تو میں نے آ دم کو یعنی تختبے پیدا کیا۔ (سنابر پیدال)

۱۲ .....دانیال نبی نے میرانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے بین خدا کی مانند۔ (عاشیہ العین ۱۹۵۹)

ا .....انت منى بمنزلة او لادى - خدائے كها كرتو ميرى اولادى بجائے ب(رابين ١٩٠٥)

۱۸..... کیے پائے من پوسیدومن گفتم کہ حجراسود منم ۔ (عاشیار بعین ۴ر ۱۵۰) میں ماروں معرف میں ماروں کا لیکھ سے مارا

9 .....الهامات میں میرانا م بیت اللہ بھی رکھا گیا ہے۔ (ماشیار بھین ۱۵٫۳) ۲۰ ....خدا تعالیٰ نے کہا کہ بیاوگ (منشی اللہی بخش وغیرہ) خون جیض تجھے میں ویکھنا جا ہے

یں بیعنی ناپا کی اور خباشت کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متوائر نعمتیں جو مجھ پر میں دکھلا وے اور خون حیض ہے تجھے کیونکر مشابہت ہواور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک

تغیرات نے اس خون کوخوبصورت لڑ کا بنادیا اور وہ لڑ کا جواس خون سے بنامیرے ہاتھ سے پیدا ہوا۔ (عاشدار بعین ۱۸۷۸)

۲۱ ..... آیه و اتخذوا من مقام ابواهیم مصلی ی طرف اشاره کرتی ب کهامت محمدیه میں جب بہت فرقے موجا کیں گئت آخرزمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس زمانہ میں جب بہت فرقے موجا کیں گئت آخرزمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس زمانہ میں جب بہت فرقے موجا کیں گئت اور اس زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس زمانہ میں جب بہت فرقے موجا کیں گئت ہے۔

یں جب بہت ہوت ہوج یں سے ب مرد روہ دیں۔ میں وہ فرقہ نجات پائے گا جواس ابراہیم کا پیروہوگا۔ (اراحینrer)

٢٢.....خدائے مجھے كبابك يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة.

(اربعین ۲۳/۳ زول کست اور کتاب البریس ۸۹)

الكامِينَةُ چلده rr....خدائے مجھے کہدویا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدی کا مصداق تو ہی ہے (افاندا ملی س) اگر کہو کہ صاحب شریعت افتر اکرنے سے ہلاک ہوجا تا ہے ( نہ ہرایک مفتری) تو (اولاً) یہ دعویٰ ہی ہے دلیل ہے۔ کیونکہ خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قیرنہیں لگائی۔( ٹانیا ) یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وی کے ذریعہ چند

امرونہی بیان گئے وہی صاحب شریعت ہوگیا پس اس تعریف کی رُو ہے بھی ہمارے مخالف مزم بير كيونك ميرى وحي مين امر بحي بين اور نبي بحي" قل للمومنين يغضوا من

ابصارهم" وغيره دوسر البامات براجين من درج بين اور٣٣ سال كاعرصه بحى گذر چكا ہاوراب تک میری وحی میں امر بھی ہے نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی (اربعین ۱/۴)اوراربعین ۱/۳ سیس لکھ کیے ہیں کہ میرےاس دعویٰ کی بنیا دحدیث نہیں ہے بلکے قرآناوروہ وی ہے جومیرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پروہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں' جو قرآن شریف کے مطابق ہیں' اور میری وی سے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی ٹو کری میں چھینک دیتے ہیں۔

(ا قازاندی بس ۴۹ پیخهٔ کولژویه بس ۱۰ بریاق القلوب س ۱۳۰) ۲۴۔۔۔۔۔اےروہر گویال تیری مہما گپتامیں بھی ہے( لیکچر سیالکوٹ ) آریہ جس کرشن کے

منتظر بيس وه كرشن ميس بى بول \_ (هيئة الوي س٨٥)

٢٥..... يحص خدائ كهاب كدانت سلمان ومنى ياذا البركات د(ريبي بريران ١٠٠٠) ۲۶..... براہین حصہ پنجم ص ۹۰ و تقه حقیقة الوحی ص ۸۵ کی اشاعت میں یوں کہا ہے کہ میں يجيٰ بھي ہول( او كما قال ).

٣٤ .....خدا تعالى ميرے لئے اس كثرت ہے نشان دكھلا رہاہے كه اگرنوح كے زمانديل وہ نشانات وكعلائ جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے (هية الدي بس،١٣٤) - بچ توبيب كماس نے

> 478 (١٢ساء) قيدة خيالنبو المسارة Click For More Books

اس قدر مجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ باشٹناء ہمارے نبی ﷺ کے باتی تمام انبیاء میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ اور بیٹنی طور پر ملنا محال ہے اور خدانے اپنی ججت پوری کردگی ہے (تنہ هیئة ادی س۲۲)۔

رون جو رسيد القمر المنير وان لي خسفا القمران المشرقان اتنكر له خسف القمر المنير وان لي

(اعجازاتمری ص۱۷) •

79 ..... بار با بتلا چکا بول که بموجب آیت لمایلحقوا بهم بروزی طور پروبی خاتم الانبیاء بول - (ضیرهینه الوی ۱۵۳۰ بالای ۱۵۳۰ الانبیاء بول - (ضیرهینه الوی ۱۵۳۰ بالای ۱۵۳۰ الانس ۱۵۳۰)

۳۰ .....خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا (آسانی) بادشاہ۔ (تندھیة اوی میں ۸۸)

۳۱ .....ا پناحاملہ ہونا بیان کیا۔ (عاشہ هیئة اوق، مشخ اوق سے معاشہ براین م ۱۹۹۸) ۳۲ .....اور چونکہ وہ بروز محمدی جوقد میم سے موعود تھا وہ میں ہوں اس سے بروزی رنگ کی

نبوت مجھےعطا کی گئی۔ (تقطی کازالہ ۲۱۸) ۳۳.....اعجاز احمدی، برامین احمد بید۵۶۵ تقید هقیقة الوحی ص ۲۸ میں لکھا ہے کہ بخداای

نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقد ایل کے لئے بڑے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے ہیں۔ جو تین لا کھ تک

۳۳......ہم خدا کے فضل ہے نبی اور رسول ہیں (اخبارعاملاءور) قاویانی جنتری ص ۹ ر<u>۱۹۲۷ء</u> میں مرز اصاحب کی طرف ہے بیظم شائع ہوئی ہے جس کااقتباس درج ذیل ہے:

المال المال

الكامينيز چنده اے امیر المنکریں ہم احمد موقود ہیں کان دهر کرتم سنو ہم عیسیٰ معبود ہیں مظهر زرتشت موی کرشن اور داؤد بین ہم بروز آ دم و نوح و خلیل اللہ ہیں بهم مثیل اوط و اسحاق اور اسلعیل بین مهم مثال یوسف و بعقوب صالح و مود بین ہم بیں علمی ایلیا حزقیل اور بیں دانیال ہم بیں تصویر محمد حامد و محمود بیں ہم نبی اللہ میں اور مظہر جملہ رسل جونہ مانیں گے ہمیں وہ کافر ومردود ہیں ب بی دیے رہے ہیں جن کی آنے کی خبر وہ ہیں ہم حکم خدا ہے وقت پرموجود ہیں اسود واحمر ہمارے سب کے سب مقصود ہیں ہم سنانے آئے ہیں پیغام برایک قوم کو جوہمیں مانیں مسے اور اپنے جھگڑوں میں حکم وہ جارے متبع ہیں وہ ہمیں مودود ہیں بم جوآئے پھر ہوا تجدید علم اسجدوا ہوکے آ دم سب ملائک کے ہے مبحود ہیں جو ہمارے دریہ آئے ہوگئے مقبول حق جو بیمال ہے کچر گئے وہ اسکے ہاں مطرود ہیں اب ہمارے اتباع میں تا ابد محدود ہیں اغبیاء ہو ویں ہمارے بعد یا ہوں اولیاء ' ہم نے اپنی زندگی میں وحی حق ہے دی خبر جن امور سرو اخفی کی وہ اب مشہود ہیں بعد الحكے جانثيں فضل عمر محود بيں جانشیں اول تو اینے ہو چکے ہیں نور دیں بعض ان اصحاب نے جوسا کن اخدو دہیں مومنول میں آتش فتنه جلانا تھا ضرور صفحة ہتی ہے ایکے فتش اب مفقود ہیں جو خالف تھے بڑے سب مٹ گئے الے نثال سعدی وڈوئی پکٹ جمونی آتھم ہیں کہاں 👚 خاک میں سبال گئے اوناک خاک آلود ہیں فتنه گراعداء جواًب ہیں ان کوبھی تم دیکھنا چندسالوں میں جہاں ہے ہوتے پیااور ہیں یہ ہماری وحی اور تحریر میں موجود ہیں یہ دُررجونظم میں منظوم اوسف نے کئے

494 مقيدة خفاللنوا سلام 494 Click For More Books

الكاوية جلدة

عهدوفات

🧢 آپ کووفات کے قریب وفات کے متعلق کثرت سے الہامات منذرہ اور خواب آئے۔لا ہور گئے تو اور بھی کثرت ہوئی ۔اہلیہ نے کہا کہ واپس قادیان چلیں ۔کہا کہ خدالے جائے گا تب ہی چلیں گے گراس وقت بھی آپ رسالہ'' پیغام صلح'' کی تالیف میں مصروف ر ہے اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چنا نچہ ۴۵مئی ۸۰ واء بعد از عصر خواجہ کمال الدین کے مکان پرایک پر جوش تقریر کی کیونکدابراہیم سیالکوٹی کی طرف ہے مباحثہ کا چیلنج آیا تھااور شرا نظر مناظرہ کے لئے مولوی محمد احسن صاحب کومقرر کیا تھا۔ چبرہ سرخ ہو گیا تھا اور اثنائے تقر مرییں کہا کیسٹی کومرنے دو کہائی میں اسلام کی زندگی ہےاور یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنا کام ختم کرچکے ہیں۔ آپ کی وفات پڑ' یانیز' الد آباد نے یوں لکھا کداگر کوئی اسرائیلی آسان ے اتر کر تبلیغ کرے تو غلام احمد قادیانی ہے ہی مشابہت رکھے گا۔ ہم کوئی عالمانہ رائے قائم نہیں کرسکتے مگراہے اپنی صداقت کا پورایقین فقا۔ چنانچہ ایک دفعہ بشپ ویلڈن کو چیلنج دیا کہ نشان نمائی میں مقابلہ کرے اور پیچیلنج ایبا ہی تھاجوالیاس نبی نے بعل کے بروہتوں کو د یا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ند ہب کے رنگ میں دنیا کے اندارا یک حرکت پیدا کر دی ہےوہ ا پی طبیعت میں مرزاصاحب ہے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر "ارنسٹ رین" جوفرانس کا مشہورمصنف ہے آپ کے زمانہ میں ہوتا تو ضرور آپ ہے ملتا۔ بہرحال قادیان کا نبی ایسےاوگوں میں سے تفاجو ہمیشہ د نیامیں نہیں آتے۔ '' ٹائمنر اوف لندن'' نے لکھا کہ'' آپ ذی وقار جذبہ رکھنے والے خوب و بین تھے۔ آپ کے مبعلین بڑے لوگ بھی ہیں۔ آپ دھو کہ خور دہ تھے دھو کہ دینے والے ہر گزند تھے ۔

481 منينة خفاللثوة بطالقة المالك الم

"على كره الليذيك" في لكها كه" آب اسلام كي ببلوان تهد."

المالية المالية

''دی یونیٹی'' کلکتہ نے لکھا کہ'' آپ بہت دلچپ تھے۔ایمان کے زور سے بیس ہزار متبع پیدا کر لئے تھے''۔ ''درایاقی الاخدا'' بداڑی نے لکھا ک'' تر نے نہ میں ایمان میں کوئی دفتہ فو مگز ایشہ

" تہذیب نسوال "لا ہور نے لکھا" آپ برگزیدہ برزگ تھے۔ہم انہیں مذہبائسے تو نہیں مانتے لیکن ان کی رہنمائی مردہ روحوں کیلئے واقعی سیجائی تھی "۔ " تو سی تروی سی ناک کے دولہ سی تو سی تاریخ کا میں میں میں میں میں سی تاریخ کا کی میں اس میں میں سی سی سی سی سی

"آربی پترکا" لا جورنے لکھا گذا جو پھھ آپ نے اسلام کی ترقی کیلئے کیا مسلمان ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں مگران کی تصانیف میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے خیالات بڑے وسیع تھے اور زیادہ قابل برداشت تھے۔ آربیہ ساج ہے آپ کے تعلقات دوستانہ نہ تھے اس کئے

جب ہم آپ کویاد کرتے ہیں تو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے''۔ ''اندر''نے لکھا''مرزاصا حب ایک صفت (استقلال) میں محمد صاحب (ﷺ) ہے مشاب

تھے اور آخر دم تک اس پر قائم رہے''۔ ''برہم چارک' نے لکھا کہ''آپ بلحاظ لیافت وشرافت کے بڑے پاپیہ کے انسان تھے''۔ ''

''امرتابازار پتر کا'' کلکتہ ہے لکھتا ہے کہ'' آپ درویشانہ زندگی ابسر کرتے تھے اور سینکڑوں آ دمی روزاندان کے کنگر ہے کھانا کھاتے تھے''۔ م

''سٹیٹس مین'' کلکتہ ہے لکھتا ہے کہ'' آپ مشہوراسلامی ہز رگ تھے''۔ ''اخبار وکیل''امرتسر نے لکھا کہ''اس شخص کاقلم پر بحرتھا۔ زبان جود ماغی عجا ئبات کا مجسمہ بنظر فتنداور آواز حشرتھی۔ وہ شخص جوتمیں برس تک مذہبی دنیا کے لئے زلز لہ اور طوفان رہا اور شور

482 مِقْدَةُ حَمْرِالْنُوْا اللهِ 496 Click For Moro Books

قیامت ہوکر خفتگان ہستی کو بیدار کیا،خالی ہاتھ دنیا ہے اٹھ گیا۔ ایسے مخص دنیا میں ہمیشہ نہیں

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده

آتے کہ جن سے مذہبی دنیا ہیں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی مفارقت سے مسلمانوں کو معلوم ہوگیا ہے۔ کہ ان سے ایک بڑا شخص جدا ہوگیا ہے۔ جس سے خالفین اسلام سے مدافعت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ بسیائیوں اور آریوں کے مقابلہ پرآپ کالٹر پیر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے تعلمی مجاہدوں کی پہلی صف میں کھڑے ہو کرفرض مدافعت ادا کر دیا تھا۔ کثرت مشق ومباحث نے آپ میں ایک شان پیدا کر دی تھی ۔ تبلیغ وتلقین یہاں تک تھی کہ مخاطب برجت جو اب من کو قریمیں پڑھا تا تھا۔ ہندوستان مذا ہب کا گھر ہے آپ کا دعوی تھا کہ میں حکم اور خالث ہو کر آیا ہوں تو بے شک باتی مذاہب یا اسلام کوفو قیت دینے میں آپ خاص قابلیت خالف ہو کر آیا ہوں تو بے شک باتی مذاہب پر اسلام کوفو قیت دینے میں آپ خاص قابلیت

ر کھتے تھے۔امید نہیں کہ ذہبی و نیامیں کوئی ایسا آ دمی پیدا ہو''۔

ڈ اکٹر والٹر صاحب ایم اے سیریٹری اوف وائی ایم ہی اپنی کتاب'' احمد یہ موومنٹ' میں لکھتے ہیں کہ'' آپ فیاض اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور مخالفین کے سامنے جو جراکت آپ نے دکھائی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ صرف مقاطیسی قوت جاذبہ رکھنے والا ہی ایسے لوگوں کی وفا داری حاصل کر سکتا ہے کہ جن میں ہے دو نے افغانستان میں جان دے دک مگر آپ کا دامن نہ چھوڑا۔ کئی احمد یوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مقاطیسی طبیعت کو ہی چیش کیا''۔

طبیعت کو ہی چیش کیا''۔

آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی۔احمد یہ بلڈنگس متصل اسلامیہ کالج میں پچھادن

طبیعت کوبی چین کیا''۔

آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی۔ احمہ یہ بلڈنگس متصل اسلامیہ کالج میں پچھ دن

آپ نے قیام کیا تھا۔ حکیم نورالدین صاحب نیچے حن میں روزانہ بلیغ کرتے تھے اوراوپر

کے مکان میں آپ معدامل وعیال رہتے تھے۔ پاس ہی دوسرے میدان میں بخالفین نے جلسے گاہ قائم کردی تھی۔ مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اورا کیک میلہ دگا ہوا تھا۔ تقریبادو میفتے یہی کارروائی رہی آخرا کیک روز فوری موت کی خبر اُڑگئی کہ آپ رخصت ہوگئے ہیں۔ وجو ہات کارروائی رہی آخرا کیک دروگردہ کا دورہ بتا تا تھا۔ کوئی بند ہیضہ کی شکایت چیش کرتا مختلف بیان کئے جاتے تھے کوئی دروگردہ کا دورہ بتا تا تھا۔ کوئی بند ہیضہ کی شکایت چیش کرتا

طِينَا خَمَالِلْبُونَا الْمِسْكِ عَلَيْكُونَا مِنْكُونَا لِلَّبُونَا الْمِسْكِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا Click For More Books

الكافية جددة اورکوئی دل کی حرکت کابند ہونا بتا تا تھا۔اندرگھر کے نا گبانی واقعہ پیش آیا۔اس لئے صحیح طور يركوني رائے قائم نه ہوسكى \_آخرالامر جب مرزابشراحمہ نے "ميرة المهدى" كھي تواس نے

صحیح واقعات پیش کردیئے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مرض الموت میں بیار ہوگئے حالت نازك ہوئى تو آپ كى اہليہ بہت گھبراكر كہنے لكيس يااللہ بيكيا ہونے لگا ہے تو آپ نے جواب دیاوی جومیں کہا کرتا تھا۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کوآپ تندرست تھے نماز عشاء کے بعدا بی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھایا۔مرزابشراحر کہتے ہیں کہ صبح کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسہال سے بخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے معالج اور تیار دارا پنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو میرا دل بیٹھ گیا کہ بیمرض الموت ہے کمزورتو ہوہی چکے تھے۔ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندار دسب سمجھے كه آپ وفات پا چكے بين پھرنبض چلني شروع ہوئي۔ جاريائي صحن ميں تھي اندرلائي گئي روشني ہوگئی تو آپ نے دفت یو چھ کرتیم کے ساتھ نماز شروع کر دی توعشی ہوگئی۔ پھر یو چھا تو نماز

شروع کردی مگر کرب بہت تھا۔ آٹھ ہے کے قریب ڈاکٹر نے یوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو جواب ندار دلکھنا جاہا تو قلم کھٹتا ہوا چلا گیا۔ پھرنو بج غرغرہ شروع ہو گیا اور لیے سانس آنے لگے متورات بلنگ کے پاس نیچے بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر محسین نے قلب کے پاس انجکشن کیا تو جَدا بَعِراً فَى آخرا يك لمباسانس آيا تورخصت جو كئه -مرز ابشيرا حمداس مقام يرايني والدوكا بیان یول درخ کرتے ہیں کہ'' پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا کچھ دہر بعد دو دفعہ

بإخانه میں رفع حاجت کو گئے زیادہ ضعف ہوا۔ تو مجھے اٹھا کرمیری چاریائی پر لیٹ گئے پھر حاجت ہوئی تو جار پائی کے پاس بی رفع کرلی۔ میں پیر دباتی تھی کدایک اور دست آیا (ان یا نچوں دستوں کے بعد ) قے آئی تو بالکل ہی ناطاقت ہوکر جاریائی پر گر پڑے گرتے

> **Click For More Books**

ہوئے چوٹ بھی آئی تھی اور حالت دگرگوں ہوگئی تو تحکیم نور الدین صاحب اور مرزامحود

الكام ينز جلده

----(خلیفه وقت) کو ہلالیا''۔

(خليفهوفت) وبلاحيا .

اس بیان ہے ثابت ہوتا ہے کہ ہیضہ کے عارضہ سے وفات واقع ہوئی۔وفات سے میلے ایک انگریز نے مولوی محمطی صاحب ہے ''رسالہ الوصیۃ'' مرتب کرنے کے دنوں

پہ ہے۔ میں پوچھا تھا کہ جناب نے اپنے بعد جانشین کے قرار دیا ہے؟ تو آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیامرزامحودکو جانشین مقرر کیا جائے ؟ تواس نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ آپ نے

پوچھا کہ کیام زاجمود کو جاسین مفرر کیاجائے ؟ نواس نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ آپ نے وفات پائی تو حکیم نور الدین صاحب من کراندر آئے اور آپ کی پیشانی پر بوسد دیا واپس جوکر دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو مولوی محداحسن صاحب امروہ ی نے کہا کہ انت

جولر دروازے سے باہر تقل رہے تھے تو مولوی محمد احسن صاحب امروبی نے کہا کہ انت صدیقی تو حکیم صاحب نے کہا کہ قادیان چل کر فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تین انگوشیال تھیں ایک پر الیس الله بکاف عبدہ لکھا تھا۔ جو دعوائے نبوت سے پہلے کی تھی وم دعویٰ کے

انگوشی جوآپ وفات کے وقت پہنے ہوئے تھے میکسی نے بنوا دی تھی اوراس پر میکھا تھا کہ مولا بس قر عداندازی ہے پہلی محمود صاحب کولی ،دوسری بشیر صاحب کواور تیسری شریف احمد کو ۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی موجد مفرح عنبری اپنے رسالہ موسوم بہ'' خطوط امام بنام

بعد کی جس پریکها تھا کہ غوستک بیدی بوحمتی وقدرتی ....الغ سوم وفات کی

المدود یہ محد ین صاحب ترین موجد سرن حبری ایپ رسالیہ موسوم بہ مسلوط امام بنام غلام' کے صفحہ ۹ پر لکھتے ہیں کہ وحی النبی کے مطابق ۱۳۲۷پریل (۱۹۰۸ء کوحضور قادیان ہے بعزم لا ہور روانہ ہوئے دوروز بٹالہ مخبر کر ۲۵ رہے الاول ۲۳۲۷ ھے کولا ہور پہنچے۔ ۲۷ روز ہی لامیں میں ترق دفر ایسے اور کھر برامئی ۱۹۵۸ کری مقد بہنچے میں فی مدر یہ عنسل

لا ہور میں تشریف فر مارہ اور پھر ۲۵مئی ۱۹۰۸ء کو ہی مقبرہ بہشتی میں ذفن ہوئے۔ عنسل میرے ہاتھ سے ہوا اور دوسرے احباب پانی ڈالتے تھے۔ لا ہور میں حضور گوتاریخ وفات کے رنگ میں بیر مصرعدالہام ہوا۔ ع سمکن تکیه برعمرنا یا کدار

احمد میرجنتری لا ہور <u>۱۹۲۱ء ص۳۶ میں ہے کہ ۱۹۰۵ء میں جناب نے تبلیغ سلسلہ</u> قادیانید کا کام اصحاب ذیل کے سپر دکیا۔مولوی محمولی صاحب امیر جماعت احمدید،خواجہ

طهة خيالتوا المالية ا

الكامينية جلداة کمال الدین ،سیدمجراحسن امرو ہی ،صاحبز ادہ بشیرالدین محمود احمد، خانصاحب محمعلی رئیس مالير كونليه ،سيٹھ عبدالرحمٰن مدراى ،غلام رسول پشاورى، مير حامد شاہ سيالكوڤى ، شِيخ رحمت الله لا ہوری ،مرز ایعقوب بیک شاہ پورخلیفہ رشید الدین آگرہ،ڈاکٹر سیدمجر حسین لا ہوراورڈ اکٹر محراسلعیل لا بورر چنانجید۲۹ جنوری ۱۹۰۱ء کوسکریٹری نے اپنے تبلیغی اصول شائع کرنے کا کام شروع کردیااور جناب نے اس انجمن کویہ چارٹرعنایت کیا کہ انجمن کے اموروہی سیج مجھے جائیں جو کثرے رائے ہے یاس ہوں مگر خاص دینی اغراض جوہم تے تعلق رکھتے ہیں

انکی اطلاع مجھے دینی جا ہے مگن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہومیری زندگی كے بعد صرف اس انجمن كا اجتباد كانى جوگا\_ (اراقم مرزاغلام احد ٢٥١ كتوري ١٥٠٠) ضمیمہالوصیت کی دفعہ 7 میں لکھا ہے کہ چونکہ بیانجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی

جانشین ہے اس لئے اے دنیا داری کے رنگوں سے پاک رہنا چاہئے۔ 12مئی 190 ءکو آپ کی جنہیز و تکفین سے فارغ ہوکر جملہ ارا کین نے متفقہ طور بر حکیم نورالدین صاحب کو خلیفة امسے قرار دیااور آپ کی وفات ۱۳ مارچ ۱<u>۹۱۳ء تک متفقه کام قادیان میں ہوتا رہا</u> مگر آپ کی وفات پر ہی وہ انجمن دو حصے ہوگئی اور ایک فریق تو وہیں قادیان میں رہااور دوسرے فریق نے لاہورکوصدرمقام احمریہ بلڈنگس قرار دیا جہاں سیج کی وفات ہوئی تھی۔اورا پناامیر جماعت مولوی محرعلی صاحب کومقرر کرلیا اور۲م کی ۱۹۱۴ء کواحد پیدامجمن اشاعت اسلام کے نام ہے کام شروع ہوااور ڈیڑھ سال (یعنی اخیر دسمبر ۱۹۱۸ء تک) کے عرصہ میں اخبار 'پیغام صلح''جومشتر که سوسائٹی کی ملکیت نشاا ہے خرید کرقو می اخبار بنایا گیا۔کل آیدنی ایس عرصہ میں معة شمولیت وو کنگ مشن ساڑھے باون ہزارے اوپر ہوئی اور خرج ایون اکاون ہزار کے قریب ہوا۔ اور امیر صاحب نے حدیث کا درس دیا اور مولوی فضل البی عربی بر هاتے رے۔انگریزی ترجمه قرآن مؤلفه امیر صاحب چھپنا شروع ہوا۔ اور جہادا کبراور حدوث عقيدة حَمَّ النَّبُولُ إِحِدَا النَّبُولُ (حِدَال

الكاوية جلدا مادہ وغیرہ رسائل مفت تقتیم کئے ۔وو کنگ مشن میں مولوی صدرالدین اور شیخ نوراحمراورخواجہ كمال الدين كام كرتے رہے۔ دوسرے سال (اكتوبر ١٩١٥ء لغایت تتبر ١٩١٦ء) تقریباً ساڑھے چونسٹھ ہزار آمد ہوئی اورخرج انگلتان میں پونے چوتمیں ہزار ہوا باتی ہندوستان میں پہنیاای سال تعلیمی طور بر کام شروع ہوا اور امیر صاحب نے النبوۃ فی الاسلام كتاب ككهي اوراحه بيدلا بمرمري ايثريثن برسلسله تصانيف احمريدكي يبلي جلد برابين احمريه بر چبارجلدشائع ہوئی۔مولوی محمداحسن امروہی بھی لا ہوری فریق میں ( قادیانی فریق سے نکل کر) شامل ہو گئے اورخری ۲۴ر ہزار کے قریب ہوا۔ تیسرے سال (اکتوبر ۱۹۱۲ء لغایت ڪاواءِ) ميں انگريزي ترجمه قرآن شريف با ٻتمام مولوي صدرالدين حيب كر ڄندوستان پہنچا۔مسلم ہائی سکول معہکیمر ج کلاس کے جاری ہوا۔مئی <u>کا ۱۹</u>۱ء میں کوٹ موگل اورموہن پور ضلع سیالکوٹ میں قوم پکھی دارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف ہے اس انجمن کے سپر دہوئی اورحسن کارکردگی میں انعام حاصل کیا۔ آمدے ۱۳۸ ہزار کے قریب ہوئی اورخرج ساڑ ھے۳۳ ہزار کے قریب ہوا۔ بیرسائل بھی جاری ہوئے ؛ احمد بیموومنٹ چارجلد، نکات القرآن وغیرہ مولفدامیرصاحب سال چہارم (اکتوبر <u>اوا افایت تنمبر ۱۹۱۸ء)۵۵ر بزار کے</u> قریب آمدنی ہوئی اور۵۲م ہزارخرج ہوا۔مبلغین بھیج اور امیر صاحب نے درس قر آ ن لا ہوراورشملہ میں دیااور نکات القرآن اور حقیقة اسے شائع ہوئے۔ سال پنجم (اکتوبر 1/ لغایت تتمبر <u>۱۹۱۹</u>ء) ۳۷ مزارتک آمدنی جوئی اور ۲۷ مزار تک خرج موا-ای سال اردو ترجمة قرآني سحيح البخاري مترجم اورسيرت نبوي اميرصاحب نے مرتب كي - چنانچيهُ 'سيرة'' اکتوبریه ۱۹۲۰ء میں شائع ہوگئی۔

المال المال

الكافينية جلداة

## ١٣....خاص خاص حالات مسيح قادياني

یوں تو ''سیرۃ المہدی''اور'' کتاب البریئ' کے اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔گرتا ہم جن خیالات پرزیادہ زور دیاجا تاہے ان پربھی خامہ فرسائی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

## يهاريان اوردوا نتين

اسلاف کے بیان میں گذر چکا ہے کہ دماغی کمزوری آپ کے ورشہ میں تھی اور بھی تھی اور بھی تھی اور بھی تھی نے بین سے بی آپ دائم الرایش اور گوشنشین چلے آئے ہیں۔ شباب بھی آپ کا بیار یوں میں بی گذرا اور شیخو خت میں تواس قدر عوارض جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو '' کتاب الوصیۃ' کھی پڑی اور مرض الموت میں بھی آپ کو جھنے کا عارضہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ کیا گیا دوائی استعمال کرتے تھے یا کن کن عوارض میں آپ گرفتار رہتے ان کا کچھ بیان تو باب المران میں آپ گرفتار رہتے ان کا کچھ بیان تو باب المران میں گئی میں گذر چکا ہے اور کچھ رسمالہ سمی ہے' خطوط امام بنام غلام' مولفہ کیم محمد میں صاحب قریش ما اور کچھ رسمالہ سمی ہے۔ اور کچھ رسمالہ سمی ہے۔ اور کیکھ رسمالہ میں میں کیم صاحب نے آپ کے وہ خطوط فخر یہ طور پر درج کئے ہیں جو وقا فو قا آپ نے اکے نام روانہ کئے تھے ہم ان کو نمبر واردرج کرتے ہیں۔

٣.... مجھاخويم صاحب ڪيم محرحسين صاحب قريشي سلمه الله تعالى السلام عليم ورزه الله ورکاءُ چونکه بهاعث بياري کے ميرے گھر مشک خالص کی ضرورت ہے اور مجھے بھی سخت ضرورت ہاور پہلی مشک ختم ہو چکی ہے بچاس روپے بذر بعیر منی آ رڈر ارسال ہیں۔ دوتو لہ مشک خالص دوشيشيوں ميں ارسال کریں۔ بروز پنجشنب سالکوٹ جاؤں گا بہتر ہے کہ آ پاشیشن بر مجھے دیدیں۔ (غلام ۱۳۲۶ کورندیو)

502 عقيدة خياللبوا اسلام 502 Click For More Books

سر معنی بی سے شک مشک خالص بقیمت ۔۔۔ خرید کرے وی پی کردیں۔ کے ۔۔۔ اس دفعہ دودواؤں کی ضرورت ہے ایک کیلورانہ جو دو دفعہ پہلے بھی منگا چکا ہوں۔ شاید للعہ روپے قیمت پر آتی ہے۔ دوسری وائی بیوٹر جورتم کے لئے ہے اس کے لئے۔۔۔ کافی ہوں گے۔ مذریعہو ی ارکی ارسال کریں۔

کافی ہوں گے۔بذریعہوی مرپی ارسال کریں۔ • ا۔۔۔۔ میرامچھوٹالڑ کا مبارک ضعف ہضم میں گرفتار ہے آپ پیرش فیمیکل فورڈ یعنی شربت فولا دی ایک بوتل بہت جلد جمیعیں قیت دی جائے گی اس کوشدت تپ میں ام الصبیان کا عارضہ بھی ہوجا تا ہے۔ وُاکٹر محمد حسین ہے مشورہ کرکے کوئی اور دوا بھی بھیج دیں جگر کا بھی خیال رہے۔

١٢.....مياں يارمحر بهيجا جاتا ہے اس كواشياءخو دخريد دين أيك بوتل ٹا نک وائن كى بلومر كى

دکان ہے خریددی (غالبًا پیجی ایک تتم کی شراب ہی ہے۔۱۲ مصنف)۔

اسسہ چندروز سے بخت بیار ہوں۔ بعض وقت جب دورہ دوران سرشدت ہے ہوتا ہے قو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ سر درد بھی ہے۔ اس لئے روغن بادام سر اور پاؤں کی جنسیایوں پر مانا مفید ہوتا ہے۔ بدست محریار پانچ رو پارسال ہیں۔ ایک بوتل روغن بادام تازہ خرید کر کے بھیج دیں۔

تازہ خرید کر کے بھیج دیں۔

اسست تی مولوی یارمحرلا ہور گئے افسوس ضروری کام یادندرہا۔ ایک تولہ مشک عدہ خالص

خوشبود دارجس میں چھپچھٹراند ہودرجہ اول شرطی یااپنی ذمہ داری پر بھیج ویں اور دوڈ بیاسر در د کی نکیوں کی بھی جو بردی ہوں بھیج دیں۔ کا ۔۔۔۔۔ آپ براہ مہر بانی ایک تولیہ مشک خالص جس میں ریشہ ، جھلی اور صوف نہ ہواور تازہ و

خوشبوناک ہو بہت جلدی وی پی کریں کیونکہ پہلی مشک ختم ہو چکی ہاور بباعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔ ۱۲۸پریل ۱۹۰۴ء

Click For More Books

۱۸ ..... ایک ضروری کام بوقت ملا قات یاد ندر باوه په ہے که پہلی مشک جوآ پ نے لا ہور ہے جیجے تھی وہ ختم ہو چکی ہے آ ب جاتے ہی ایک تولہ مشک خالص جس میں چیچے ہے انہ ہواور عمدہ خوشبودار ہووی بی کردیں قبت جتنی ہومضا کقنہیں اور ساتھ ہی اس کے انگریزی دکان ے نظچراونڈر جوایک سرخ رنگ کاعرق ہے ( غالبًا وہ انگوری شراب ہوتا ہے ۱۲۔ مصنف ) پرسوں تک ضرور بھیج دیں کیونکہ مجھے اپنی بیاری کے دورہ میں ان کی سخت ضرورت ہوتی

١٩.....اشياءمفصله زيل همراه ليتية آئيس-وائي بيوٹراز دکان پلومرفيمتی \_\_\_مثک خالص جس میں چیچھٹرانہ ہو، قیمتی ۔ کیان بیگمی عمدہ قیمتی اورایک انگریزی وضع کا یا خانہ جس کی قیت معلوم نہیں اس کی قیت یہاں ہے مل جائیگی۔ مجھے دوران سر کی بہت شدت ہے

مرض ہوگئی ہے۔ پیروں پر بیٹھ کر یا خانہ کرنے ہے سر میں چکر آتا ہے اس لئے انگریزی یا خانه کی ضرورت ہے۔ ٢٠ ..... مجھے دوماہ سے كثرت بيشاب كى بہت شكامت ہے۔ تمام رات بار بار بيشاب آنے سے بہت تکایف ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سوڈ اسلی سلاس استعمال کیا تھا فائدہ ہوا ۱/۲ کی خرید کر بھیج دیں اس کی علامت ہیہ ہے کہ اس کے ذرے ریت کی طرح براق ہوتے ہیں ہیہ دوائی دونولہ بھیج دیں قیت کی کمی بیشی بعد میں دیکھی جائی گی ساتھ ہی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمده ولا یق فی جوژه قیمتی ۸/ جلد تروی/ر پی کردیں کیونکدایک طرف دوران سر کی شکایت ہےاور دوسری طرف یاؤں کی سردی کی بھی تکلیف ہے۔اگر کوئی مضینی ہوشین کا بلی جونئ اورگرم اور کشادہ ہومل جائے تو اس کی قیت ہے بھی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کسی رنگ کا ہومضا کقت بیں۔اس قدر یا وُں کوسر دی ہے کہ اُٹھنا مشکل ہے۔ ۲۱.....میری رائے میں مشک (مرسولہ) بہت عمد ہتھی۔اگر چند ہفتوں میں گنجائش ہوئی تواور

490 (١٢ساء) قيدة خيالنبو المسارا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ويترا جلداد

منگوالوں گا بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے وہ مشک تھوڑی تی موجود ہے باتی سب خرچ ہو چکی ہے۔

rr ..... کاتمبر کے 19۰ کومبارک احمد فوت ہو گیا ہے اب برف نہ جیجیں۔ سات

۲۳ ..... میری بیاری کے لئے روغن بادام تازہ جھیج دیں۔ان خطوط پرعموماً تاریخ روانگی نہیں دی گئی اور کھی ماحب نے صفحہ نمبر ۸ پرایک نوٹ دیا ہے کہ'' میں اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ حضورعلیہ السلام (مرزاصاحب) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کا بھی استعمال فرماتے سے حوظہ دورہ مرض کے وقت آگٹر مشک ودیگر مقوی دل ادوبات کی ضرورت رہتی تھی جواکثر

حضورعلیہ السلام (مرزاصاحب) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عبری کا بھی استعال فرماتے سے چونکہ دورہ مرض کے دفت آکٹر مشک ودیگر مقوی دل ادویات کی ضرورت رہتی تھی جواکثر میر بمعرفت جایا کرتی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میری مفرح عبری آپ استعال کریں تو بہت ساخری نی جائے گالہٰذامیں نے ایک دفعہ دوسری ادویہ کے ساتھ ایک ڈبیہ مفرح عبری بھی بھی عرض کیا کہ اگر آپ کوموافق آ جائے تو بمیشہ پیش کردیا کروں گا۔

میری خواہش پوری ہوئی اور آپ نے ایک ہفتہ بعد میر مہدی حسین کو بھیج کر قیمۃ ایک اور ڈبید منگائی تومیں نے قیمت واپس کرتے ہوئے ایک اور ڈبیہ بھیج دی اس کے بعد آپ نے لا ہور کو آخری سفر کیا۔''اور ص 2 پر لکھا ہے کہ''گرم پوشین چالیس رو پیریس خرید کر کے بھیج

دی گئی تھی۔جسکی نصف قیمت بیس روپے مستری محرموی سوداگر با بیسکل نے دی تھی''اور ص سر کلھتے ہیں کہ'' آپ مجھ ہے ہی مشک منگوایا کرتے تھے۔ایک دفعہ خادم امرتسرے لے سیا تھا تو آپ نے واپس کر دی تھی۔ ''اخبار الحکم'' ۲۸م کی لا 19ء میں ہے کہ مرز اصاحب قادیانی کو اسبال کی بیاری

بہت دیر سے تھی د ماغی کام کرتے ( تو ہڑھ جاتی ) کھانا ہضم نہ ہوتا۔ دل تخت کمزور تھا ، نیض ساقط ہوجا یا کرتی تھی۔مشک وعنبر کے استعال سے واپس آ جاتی تھی۔لا ہور کے آخری قیام میں بھی بیرعارضہ دو تین دفعہ پیش آ یالیکن ۲۵مئی ۱<u>۹۰۹ء</u> کی شام کو جب سارا دن پیغام صلح کا

مال المال ا

النظافية علادة المحتمون لكسف كے بعد سير كوتشريف لے گئے تو والپسى پر پھر بيد دورہ شروع ہوگيااوروہ سى دوائى مفعوى معدہ جواستعال ہوتى تھى مجھے تھم بھیج كرتيار كرائى گرفائدہ نه ہوااور قريباً گيارہ بجے ايک اور دست آنے پر طبیعت از حد كمزور ہوگئی۔ مجھے اور حكيم نور الدین كو بلا يا مقوى ادويات دى گئيں اس خيال سے كد دماغى كام كى وجہ سے بير مرض ہے نيندآنے سے آرام آجائے گا

ایک اور دست آن پر طبیعت از حد کمزور ہوگئی۔ مجھے اور حکیم نورالدین کو بلایا مقوی ادویات دی گئیں اس خیال سے کہ دماغی کام کی وجہ سے بیمرض ہے نیند آنے سے آرام آجائے گا اس لئے ہم واپس چلے گئے دو تین ہے کے درمیان ایک دست اور بڑا آیا۔ نیض بالکل بند ہوگئی تو حکیم نورالدین اور خواجہ کمال الدین نے مجھے اور میرے ہرادر ڈاکٹر مرزا یعقوب

ہوگئی تو حکیم نورالدین اور خواجہ کمال الدین نے مجھے اور میرے برادر ڈاکٹر مرزا لیقوب
بیگ کو گھر ہے بلوایا۔ مرزا اصاحب نے لیقوب بیگ ہے پاس بلاکر کہا کہ مجھے اسپال کا
دورہ بخت ہو گیا ہے دوائی تجویز کریں۔ علاج شروع ہوا گرحالت نازک تھی۔ نبض واپس نہ
آئی اس لئے ہم پاس ہی رہے یہاں تک کہ سوادس بج آپ رخصت ہوگئے۔
البشرای ۲۵/۲ میں ہے کہ ہم مکہ میں مریکے گیا مدینہ میں بیالہا م پورا نہ ہوا تو لا ہور یوں نے
لا ہور کو ہی '' مدینہ اُسے'' ' تصور کر لیا اور قادیا نیوں نے قادیان کو ہی دارالا مان لیعنی مکہ بنا
ڈ الا۔ تا کہ یہ مفہوم پیدا ہوجائے کہ یالا ہور میں مرفے گئے یا قادیان میں۔

گرہمیں بید کھناہے کہ س جرائت سے مکدو مدینہ، نبی ورسول، بیت المقدی، ومثق منارہ بیضاءاور باب لدوغیرہ تیار کرلئے ہیں۔لیکن قال قال ہی ہے اور اصل اصل ۔ واشمند نقلی مال کے خواہاں نہیں ہوتے اور اصلی مال کو بڑے داموں پر خریدتے ہیں۔حدیث میں ہے کہ سے موجود اللہ کے دوضہ نبویہ میں فن ہوں گاس کی تاویل یوں کی کہ بروزی

طور پر بہتی مقبرہ ہی گنبدخصراء کا مقام ہاس گئے آپ روضہ نبویہ میں ہی فئی ہوئے ہیں اور یہ بھی وارد ہے کہ سلمان سے پر نماز جنازہ پڑ ہیں گاس کا مطلب یوں گھر لیا کہ صرف آپ پر نماز جنازہ حاضریا غائب پڑھنے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باقی اہل اسلام سب کافر ہونگے یہ بھی وارد ہے کہ سے دوحاء کے درمیان تلبیہ کرینگے تو اس کا یہ

النوا النوا المالك (معلا) مقيدة خفاللنوا المالك (506 Click For More Books

الگاف آن جلدادی مطلب لیا ہے کہ ایک وسیع میدان یعنی قادیان میں سے موعود تبلیغ اسلام کی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ سے نکاح کرکے اولا دبیدا کریگا تو آپ نے نکاح ثانی سے اولا دبید کرلی تقی مگر محمدی بیگم اس بیشینگوئی کا مصداق نہ بن سکی ورنہ یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ رہتی کہ نکاح شانی وعوائے مسجوت سے پہلے تھا۔

#### تدن رئيسانه

پہلے عنوان میں بیان ہو چکا ہے کہ آ پ اپنی د ماغی بیار یوں کے لئے مشک ، وائن اور مفرح عنبری وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے جو خاص امراء وشرفاء کا حصہ ہے۔ اب ہم حکیم محمد حسین صاحب قریش کی گماب موسوم بہ ''خطوط امام بنام غلام'' سے چند تحریریں درج کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے کا باقی تدن بھی امیراند تھا۔ اسساخو یم حکیم محمد حسین صاحب السلام علیکم امولوی یار حکہ آ پ کے پاس پہنچتے ہیں ، کچھ اشیاء خرید نی ہیں ، آ پ اپنے ہمراہ اشیاء خرید دیں ، رویبیہ مرسلہ کم نظے تو اپنی طرف سے اشیاء خرید نی ہیں ، آ پ اپ جمراہ اشیاء خرید دیں ، رویبیہ مرسلہ کم نظے تو اپنی طرف سے

یں میں بھیج دول گا۔ (۱۲۰ کتوبر سوار معالی میں) دے دیں، میں بھیج دول گا۔ (۱۲۰ کتوبر سوار معالیہ میں) ۲۔۔۔۔۔ ۸۸ آپ کے جومیرے ذمہ تھے بھیجے گئے میں اور ۲۴ دانہ طلائی زیور یونچیاں تا گ

ہ ہے۔ بیرے ہوتی ہے۔ اور کہ کا کے خط میں سہوا میں اس بستر کی رسید بھیجنا بھول گیا جو آپ نے اخلاص کی راہ

ے بھیجا تھا۔ سردی میں میرے لئے بہت کارآ مدہ۔ جوزا کم اللّٰہ بحیوا. (طامس) میں۔ میں اللّٰہ بھیوا. (طامس) میں۔ میں۔ میں۔ ات کا وقت ہے قیمت نہیں بھیج سکتا' آپ مفصلہ ذیل کیڑے ساتھ لے آ کیں۔

( علیم صاحب نوٹ لکھتے ہیں کہ بیا کیٹر ہے مبارکہ بیگم کی تقریب نکاح پر منگواے گئے تھے )

(خطاست)

المعالمة ال

الكافينية جلدا ۵ .... حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بٹالہ کے راستہ سے قادیان جانے کوآپ سے پینس ما تلی تھی کیونکہ میری ہوی حاملہ میرے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ سڑک بٹالہ ہے لے کر قادیان تک بالکل خراب ہے پینس کی سواری خطرناک ہے حمل کی حالت میں گویا بلاکت کے ہاتھ میں ڈالنا ہے۔ (Hrlinus)

٢ ..... جارا مكان جو ياغ كے ايك طرف واقع ہے خطرناك ہے، اس لئے آج ماليت روے خیمہ خریدے کے لئے بدست شیخ عبدالرحیم صاحب بھیجتا ہوں۔ آپ معہ تجربہ کار احباب کے خیمہ معہ قناتوں اور دوسرے سامان کے بہت جلد روانہ فر مائیں اور کسی بیجنے والے کو بیرخیال نہ ہو کد کسی اواب صاحب نے بیر خیمہ خریدنا ہے کیونکہ نوابوں سے بہت قيت ليتے ہيں۔ خيمہ نيا ہو' ياخانہ وغير و كا بھى انتظام ہو۔ (طوق من ) بموجب تا كيدوالد و محود آپ میری لڑکی مبار کہ کیلئے ایک قبیص رکیٹی یا جالی گی جو چھرو بے سے زیادہ نہ ہوعید ے ملے تیار کر کے بھیج دیں ہمار فروری ١٩٠٠ و (عوان مرد) ے..... ہمارا پہلا گھنٹہ بگڑ گیا ہے اس لئے للعہ رویے جھیجتا ہوں بخو بی امتحان کرکے ارسال

فرما دیں بشرطیکہ نیم گھنٹہ کی آ واز دینے والی کل ہرگز نہ ہو کیونکہ بسا اوقات دھو کا لگ جاتا ہے۔اس کے ساتھ اور چیزیں بھی خریدنی ہیں (خاrrاسa) ٨..... تمام چيزين اور کپڙے برای احتياط ہے خريد دي۔ جماموں کی قيمت معہ کراپيہ عجيج

مولوی محمعلی صاحب کودے دیتے ہیں۔ (عا۱۵اہم ۸)

دعائين

"احدیہ جنزی <u>'۱۹۲۵ء میں ہے</u>کہ

ا ..... آپ نے اپنی امت کو یوں وعا کرنے کے لئے ارشاد کیا کہ طریق استخارہ یوں ہے کہ

النبوع المدال معلى المعلم المع **Click For More Books** 

رات کوتو برنصوح کرکے دور کعت نمازنقل کی رکعت اول میں سورہ یسین پڑھو، دوسری میں اکیس دفعہ سورہ اخلاص فیل کے بعد تین سوم تبد درودشریف پڑھواور تین سوم تبداستغفار، کیر دعا کرد کدائے قادر کریم! تو پوشیدہ حالات جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے 'اور مقبول، مردود، مفتری اور صادق تیری نظر ہے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ۔ پس ہم عاجزی ہے تیری طرف التجا کرتے ہیں کدائی محفق کا تیر نے نزد یک جوسے موجود اور مہدی و مجد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کا تیر نے نزد یک جوسے موجود اور مہدی و مجد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کا تیر نے نزد یک جوسے موجود اور مہدی و مجد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کا تیر نے نزد یک جوسے موجود اور مہدی و مجد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کا تیر نے نزد کے جوسے موجود اور مہدی و مجد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کا تیر نے نزد کے دیا گا کہ موجود اور مہدی و محمد دالوقت ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور موجود کرتے ہیں کہ اس محفق کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور میں کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور میں کرتے ہیں کہ اس محفق کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور کے دور کو کہ کہ اس محفق کی دور کیں موجود کرتے ہیں کہ اس محفق کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور کی دور کرتے ہیں کہ اس محفق کرتے ہیں کہ اس محفق کی دور کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ دور کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ دور کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کر

کرتے ہیں کدائی محفی کا تیر نزدیک جو سے موعوداور مہدی و مجددالوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا حال ہے کیا صادق ہے یا کاذب مردود ہے یا مقبول؟ اپنے فضل سے بیرحال رویایا کشف یا البہام ہے ہم پر ظاہر فرما تا کدا گر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے گراہ نہ ہوں ، مقبول ہے اور تیری طرف سے تو اس کے انکار اور اسکی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہوجا کیں ہمیں ہرایک فتنہ سے بچا کیونکہ ہرایک قوت تجھ ہی کو ہے۔ یہ استخارہ کم از کم دو

ہفتے کریں بشرطیکہ دل میں بغض نہ ہوور نہ خواب میں شیطان آئے گا (ہر جلدہ)

اسسونی احمد جان لد ہیا نوی اس اللہ تا ہوئے کرنے گئے تو آپ نے ان کو یہ دعالکھ دی کہ میری طرف سے بیت اللہ شریف میں پڑھیں، چنا مچے صوفی صاحب نے جج آگبر کے دن ہیت اللہ شریف میں یہ دعا پڑھی اور ساتھ کی جماعت آمین کہتی رہی۔ وہ دعا ہے ہے: اے ارتم الراحمین ایک تیرا بندہ ، عاجز اور ناکارہ ، پر خطا اور نالائق غلام احمد اور جو تیری زمین ملک ہند میں ہے اس کی یہ عرض ہے کہتو مجھ سے راضی ہواور میرے گناہ بخش کہتو خفور رحیم ہاور میں ہوا ہے جھ میں اور میرے قفور رحیم ہاور میر میں مشرق میں میں مشرق میں دوری ڈال میری زندگی ، میری موت اور میری ہرایک توت جو مجھے حاصل ہے ومخرب کی دوری ڈال میری زندگی ، میری موت اور میری ہرایک توت جو مجھے حاصل ہے

المالية المال

ا بنی ہی راہ میں کراورا بنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھاورا بنی ہی محبت میں مجھے ماراورا پنے ہی

کامل محبین میں مجھےا تھا۔جس کام کے لئے تونے مجھے مامور کیا ہےاور جس خدمت کے لئے

تونے میرے دل میں جوش ڈالا ہے اس کوایے ہی فضل سے انجام تک پہنچا اور اس کے

الكامينية جددة

ہاتھ سے ججت اسلام مخالفین اور بے خبروں پر پوری کر۔اوراس عاجز کواوراس کے محبوں کو اپنی ظل حمایت میں رکھ کردین و دنیا میں ان کا متکفل ہو۔اورسب کو دارالرضاء میں پہنچا اور اپنے رسول اوراس کی آل پر دروداوررحمت نازل فرما۔

٣ ..... بي دعا برروز رات ون جده نماز يس كل مرتبه پراهني چا بخ يامن هو احب كل محبوب اغفر ليي و تب على و ادخلني في عبادك المخلصين.

( حطامنا منشی رستم علی ۱۵ فروری ۱۸۸۸ م)

ا است بہتر ہے کہ بید وعا نماز میں پڑھی جائے کیونکہ بیاسم اعظم ہے، اسے جو پڑھے گا آفت سے نجات پائے گا۔ رب کل دھیء خادمک، رب فاحفظنی وانصونی وارحمنی، بیند کے لئے رات اٹھ کراس اسم اعظم کا تکرار نماز کے رکوع وجود وغیرہ اور دوسرے وقتول میں کرو۔ (انکم جلد)

ه ...... برتمازكي آخرى ركعت من يددعا بكثرت بإصوء تاكيد ب\_ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناد. (رَبر ١٩٥٨)

۲ ..... وبائی بیماری کے لئے بیاسم پڑھو یا حفیظ یا عزیز یارفیق. (اللم جلد)

ے ..... قادراور کامل خداجو ہمیشہ نبیوں سے ظاہر ہوتا رہااور ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہ فیصلہ جلد
ظاہر کر کہ پکٹ اور ڈوئی کا جھوٹ او گوں پر ظاہر کردے کیونکہ تیرے عاجز بندے اپنے جیسے
انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہوکر تجھ سے بہت دور جاپڑے ہیں۔ انگواس زہر سے رہائی
بخش ،اوراپنے وعدوں کو پورا کروہ جواس زمانہ کیلئے تیرے تمام نبیوں نے گئے ہیں اور حقیق
نجات کے سرچشمہ سے ان کو سیر اب کر۔ کیونکہ نجات تیری محبت میں ہے کی کے خوان میں

سجات کے سرچشمہ سے ان توسیراب کر۔ یونلہ بجات تیری محبت میں ہے کی مے حوان میں مہیں ہے۔ کی مے حوان میں مہیں ہے۔ ف نہیں ہے۔ مخلوق پرتی پر بہت ساعرصہ گذر چکا ہے اب ان پرتورتم کر مسلیب اور خوان کے خیالات سے ان کونجات بخش ،میری دعا کیں سن اور آسان سے نور نازل کر، تا کہ وہ تجفیے

مَنْ مُعَالِبُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُعَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَاللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّةِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُلْمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ اللْم

الكاوية جلده د کچےلیں ۔نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کہ آخروہ تیرے بندے ہیں۔ جبکہ تو نے محصاس کام کیلئے بھیجا ہے سومیں تیرے مندکی پناہ مانگٹا ہوں کہ میں نامرادی ہے مرول اور میں لیقین رکھتا ہوں کہ جو کچھا بنی وحی کے ذریعہ تونے مجھےوعدے دیئے ہیں ان وعدوں کوتو پورا کرے گا۔ضرور کرے گا۔ کیونکہ تو ہمارا صادق خدا ہے۔میرا بہشت دنیا میں یہی ہے کہ تیرے بندے مخلوق پرتی ہے نجات یا ئیں۔وہ مجھے عطا کراوران پرظا ہر کردے کہوہ

خداے بخبر ہیں۔ (عم جلد ۸ بس) ٨..... گنا ہوں سے مخلصی کی دعا یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں تیری دھگیری کے سوا پھھنہیں ہوسکتا، تو مجھے گناہوں سے یا کی ۔ (برجدر ro/ro/r)

9.....اے خدا گرچہ تیری عادت ہے کہ بچوں اور امیوں کو مجھ عطا کرتا ہے اور حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھ پر پردہ ڈالتا ہے گر میں عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں ہے ایک جماعت میری طرف محینی لاتا که تیری نعت کافدر بیجان کرای علی حاصل کرنے کومتوجه ہوں۔ (ادالہ) السندام/اگت ۱۸۸۵ء میں حکیم نورالدین صاحب کو بچہ کی علالت کے لئے یوں لکھا کہ رات كودوگا نايز هكربيدعا كروكه "اے ميرے محن خدا! ميں تيرابر معصيت بنده ہوں ، تونے

مجھ سے ظلم برظلم دیکھااورانعام برانعام کیا،تو نے ہمیشہ بردہ پوشی کی،تو اب بھی مجھ پر بردہ يوشي كر''۔ اا.....فروری ٩٥٠ كونواب محمعلى كوخط لكھا كەاپ خدا! ميں تيرے احسانوں كاشكرا دا نہیں کرسکتا۔میرے گناہ بخش دے تا کہ ہلاک نہ ہوجاؤں۔اپنی محبت میرے دل میں ڈال

تا کہ مجھے زندگی حاصل ہوجائے۔میری بردہ پوشی کراور مجھ ہے ایے عمل کرا کہ تو راضی ہوجائے۔ونیااورآ خرت کی آفت سے بچا۔ **خلاصه** پیرے که کچھ دعا کیں احادیث کا ترجمه ہیں اور کچھ خودساختہ ہیں جوعیسائی طرز

> (17ماء) عَقِيدَةُ خَالِلْهُ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِي الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِلِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِ **Click For More Books**

تعلیم ہے ملتی جلتی ہیں۔ گرافسوس یہ ہے کہ آپ کی دعا کیں منظور نہ ہو کیں ورنہ آج کوئی عيها في انظرنه آتا \_ محرحالا مُكه آپ ك زمانه ميں اگر ہندوستان كے عيسائي سات لا كھ تھے تو آج اٹھائیس لا کھ تک بڑھ گئے ہیں تو پھریہ شخی کیے سیجے ہو عتی ہے کہ ہماری دعا کمیں قبول ہوتی ہیں،اور تبولیت دعا کومعیار صدافت کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور پیجی نتیجہ نکلتا ہے کہ

مرزائی ضرور ہی مسلمانوں ہے الگ ہوکر نماز پڑھیں کیونکہ جو دعا کیں مرزائی پڑھتے ہیں مسلمان نہیں پڑھتے۔ غالباً درود شریف بھی مرزائیوں کا الگ ہے۔جس میں وصلی اللہ على عبده المسيح الموعود كالضافه كيا كياب كيونكه مرزاصاحب لكيت بي كه خدا

مشهوروا قعات متعلقه جماعت مرزائيه

(۱) مانع ....جنوری

ا..... مدرسة عليم الاسلام كاجراء قاديان مين ١٨٩٨.

٣....سعدالله لد بهانوي مر گیا<u>ے • 9</u> اء ۵....متحد کے سامنے دیوار بنائی گئی م ۱۹۰۰ء

مجھ پر درود بھیجتا ہے تو پھران کی است درود کیوں نہ بھیجے۔

ال....رشم على مركبيا 19•9ء

١٢....ميان محمود پيدا ہوئے ١٨٨٩ء

۲۰..... ر یو بواوف ریلجیز زیرا دارت مولوی محمعلی صاحب جاری ہوا۔۲۰۱۲ ٢٤.....ا مة النفير يبدا بوني ١٩٠٣ء

(۲) سلام.....فروری

ا.....تعليم الاسلام كي ما في كلاسين كليس و • وا ء

عقيدة خَهُ النَّبُوعُ اجلد ١٢١٢

**Click For More Books** 

ا....سيكهو ال ضلع گور داسيور مين تعليم الاسلام كي شاخ كھو لي تئي بحواء

٢٠ .... "الحكم" شروع بوا ١٩٩٨م

٢٥ ....عبد المجيد وبلوى فالج نے فور أمر كيا ہے • 19 ء

(٣)عجل.....مارچ

السميح نے لد ہيانہ ميں بيعت لي۔ و ۸۸اء ا.....تشخيذ الاذبان شروع موابه ٢<u>٠٩٠</u>

۲ کیسر امقل ہوا۔ ۱۸۹۶ء ١٣....منارة أسيح اوربيت الدعاء كي بنياد ١٩٠٣ -

۱۳....خلیفه نورالدین صاحب کی وفات ۱۹۱۳ء

۲۰..... لا ہوری یارٹی الگ ہوگئ۔ ۱۹۱۳ء ۲۲.....جلسه شوري مين الجماعتين موايه ١٩١٣ء

۳۱ .....انجمن اشاعت اسلام کی بنی<u>اد ۹۰۱</u>ءاور بیت الدعاء کی تیاری، رحمت الله لا جوری کِرْق سے ۱۹۰۳ء

(۴)مبارک....ایریل

٣....زلزله پنجاب مين آيا۔ ١٩٠٥ء

سم..... چراغ الدین جمونی طاعون ہے مرگیا۔ <u>۴ • 9</u>1ء

٨....منشى اللي بخش مصنف ''عصائے مویٰ'' طاعون سے مرگیا۔ عواء

513 حقيدة خَارِالنَّبُوعُ اجله ١٢م

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدة

١٣....خطيعر بيالهامية عيدافني ير • • 19 ء ۲۰ میشیراحمر کی ولا دت ہوئی۔ ۱۸۹۳ء

27 .....الا موريين درس قر آن شروع موار س<u>١٩</u>١٠ ه

(۵)الرحيل....مئي

ا....فيض الله حك منتلع كور داسپور مين تعليم الاسلام كي برانج كھولي كئي۔ ١٩٠٤ء

۵....عبدالرحمٰن ولدمنظوراللي پيدا ہوا۔ سر ١٩١١ء ۱۴ ....صدرالدین پہلی دفعہ پورپ گئے۔ ۱۹۱۴ء

٢٣ ..... أكتم عام تسريس مبايله بوار 19٠٣ ء ۲۷..... بوقت ۵ بچ بهثتی مقبره میں جنازه وفن ہوا <u>۸۰۹</u>۱ء

٢٣ .... شريف احمر كي ولا دت مو كي ٩٥ ١٥ ( زيقعده ١٩٥٠) ٢٧ ....نصيراحد ولدميان صاحب محمودا حرتولده واير ٢٠٩١ء

۲۲.....مرزا صاحب کا انقال ہوا ( بمقام احمد پیربلڈنکس بر مکان سیدمجرحسین صاحب

٢٨....تعليم الاسلام كالج كالفتتاح موابه عوواء

(۲) نوق .....جون

ا .....صدر الدين يورب بإراول ينجيه ١٩١٣ء

۱۴ .....مبارك احمد كي ولا دت (۴ صفر ١٤) ١٩٩٨ء

٣٠....عبدالحي ولدنورالدين كي آمين بموئي \_ ١٩٠٥ء

٢..... آگھم ہوا۔ ۱۸۹۳ء

500 المنافقة المنافقة

Click For More Books

لا يور ) ١٩٠٨ واء

الكاوت جلده

٢٥.....امة الحفيظ كي ولادت ١٩٠٤ء

۲۷ .... محمد احمد ولدمولوی محمولی ایم اے کی ولا دت س<sup>19</sup>۲۰ء

۲۸ .... في نوراحمرا يجن خواجه كمال الدين يورپ گئے۔ ١٩١٣ء

(4) بركات ....جولائي

ا ..... مولوی محمعلی صاحب نے قادیان کو بجرت کی ۱۸۹۸ء

ا.....رساله (تعلیم الاسلام 'صدرانجمن احمد بیکی طرف ہے شائع ہوا۔ ۲۰۹۱ء

٢ ..... في نوراحدولد جوبدري في محربمبي سے جہاز يرسوار موئے۔ ١٩١٣ء

٠ ا.....يغام صلح لا بور كا جراء بوا ـ ١٩١٣ -

٢٢....مولوي محرحسين علد جيان يس مباحث شروع بوار 109 ء ٢٤ ..... آگھم فيروز يورمين مر گيا - ١٨٩١ ء

۲۹.....خواجه کمال الدین کالیکچرند ہمی کانفرنس پیرس میں خصوصیات اسلام پر ہوا۔ <u>۱۹۱۳</u>ء ۳۰ .....مولوی محمد تسین ہے مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۹۸۱ء (۸) تخت .....اگست

ا....عبدالحمید جبلمی کی معرفت ڈاکٹر کلارک نے اقد ام قبل کا مقد مددائر کیا۔ ۱۸۹۶ء

۷....بشراول پیداہوا(۱۱رزیقعد و۱۳۰۴ه)، ۱۸۸۶ء

٣ .....خواجه صاحب کوود کنگ مجدیر قبضه ملابه ٢٣٣ اه ١٨..... حكيم حسام الدين سيالكوثي مركبيا - ١٩١٣ء

۲۰ ..... د يوار ما نع مسجد گرائي گئي ـ په ۱۹۰۱ ء

٢١....عبدالكريم كوسرطان بوا\_ 19•6،

515 عقيدة خاللتوة اجلمال

Click For More Books

٢٣ ....عيدالحمد والامقدمه خارج موا \_ ١٨٩٤ م

۳۰ مبارک احد کا نکاح ڈا کٹرسیدستارشاہ کی لڑکی مریم بیگم ہے ہوا۔ 2-19ء

(۹)خپر....تمبر

ا.....اخبار القاديان كانمونه بابوتد افضل نے شائع كيا۔ ٢٠٩١ء

٣.....لا مورآ ب كاليكير مواريم ١٩٠٠ء

٣.....خواحيصاحب مبلئ ہے پورپ کو گئے۔ ١٩١٢ء

۵ ..... بشیرصاحب کا نکاح سرور سلطان بنت مولوی غلام حسن صاحب سب رجسر از پشاور

ہے ہوا۔مہرایک ہزار ۲۰۹۰ء ١٥...... " تعليم الاسلام" كوسر كار نے منظور كرليا۔ • • 91ء

> ١٦..... ( تعليم الاسلام "مين شاخ ديينيات كلو لي كني \_ • 19 ء ١٧.....صاحبزاده مبارك احمر كيا- 2.91

۲۴.....خواجه صاحب پورپ پینچ گئے۔ ۱۹۱۲ء ً

(١٠) بشارت.....اكتوبر ۳....محمود نے آپ کی بیعت کی۔ ۱۸۹۸ء

> ٨.... "اخبارالكم" امرتسر عثائع موا- ا ١٨٩٤ء 9....خواجیہ نے مدینہ طبیبہ کی زیارت کی۔۔۔ 1916ء

٠١.....خواجه مكه ثمريف كو گئے \_ ١٩١٣ء

اا.....مولوي عبدالكريم كي وفات ہوئي۔ \_ 19•6ء ۳۱ ..... "البدر" قادیان سے جاری ہوا۔ ۲<u>۰۴</u>۱ء

516 معددة حالية المدارية Click For More Books

الكاوينه جلده ٣٠..... څواند نے حج کرلیا۔ ۱۹۱۳ء

وسر منظم موابه فتم موابه يرا وواء

١٨....مجودها حب كا نكاح ذاكر خليفه رشيدالدين كي لري محموده بيكم = بوا- ٣٠١

۲۲ ..... آپ بمعه عمال دبلی گئے۔ را ۱۸۹ ء

٢٣ ..... آپ کامباحثه مولوی محمد بشیرے دہلی میں شروع ہوا۔ 10 11ء

۲۹ ..... جماعت احمد بيكامباحثه مولوى ثناء الله بمقام "مد" ضلع گورداسپورشروع موا۔

-- 19.5

(۱۱) قبول.....نومبر

ا ....سیالکوٹ میں راجہ شمیر کی سرائے میں آپ کالیکچر ہوا۔ 1900ء

سى .... فرقد احديدم دم ثاري ميں مكھوانے كا تھم ہوا۔ • 190ء ٢..... آپ کالد ہیا نہ میں لیکچر ہوا۔ <u>۱۹۰۵</u>ء

ے....فضل الٰہی ولدمنظورالٰہی بمقام لا ہور پیدا ہوا۔ <u>و• وا</u>ء ٠١....د بلي كامنا ظر وختم ہوا۔

۲۱.....منظورالېي کا نکاح رسول بيگم ہے ہوا بمهر دوصدروپيه م 19۰۸ء

١٢....جلسة الوداع ١٣ تك ربابه ١٨٩٩ء ۵ا....عیدفنڈ کی بنیاد پڑی (بتح یک جماعت سیالکوٹی ) <u>۱۹۰۰</u> و

۵ ..... شریف احمد کا نکاح نواب محمو علی کی لڑکی زینب ہے بمہر ایک ہزار ہوا۔ <u>• • وا</u> ء

١٦..... ہیڈلے مسلمان ہوا۔ ۱۹۱۳ء

۲۰.....غلام فاطمه زوجه مولوی محمولی نے لا مور میں و فات یائی۔...

517 عقيدة خَعَالِلْبُوقَا المِلْمِينَةِ **Click For More Books** 

۲۱ .....بهشتی مقبره میں فین ہوئی۔ ۸۰۹ء ۲۵ .... قبه بنت مولوی محمعلی پیدا ہوئی۔ ۲۰ ۱۹۰

٣٠ .... بشيراحد، شريف احر، مباركه بيكم كي آمين مو كي \_ \_\_ 190 ء

(۱۲) فلك.....دىمبر

٨....رسل باماامرتسري طاعون سےمرار ٢٠٠١

١٧.....لار ڈسٹینڈ لےعبدالرحمٰن نے وفات یائی۔ ۲۰۹۰ء

١٨ .....هجاد ونشين چكوژي والا دفعةُ لا ولد مركبيا كيونكه آنهم كيباتهه اس كوبھي خطاب تھا۔ -1904

2/ ..... جلسه قدا ہب اسلام لا ہور میں آپ کی تقریر اعلی رہی جومولوی عبدالکریم نے بڑھی

تقى بەيمۇماء ۲۰.....رسالهالوصية شائع موايه ١<u>٩٠٥</u>ء ۲۷......ڈاکٹرمحرحسین نے بیعت کی۔ ۱۹۰۲ء

۲۵ .....افتتاح مقبره بهشتی ہوا۔جس میں مولوی عبدالکریم کی لاش منتقل ہوئی۔ <u>۱۹۰۵ء</u> ۲۷ .....لغایت ۲۹ سالا نه جلسه کی بنیا در کھی گئی۔ جس میں پہلے ۲ ۷ آ دی شامل ہوئے۔

-- 1191

سنمرزائيه چونکہ پنجاب میں آپ کی پہلی بیعت ۱۸۸۸ء سے پچھ تغیر رونما ہوا تھا اس کئے

اس کی یا د گار میں ای سال ۱۸۸۸ء سے انہوں نے بھی اینے نئے مہینے تجویز کئے ہیں اور ہر ایک ماہ کے ختمن میں ایک ایک الہام کامفہوم مضمر رکھا ہے، گویا وہ ایک ایک الہام کی یا دگار

> 518 عقيدة تحالفة المنتوا المدالة Click For More Books

بیںاور س<u>سواء میں</u> آپکاهم من ہوگا۔

ا..... **فُلك**ــ اصنع الفلك باعيننا ووحينا. ﴿ يُم رَبِر ١٨٥٨ِ ،)

٢.... مانع منعه مانع من السماء (اعجاز أس كي مانند بناني سآ اني ركاوث نے روک دیاہے)۔ (۱۳ جوری ۱۰ وار)

٣..... سلام ..... (٠١/قروري ١<u>٩٠٠</u>)،)

۴....عجل - عجل جسدله خوار. (ليكهر ام بچيز \_ كي طرح آواز كريكا)

(1/1/3\_29)

۵..... مبارک (تولیت فطیالهامی۱۱۲۷ بل ووایا)

٧ ..... الوحيل - الوحيل ثم الوحيل. (وفات كا ١٠٠٤) الذين كفروا. (بون)

٨..... بركات \_اسائ مهدى وسيح كاراز\_ ( مدجولاني ١٩٥٨م) 9..... تنخت \_ آسان ہے کئی تخت اترے مگر تیرا تخت سب ہے او نیجا بھیایا گیا۔

(12 أكست 149]ء)

٠١....خير - فير- (١٥/عبرانواء)

اا ..... بشارت \_ بثارت بادترا ا \_ احمر من تو مرادمنی و بامنی \_ نثاندم درخت بزرگ

ترايدست خود - (۵انوبر ۱۸۹۲)

١٢....قبول \_ تيري دعاقبول کي گئي ـ (١٥نوبر ١٠٩١٠)

ہرسال ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا مگر چوتھے سال ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشر طیکہ اس سال کے اعداد جار پرتشیم ہوسکیں۔ ہرصدی اور ہزار سال کے اخیر پر بھی ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چۇقى صدى پرا٣ يوم كاموگا ـ بشرطىكەدە صدى ياېزارسال چارېرتقسيم موسكے ـ

> 505 المنافقة المنافقة المالة ا **Click For More Books**

## تاریخ ہائے تصانیف مسیح معہ تاریخ اشاعت

(۱) برامین احمه به جلداول ودوم، سوم، چهارم، پنجم ۱۵ ارا کتوبر ۱۹۰۸ و (۲) سرمه چشم آ ربیه (٣) شحنین (۴) میسائی کے جواب (۵) توضیح مرام،۲۲رجنوری اویہ (۲) فتح اسلام، ۲۲ جنوري [9] ( ۷ ) از اله او بام، جلد اول، جلد دوم ۳ تمبر [9] ( ۸ ) الحق بحث لد بهانه،

جولا <u>گیا ۹ \_ بحث دہلی، نومبر ۹۱ \_ (</u>9) آسانی فیصله، ۲۷ ومبر <u>۹۱ یو</u> (۱۰) نشان آسانی، ٢٦منى عهي الأن آئينه كمالات اسلام، ٢٦ فروري ٩٣ ع (١٢) بركات الدعاء، ١٢ ايريل

و ۱۳) جنگ مقدس ۲۲، من و ۱۳) جة الاسلام، جون و ۱۵) تخف بغداد، جولائی ٩٣\_ و (١٦) كرامات الصادقين،٢٣ اگست ٩٣ و (١٤) شبادت القرآن،٢٢

وتمبر ١٩ يو (١٨) نورالحق، جلداول، فروري ٩٣ يو، جلدوم، ١٨م تي ١٩ يو (١٩) اتمام الحجة ، جون ١٠٠ ء (٢٠) سر الخلافة عربي ١٣٠ جولائي ١٥٠ ه (٢١) انوار الاسلام، ٢ ستمبر ١٩٠٠ ع (٢٢) ضیاءالحق،مئی <u>۹۹ء</u> (۲۳) نورالقرآن جلداول،۱۵ جون <u>۹۹ء</u> مبلد دوم ۲۰ دمبر <u>۹۹ ء</u> (۲۴) آریدد ہرم،۲۲ تمبر ۹۵ ء (۲۵) ست بچن بکم وعبر ۹۵ ء (۲۲) لیکچر جلسه مهوتسو، ٢٤ د تمبر ٢٩ ع (٢٧) انجام آتهم معضميمه ٢٢٠ جنوري ٩٤ مراج منير ٢٨٠ مارچ ٩٤ \_ و (۲۹) روئداد جلسه احباب، تقریب جشن د ہلی مئی بچھ یہ (۳۰) استفتاء، ۱۶ امئی بچھ یہ

(٣١) تخذ قيصريه، ٢٥ مئي <u>٩٧ ۽ (٣٢) ج</u>ة الله، ٢٦ مئي <u>٩٤ ۽ (٣٣) سراج الدين عيسائي</u> کے جواب، ۱۶ جون کے یو (۳۴)محود کی آمین، کے یو (۳۵) کتاب البریہ، ۲۲رجنوری ٩٨ ء (٣٦) ايام الصلح فاري ، كيم الست ٩٨ ء (٣٤) ضرورة الامام ، تمبر ٩٨ ء (٣٨) جلسه طاعون ،<u>۹۸ ۽ (</u>۳۹) عجم الھذي ،۲۰ نومبر <u>۹۸ ۽ (</u>۴۰) راز حقيقت ،۳۰ نومبر <u>۹۸ ۽ -</u> (٣١) كشف الغطاء، ٢٤ دىمبر ٩٩ و (٣٢) إما مسلح اردو، جنوري ٩٩ و و٣٣) هيقة المهدى،

> 520 معقيدة خياللغ المستان **Click For More Books**

الكافية جلدا ا ۲ فروری <u>۹۹ ء</u> (۴۴ ) ستاره قیصریه ،۲۴ اگست <u>۹۹ ء</u> (۴۵ ) جلسه دعا،۲ فروری <u>۹۹۰ ،</u> (۴۷) گورنمنٹ انگریزی و جہاد،۲۲مئی • • 91ء (۴۷) اربعین نمبراول ،۲۳ جولائی ،نمبر دوم ۲۹ تتمبر سوم و جهارم ۱۵ دیمبر <u>۱۹۰۰</u> ۱۹۸۰) اعجاز آسیج ۲۲۰ فروری ۱۰<u>۹ اوا ۱</u> (۴۹) بشیر احمد شريف احمره مباركه كي آمين، ٢٥ نومبر ١٠٤١ء (٥٠) دافع البلاء، ٢٣ ايريل ١٩٠٢ء (٥١) الهدي ١٦١ جون ١٩٠٢ و ( ٥٢ ) مزول أمسح ١٠٠ الست ١٩٠٢ و ١٩٠٩ و ٥٣ ) تحذ گولزيه ، مَي متمبر ا ١٩٠٢ء ( ٥٣ ) كشى نوح ، ٥ اكتوبر ١٩٠٣ء ( ٥٥ ) تخذ غز نويه ، ٢٢ را كتوبر ١٩٠٣ء ( ٥٦ ) تخة الندوه، ١٦ أكتوبر ١٩٠٢ ( ٥٥ )خطبه الهاميه، ١٤ أكتوبر ١٩٠٢ و ( ٥٨ ) ترياق القلوب، ۱۲۸ کتو بر۲۰۱۱ء(۵۹) عجاز احمدی، ۵انومبر۲۰۰۱ء (۲۰) ریو یومباحثه چکژ الوی ومحمد حسین، ۲۷ نومبر ۲۰۱۱ و (۲۱) موابب الرحمن ۱۲۰ جنوری ۱۹۰۳ و (۲۲) نسیم دعوت، ۲۸ فروری ۲۸ ٣٠٠١ء (٦٣) سناتن وېرم، ٨ مارچ ٣٠٠١ء (٦٣) حمامة البشري عربي، ٢٥ جولائي ٣٠١١ء (٦٥) تذكرة الشهادتين ،اردو،١١٦ كتوبر١٩٠١ (٢٢) سيرة الابدال، دَمبر١٩٠٣ ، (٧٤) تذكرة الشبادتين فارى، جولا ئى ١٩٠٣ع(٧٨) اسلام وديگر مذاهب،٣ستمبر،١٩٠٩ع (۱۹) ليکچرسيالکوث،۲رنومبر ١٩٠٣ء (۷٠) تقريرون کا مجموعه، ۲۸ ديمبر ١٩٠٣ء (١١) الوصية ،٢٠ دُمبر ١٩٠٥ء ( ٢٢ ) ضميمه الوصية ، ٦ جنوري ٢٠٠١ء ( ٢٣ ) چشمه ميحي ، كم مارچ ٢٠٠١ع ( ٢٨) تجليات البيه، نامكمل ١٥ مار چ٢٠١ع ( ٥٥) قاديان كرة ربياور جم،٢٠ فروري ١٤٠٤ و (٧٦) هيقة الوحي ١٥٠ مئي ١٤٠٤ و (٧٤) دواز ده نشان ٢٠ مئي ١٠٠ و ا (۷۸) چشمه معرفت ،۵امنی ۱<u>۹۰۸ (</u>۷۹) پیغام صلح ، ۲۵مئی <u>۱۹۰۸ و (</u> ۸۰) لجة النور ، -,191+

507 منينة خيالية المساق 521 Click For More Books

الكامِينَةُ جِندهُ

اشتہارات مسیح

پیشینگوئی ۸؍اپریل ۲۸ء۔ ۱ اگستہ ۱۸ے (۱۸) وقوع پیشینگوئی امام دین ونظام الدین ۲۰ مارچ ۸۸ء (۱۹) فتح سی ۸۸مئی ۸۸ء (۲۰) پاوری وائٹ بریخت وجلسه ندہجی ۲۱مئی -۲۴ مئی ۸۸ء (۲۱) اتمام حجت بروائیٹ بریخت و دروع میان فتح ۹ جون ۸۸ء (۲۲) نکاح

ثانی ونورافشان ۱۰ جولائی ۸۸ ع (۲۳) تتمه (عه ۲۲) ۱۵ جون ۸۸ ع (۲۲) وفات بشیر مکم وتمبر ۸۸ ع (۲۵) بخیل تبلیغ وشرائط بیعت ۱۲ جنوری ۸۹ ع (۲۲) متعلقه مستعدین دعوت ۴ مارچ ۸۹ ع (۲۷) وعوت عامه بروفات مسیح ۲۷ مارچی ۹۱ ع و (۲۸) جواب مبابله عبدالحق ۱۲ ایریل ۹۱ ع (۲۷) قطع تعلق از ۱ قارب مخالف دین مکی ۹۱ ع (۳۰) وفات می جمقابله

پاین سند مراس اور است و است اور است مقابله او دیمیانویان ۲۳ منی اور (۳۲) مباحثه کا انجام بمقابله محسین کیما گست و اور (۳۳) نقل اقرار نامه غلام احمد قادیانی ۲۳ راگست ۹۱ مناس مقابله محسین کیما گست و ۱۹ و (۳۳) نقل اقرار نامه غلام احمد قادیانی ۲۳ راگست ۹۱

508 مقيدة خيالليوا محال 522 Click For More Books

الكافية جلدا \_ء(۳۴)مسافر کااشتهار۲۰را کتوبر <u>۹۱</u>ء(۳۵)مقابله نذ برحسین صاحب دبلوی۲را کتوبر \_ا9 ، (٣٦) بحث وفات ميح بمقابله نذير حسين صاحب ١١/١ كتوبر ١٩ ، (٣٤) واقعات ماحة تذير حيين صاحب ٢٣/ اكتوبر ١٩ و (٣٨) دعوت خريداري ازاله او بام - اكتوبر ١٩ \_\_\_و (٣٩) دعوت مناظره وفات مسيح محمد آخق صاحب كوا٣ اكتوبر ١٩٠١ و ( ٢٠٠ ) لا يُق غور مصنفين جنوري <u>٩٢ ۽ (</u>٣) عام اطلاع جلسة تقرره بر کوتھي ميران بخش لا مور ٢٨ جنوري <u>٩٢ ۽ (</u>٣٢ ) مباحثه نبوت واعلان محدثيت سفر وري ٩٢ و (٣٣ ) امداد عرب مسافر ١٤ مار ١٩٢٤ و (٣٣ ) آ - انی فیصله اور خط و کتابت ۹ منی ۹۲ و (۲۵) آئینه کمالات اسلام ۱۰ داراگست ۹۲ و (۳۷) الداد محداحسن صاحب ۲ اعتبر ۹۲ ( ۴۷ ) انعقاد جلسه ۲۵ دمبر، ۷ دمبر ۹۳ و ( ۴۸ ) متعلقه محرحسین صاحب ۱۱۹ پر بل ۹۳ ء (۴۶ ) مبابله عبدالحق ومحد پوسف غز نوی ۲۵ اپریل ۹۳ ء (۵۰) والیسی قیمت برابین احمد به کیم منگی ۹۳ و (۵۱) جنگ مقدس ۵ جون ۹۳ و (۵۲) اعلان مبابله عبدالحق ٩٣ م ١٨ مئي (٥٣) وقوع مبابله باعبدالحق بمقام امرتسر ٢٥ مئي ٩٣ م (۵۴) معیار الاشرار والا خیار برائے عماد الدین انعام یا نچ ہزار کامارچ ۹۴ و (۵۵) ر دنصاری ۲۵م کی ۹۴ و (۵۲) فتح اسلام ۹ تبر ۹۴ و (۵۷) اشتهار دو ہزار انعامی برائے آتھم ۲۰ تتمبر ۹۳ ء وثین ہزارانعامی ۵ اکتوبر ۹۴ ء وجار ہزارانعامی ۱۲ اکتوبر ۹۴ ء (۵۸) لائق توجد گورنمنث ١٠ رئمبر ١٩٣٠ ع (٥٩) قابل توجد گورنمنث ١٥ فروري ٩٥ ع (١٠) استفسار نیوگ ۳۱ فروری <u>۹۵ ء</u> (۱۱) مبارکبادست بچن ۹ ستمبر <u>۹۵ ء (۱۲) درخواست</u> اصلاح مباشات زبى بحضور كورز جزل ٢٦ تمبر ٩٥ و ( ٦٣ )انها الاعمال بالنيات ٢١ ا کتوبر ۹۵ و (۲۴ )ست بچن و آرید د هر ۱۵ نومبر ۹۵ و (۲۵ ) کتاب ست بچن کا تھوڑا سا مضمون ۲۵ نومبر 90 ء (۲۲) جلستحقیق مذاہب ۲۹ ردمبر 90 ء (۲۷) آگھم و فق من ۳۰ وتمبر ٩٥ ء( ٦٨ ) ضياءالحق درباره تسم عبدالله آئتهم ٩٥ ء ( ٦٩ ) جمعه كي تعطيل كيم جنوري ٩٦ ء

509 منيدة منالكون المسابق الم

\_ (40) درخواست بحضور واتسرائے ہند در بارہ تعطیل جعہ کیم جنوری ۴<u>۹ ء</u>(۱۷) تغییر انجیل متى ٢٦ جنورى ٩٦ ع ( 21 ) دوعيسائيول بين محا كمه <u>٩٦ ع ( ٢٣ ) مولوى غلام وتتكير كا</u> جواب ۱۵ جنوری <u>۹۲ ۽ (</u>۷۴) مقابله معجزات سيح انعامي بزار روپيه ۲۸ جنوري ۹۷ ء \_\_\_(۷۵) تر دیدشش نجفی کیم فروری ۷<u>۹ ء (</u>۷۷) چنده برائے توسیع مکان ۱۷ فروری ۹۷ ء \_\_\_ (24) لعنت وكسر صليب ٢ مارچ ٩٤ ء (٨٨) ليكھر ام يرموت كى پيشينگوئى كايورا ہونا ٩ مارچ ٧٤٤ و (٨٩) ﷺ بخبی کونشان آ سانی ١٠ مارچ ٧٤ و (٩٠) سرسیدخان صاحب١٢ مارچ یے ہے۔ (۹۱) آ ریپہ کے خیالات دربارہ موت لیکھرام ۱۵ مارچ ہے۔ (۹۲) عریضہ بحضور گورنمنٹ والزام قبل کیکھر ام ۲۲ مار چے ہے ، ( ۹۳ ) جواب اشتہار گنگابشن ۵ رابریل ہے و ، (٩۴) قتل کیکھرام پر خانه تلاثی ال/ ایریل <u>۹</u>۴ء (۹۵) گنگا بشن کی درخواست موت ۱۶ ایریل ۷۲ و (۹۲) قابل توجه سر دار را جند دستگه ۸ رایریل ۷۴ و (۹۷) اشتهار گذگا بشن در قتل ليكهر ام ١٢ ايريل ٢٤ و (٩٨) اشتهار واجب الاظبار كيم تي ٤٤ و (٩٩) قطعي فيصله ١٩ مئی ہے۔ (۱۰۰)حسین کامی سفیرروم ۲۴مگی ہے۔ و(۱۰۱)شکریہ جشن جو بلی ۲۰ سالہ ک جون <u>92 ، (۱۰۲) جلسه احیاب متعاقبه جشن ۲۳ جون 92 ، (۱۰۳) کیا جوخدا کی طرف</u> ے بوضائع بوسکتا ہے؟ ۲۵ جون عور ۱۰۴) درخواست بخدمت صوفیائے پنجاب ۱۵

جولائي ١٠٤ عاونو اعلى البر والتقوى ٢٩ جولائي ١٠٤ ، (١٠١) الدادسكول ١٥ عتمبر کے والے اشتہار واجب الاظہار ۲۰ ستمبر کے والہ ۱۰۸) ایک بزرگ کی تو به ۲۰ نومبر 44ء(۱۰۹)ضروری الاظهار۵فروری ۹۸۰ء(۱۱۰)طاعون ۶ فروری ۹۸۰ء(۱۱۱) بحضور نواب لفننت گورنر۲۲ فروری ۹۸ ه (۱۱۲) کیا محد حسین کوکری ملی ؟ ۷ مارچ ۹۸ ه (۱۱۳) جلسه طاعون ۲۲ ایر بل ۹۸ ء (۱۱۴) میموریل بحضور لفنت گورنرصاحب ممکی <u>۹۸ ، (۱۱۵)</u>

> النبوع المسارة في المسارة المس **Click For More Books**

اشتهار تنبيبه جماعت ٢٩مئي ٩٨ ء (١١٦) قابل توجها بني جماعت ٧ جون ٩٨ ء (١١٧) دوائي

الكافية جلدا طاعون ۲۳ جولائی ۹۸ ء(۱۱۸) متعلقه کتب ۲۰ تمبر ۹۸ ء(۱۱۹) جو ہماری بات ہے اس پررحم بوع الكتوبر <u>٩٨ ، (١٢٠) خداير في</u>صله ٢١ نومبر <u>٩٨ ، (١٢١) وصية الحق ٣٠ نومبر ٩٨ ،</u> (۱۲۲) متعلقه پیشینگوئی ۲۲ نومیر ۹۸ ء ـ ۲۷ زمبر ۸۸ ه (۱۲۳) استفتاء عقیده مبدی فاطمی دىمبر ٩٨ ۽ (١٢٣) متعلقة محرحسين وايک پيشينگو ئي ٣ جنوري ٩٩ ۽ (١٢٥)ايک پيشينگو ئي کا وقوع ۲ جنوری 99 و (۱۲۲) پنجاب و ہندوستان کے مولویوں کی ایمانداری کانمونہ کے جنوری 99 ء (١٢٧) نقل ڈیفنس ۲۰ جنوری 99 ء (١٢٨) استفتاء برمنصفانہ گواہی ۲۱ جنوری 99 ء (۱۲۹) اپنی جماعت کے ہرا یک رشید کے نام 9 اگست ووع (۱۳۰) بحضور گورنمنٹ ایک عاجزانه درخواست ٢٤ تمير ٩٩ يو(١٣١) اشتهارللا نصار ٩٧ را كتوبر ٩٩ و (١٣٢) جلسه الوداع ااکتوبر وو و (۱۳۳) اپنی جماعت کواطلاع ۵نومبر وو و (۱۳۳) آسانی گوای کے لئے وعاكى درخواست ٥ نومبر 99 ع (١٣٥) متعلقة حسين كاي ١٨ نومبر ٩٦ ع (١٣٦) پيشگوئي كا وقوع کا وتمبر ۹۹ ء (۱۳۷) چنده رُنسوال فروري ۱۹۰۰ء (۱۳۸) بشي صاحب لا مور ي فيصله كي درخواست ۲۵مني • • واء (۱۳۹) زنده رسول ير يجه بيان ۲۵مني • • واء (۱۴۰) معيارالاخيار٢٥م كي ١٩٠٠ و ١٨١) چنده منارة أي ١٨٠ كي ١٩٠٠ و ١٨٢) جباد كي ممانعت ٧ جون • • واه ( ۱۴۳ ) متعلقه منارة أت قابل توجه جماعت خود مم جولا کی • • واه ( ۱۴۴ ) پیر گواڑوی سے فیصلہ ۲۰ جولائی میں اور ۱۴۵) اطلاع مباحثہ گولڑوی ۲۵ راگستہ میں او (۱۴۶) پیر گولژوی اور عربی تفسیر نویسی ۲۸ اگسته ۱۹۰۰ ( ۱۴۷ ) متعلقه نام احمد ی ۴ نومبر • ١٩٠١ ] پير گولز وي ۱۵ وتمبر • ١٩٠٩ ع تجويز رسالدر يو يو ۱۵ جنوري ا • ١٩٠ ( ١٥٠ ) ظهور مجرّ ه٠٠ فروري ١٩٠١ ع (١٥١) الصلح خير ۵ ماري ١٩٠١ ع (١٥٢) طاعون ١١٥٠ ماري ا ۱<u>۹۰۱</u>ء (۱۵۳) امتحان کتب و ستمبر <u>۱۹۰</u>۱ء (۱۵۴) ایک غلطی کا ازاله ۵ نو مبر <u>۱۹۰</u>۱ء

511 منظم المنظم المنظم

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(١٥٥) متعلقه آيات الرحن • انومبرا • 19ء (١٥٦) المنار ٨ انومبر ا • 19ء (١٥٧) الطاعون

الكامينية جددة عربی فارس اردوما دیمبر ۱<u>۰۹۱</u>ء (۱۵۸) انتظام کنگر خانه ۵ مارچ ۱<u>۹۰۳</u>ء (۱۵۹) التوائے جلب مالانه ۱۸ دمبر ۲۰۰۱ع (۱۲۰) اصلاح متعلقه ثناء الله ۲۰ دمبر ۲۰۰۲ع (۱۲۱) پیس از وقت پیشینگونی تم جنوری ۱۹۰۳ء (۱۶۲) امداد ریویوا ۱۳ اگسته ۱۹۰۳ء (۱۶۳) ایک واقعه کا اظهار ٣ اجون ٢٠ • ١٩ هـ (١٦٣) الوصية ٢٢ فروري ١٩٠٥ و (١٦٥) متعلقه اخبار بدر • ٣ مار ١٥٠٥ و ١٩٠ (١٦٦) متعلقة زلزله ١٥ ايريل ١٩٠٥ و (١٦٧) الانذار ١٨ ايريل ١٩٠٥ و (١٦٨) النداء من وحي السماء الالريل ١٩٠٥ ، (١٦٩) خبرسوم زلزله ٢٩ ايريل ١٤٠٥ ، (١٤٠) قابل توجه گورنمنٹ اامنی <u>۵۰۹</u>۱ء (۱۷۱) تبلیغ الحق متعلقه امام حسین ﷺ ۱۸ کتوبر <u>۹۰۹</u>۱ء (۱۷۲) تازه اشتهار ۱۹۰۵ و ۱۷۳) پیشگونی متعلقه زلزله ۲ مار ۱۳۰۶ و ۱۷۴ متعلقه چراغدین جمولی ۲۹ایریل ۲۰۹۱ ، (۱۷۵) اعلان ارتد ادعبدانگیم ۴ مئی ۲ ۱۹۰۱ ، (۱۷۱) منظوری مبابله احميج وبلوى ٢١مني ٢٠٠١ ه (١٤٧) خدا ميج كا حاى بو١١ اگست ٢٠٠١ و (١٤٨) ثناء الله ے آخری فیصلہ ۱۵ اپریل کے ۱۹۰۹ء (۱۷۹) جماعت کوایک ضروری نصیحت کے ۱۹۰۰ء (۱۸۰) تبره ۵ نومبر ٢٠٠٠ و منقول از جنتري احمد پيلا بوري ٢١٠) وو کنگ محد ا٨٩١ء ميں جناب نے ايك خواب ديكھا كەلندن ميں ميز ير كھڑے ہوكر انگریزی میں صدافت اسلام پرلیکچر دےرہے ہیں۔ پھرآپ نے چھوٹے چھوٹے درختوں یر بہت سے برندے تیر کی جسامت کے پکڑے۔اس کی تعبیر یوں کی کہ میرے بعد میری

پر بہت سے پرندے تیز کی جہامت کے پکڑے۔ اس کی تعبیر یوں گئی کہ میرے بعد میری
تحریرات وہاں شائع ہوں گی۔ اس خواب کے بعد ۲۱ سال اور وفات کے بعد ۴ سال یعن
اگست ۱۳ یوخواجہ کمال الدین نے ولایت جانے کا ارادہ کرلیا۔ شروع سمبر ۱۹۱۲ء میں
آپ رخصت ہوئے۔ کے تمبر ۱۲ یوکوبارہ ہے بمبئی سے سوار ہوکر ۲۳ سمبر سالی کو بمقام
پورٹ سموتھ انگستان پہنچ گئے ۔۔۔ روپے ماہوار پر ایک مکان کرایہ پر لیا اور عیدالاضحی کی
پورٹ سموتھ انگستان پہنچ گئے ۔۔۔ روپے ماہوار پر ایک مکان کرایہ پر لیا اور عیدالاضحی کی

Click For More Books
ve org/details/@zobaibbasanattar

الكافية جلدا نماز پیاس ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں کیکسٹن ہال میں پڑھی گئی اور اشتہار تقسیم کئے۔ فروري الاء سارساله مسلم اغذيا اوراسلامك ريويوشائع كيا-جنوري الء مين كيمبرج مين یا دری فریرے مباحثہ ہوا۔ فروری ۱۹۱۳ء میں پہلی خاتون سز ابراہام ایک کرنیل کی لڑگی جعہ میں شامل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۳ء میں غلبۃ الروم کی پیشگوئی شائع کی اوروو کنگ کی محد میں يهلي مفته فمازعشاء اواكي دوسرے مفتہ جمعہ يڑھايا۔ جس ميں عبدالبها اور عكيم محمود بالي بھي شریک ہوئے۔مسجدود کنگ کا بانی ڈاکٹر لائنیز تھا۔جس نے پنجاب یو نیورٹی اور اور پیٹیل کالج کی بنیاد ڈالی۔وہ ہندوستان ہے واپسی پر بہت سارو پیساتھ لے گیا۔لندن ہے تیں میل کے فاصلہ پرشہروو کنگ میں کچھ مشرقی طریق پرایک رہائشی مکان تعمیر کیا جس میں مشرتی بادگاریں بھی رکھیں اور سوگز کے فاصلہ پر ۵۔ ۲ گز مربع معجد بھی بنائی جس کے مقّف حصد میں جالیس کے قریب آ دی آ سکتے ہیں۔ شروع مئی ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو وکالت کا طالب علم تھا مسلمان ہوا۔ اسلامی نام محد رکھا گیا، اگلے اتوار دہریہ جماعت کو کیمبرج میں کیکچر دیا۔ ۲ ۲مئی کو پکیڈ کی میں عورت پر لیکچر دیا۔ ۳۰۔ ۳۱ مئی کو فاکسن میں دو لیکچر دئے۔ جون میں ریسر چ کلب میں لیکچر دیا۔ کام زیادہ ہو گیا تو حکیم نورالدین صاحب کے حکم سے ۲۸ جون سلاء کو چوہدری فتح محمد ایم اے اور شیخ نورمحمد ایجنٹ خواجہ صاحب لندن گئے اور جون سائے میں خواجہ صاحب ایک خاتون کو تبلیغ کیلئے بلجیم لے گئے۔۲۹ جولائی کو مذہبی کانفرنس پیرس میں لیکچر دیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کو مسجد وو کنگ کے خواجہ صاحب انجارج ہوئے اب وہیں رہنے لگے۔ مستمبر کوعیدالفطرکیکسٹن مال میں سوآ دی کے ساتھ پڑھی۔نواب صاحب بہاولپورنے پیش امام مجھ کردیں لونڈ پیش کئے۔ الاانومبر ۱۳ \_ ع کولار ڈیٹر لےمسلمان ہوا اور اسلامی نام رحت اللہ فاروق حاصل کیا۔ پھر دو جار اور

513 (من قبل المنظمة على المنظمة المنظ

مردوزن مسلمان ہوئے۔ ۲۸ نومبر سائے کو وائی کونٹ ڈی پوئر سکنہ بلجیم۔ کیتان سٹنلے

الکائی پڑا جددوں میں مرحوم نے لنڈن مجد فنڈ مارگریٹ مسلمان ہوئے۔ سیدامیرعلی مرحوم نے لنڈن مجد فنڈ سے ایک سو پونڈ سالا نہ دینے کا انتظام کیا۔ وتمبرسل یو میں روی شغرادہ جمر ومسلمان ہوا۔ سماوا ، ہیں خواجہ صاحب واپس ہندوستان آگئے اور مولوی صدر الدین وہاں کام کرتے رہے کچھ عرصہ تک وو کنگ مشن کا کام تیزی سے شروع رہا۔ پھر سر دہوگیا۔ صدر الدین صاحب واپس آگئے اور الدین سے شروع رہا۔ پھر سر دہوگیا۔ صدر الدین صاحب واپس آگئے اور الدین سے شروع رہا۔ پھر سر دہوگیا۔ صدر الدین ساحب واپس آگئے اور اپنے بیٹے ساحب واپس آگئے اور اپنے بیٹے ساحب واپس ہندوستان آگئے اور ان کی ایر احمد بی اے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی مدادی ہوں اللہ میں مدادی ہوں اللہ میں مدادی ہوں اللہ میں مدادی ہوں کا مدادی ہوں کی اور دیسے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی مدادی ہوں کا مدادی ہوں کا مدادی ہوں کا در این کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی مدادی ہوں کا در دیسے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کیا کہ مدادی ہوں کی دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے کیا ہیں ہندوستان آگئے کیا ہوں کیا کہ دورہ مورہ کیا گران دورہ سے میں واپس ہندوستان آگئے کیا گئے گئے کا کام

جیرا حمر با اے بی وفات سے ان توصد میں والہ اللہ علی واپس ہندوستان اسے اور ان بی علی میں واپس ہندوستان اسے اور ان بی علیہ مولوی صدر اللہ بین ، مولوی عبد اللہ جان ابن غلام حسن پشاوری اور دوست مجمدا فریٹر'' بیغا م صلح'' ولایت گئے۔خواجہ صاحب کے ایا م علا الت میں شخ شیر حسن قد وائی ، ملک عبد القیوم وغیرہ نے کام شروع رکھا۔ شخ نور احمد صاحب جالندھری اگر چدا گریزی نہ جانے شے اور خواجہ کے ایا اور ہلال وو کنگ کا خطاب خواجہ کے ایا اور واوا علی صدر الدین صاحب جب واپس یا یا اور واوا عیں صدر الدین صاحب جب واپس

(منقول از جنتری احمد بیلا بور المع

تعبيرخواب

آئے تومصطفیٰ خان صاحب بیاے دو کنگ کے امام مقرار کئے گئے۔

نیک و بدگی تعبیر خواب الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین قتم کے ہیں۔ رحمانی (خدا کا پیغام)، نفسانی (جیسے بلی کوچھچھڑے کا خواب ) اور شیطانی (خوفناک منظر)۔ رحمانی خواب کوروحانی امور سے ہی شناخت کیا جاسکتا ہے اور جوخواب منفر ہے مہشر نہیں ہوسکتی اور جومبشر سے منذر نہیں بن عتی۔ منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے معبر

رحمالی حواب لوروحاتی امورے ہی شناخت کیا جاسکتا ہے اور جوحواب منظر ہے بہتر ہیں ہوسکتی اور جومبشر ہے منذر نہیں بن سکتی۔منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے معبر اول کی تعبیر کچھ تا خیر نہیں رکھتی۔ تفاول درست ہے۔ مجھے گور داسپور مقدمہ پر جانا پڑا اور ایک شخص کوسز امانی تھی۔راستہ میں ایک لڑے کی بکری کے گلے میں ری ڈال کر کہا کہ آ ہاوہ

514 من قبل المنظمة ال

الكاوية جلده کپیس گئی،تو میں نے خیال کیا کہا ہےضرورسز اہوجا ئیگی۔ بکٹ کا مقابلہ تھا،راستہ میں ایک نے کہا کہ السلام علیم تو میں نے سمجھا کہ ہماری فتح ہوگی خواب میں اسم سے مسے یا موصوف ہے صفت پاملزوم سے لا زم مراد ہوتی ہے پابالعکس فطرۃ کوئی برانہیں ہے اسلئے برے کو بھی نیک خواب آسکتا ہے۔خواب مبشر ہوتو پھر نہ سونا جاہیے۔ کہ خواب ندز مین کے یانی کی طرح ہیں جومحنت سے دستیاب ہوتا ہے۔فتورحواس کے وقت خواب آتا ہے اس وجہ سے خواب کی حالت محسول نہیں ہوتی ۔خواب کے علاوہ ایک حالت غیبت ہے جو نیم خوابی کی حالت میں فنافی اللہ انسان پرطاری ہوتی ہے اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت ہے۔ حضور على كا ول بهت صاف تقاس لئة قرآن مجيد مين خداكى تصوير روثن إور باقى کتابوں میں اس کی دھند لی تصویر نظر آتی ہے۔ صبح کوخواب بیان کرنا سنت ہے۔خواب اور الہام کا مادہ ہر مخص میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ قد ہب ہے کہ بد کارکو بھی سیا خواب اور الہام سیجے بھی ہوجا تا ہے۔ مگرمومن کے اکثر خواب میجے ہوتے ہیں اور اس میں بشارت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کافر کی نبیت وہ صاف ہوتا ہے۔ جھی نہ بھی خواب کا آنا ضرور ہے مگر قضائے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے مبشر ہوتو بشارت کی صورت میں ظاہر ہونے کے لئے دعا کرو۔ منذر ہوتو توبہ واستغفار کرد۔ تعبیرات یوں ہیں۔ ہاتھی کو تیل ملنا(اچھاہے)،گالیاں کھانا(غلبہ کانشان ہے)، بجلی کی چیک (آبادی ہے)، ہاتھی پر سواری ( طاعون برسواری ہے )، بیسنی روٹی ( سیجھ تکلیف ہے )، ڈلزلہ ( طاعون ہے ) ،خواب میں نام پرخوب غور کرواس تے تعبیر کھل عتی ہے۔ دشمن نے فرار (اس پر فتح ہے )، نماز پڑھنایاشیرین کھانا (نماز میں لطف آئے گا)،سورہ تبت پڑھنا (غلبہ ہے)،انگوشی (

515 منية النبوة المسالة و 529 Click For More Books

ایک حلقه میں داخلہ ہے )،موت کی خبر یا نا ( بیعت میں داخلہ ہے )، دریا و یکھنا ( علوم و

معارف ہیں )،ابابیل (مستفیداوگ ہیں )،ختنہ کرنا ( قطع شہوات ہے )، قیامت کی خبر

الكامينية جلداة یانا (نیک کی فتح اور بدکی بد بختی ہے )،سلطان محمر کا آنا ( کسی تائید کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ الطان كانام يمي ظامر كرتاب )لبيل كترب موئ ديكهنا (تواضع ب) مريض قولنج كي موت (صحت ہے)، مامور کا آنا (رحمت کاظہور ہے)، دایاں کان دین ہےاور بایاں دنیا اس لئے ان سے پچھ سننا (نیک بات ہے )، کنا (لا لچی آ دی ہے )، بندر (ایک منخ شدہ آ دمی ہے)، دانت اوٹ کر ( ہاتھ میں آئے تو اچھاہے، ورنہ برا)، جاندی وینا ( اظہار محبت اسلای ہے)، سورہ تبارک و عم یتساء لون دکھلانا (اعتراضات خالفین اورمشیت البی ہے)، کپڑے کوآ گ لگنااور یانی ڈال کراہے صاف دیجھنا (صحت کی علامت ہے)، شہر میں عید را هنا (مبارک ہے)، منذر کو بری صورت میں ویکھنا (اپنی بردہ وری ہے)، جوان عورت ( دنیاوی اقبال ہے )، مردے کا کلمہ پڑھنا ( دین کی سرسبزی ہے )، بڑھ (عیسائیت) ہے۔ مردہ کازندہ ہونا ( کوئی پھرزندہ ہو)، کلیجہ (مال ہے) ہورانی کپڑے ( کامیابی ہے) مضمون عطا کردہ سیج کانقل کرنا ( کامیابی ہے)،حضرت عمر کی ملا قات (شجاعت ہے)، گالیاں دینا(مغلوب ہونا ہے)، کتے کاخفیف کا ٹنااورانڈے دینا( کچھ ایذارسانی ہےاورانڈےاس کی اولا دہیں وہ توڑے جا کیں بؤوہ بھی تلف ہو نگے )،قبرے مردہ کا نکلنا ( گرفتار کی رہائی ہے ) سبحان اللہ پڑھنا (تصدیق وعدہ البی ہے ) ، پیسے (جھگڑا ہیں )،کسی کا کچھے کہنا (مجھی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے)،دوائی وینا (شفامجنثی ہے

ین کا مان بالا ہار مان روز رہاں رہاں ماری ماری دوجہ کے اور ان اساس میں ہے۔ )، چنے مولی، بلین میا پیاز وغیرہ ( مکروہ ہے )، مطلہ (اچھاہے )، گانا ( فلتنہ پر دازی ہے)۔

عقا کداور ملفوظات آپ چود ہویں صدی کے مجد داور سے موعود اور مبدی معہود ہیں وہ نبی اور دسول

نہیں' کیونکہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی پرانا ہو یا نیانہیں آسکتا' اور مجدد اور محدث آتے

# 530 فيدة خيالِنوا السابي 530 Click For More Books

الكاوية جلده رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ پس اگر اغظ نبی یا مرسل کا اطلاق ان پر ہو گا تو مجازی طور پر ہو گا۔ آپ کو دوسرے مجد دوں پر اس لئے فضیات ہے کہ آپ کی آمد کے لئے صریح پیشینگویال موجود ہیں اور جس فتند کی اصلاح کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسرے کوالیں اصلاح سپر زنبیں ہوئی۔ پھرآپ کی دعوت عامہ ہےاور پہلے مجد دین کی دعوت مختص الوقت اور مختص النقام تھی' پس حقیقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کے خلفاء حقیقی نبی ہوتے رہے ہیں' مگراس امت میں کوئی خلیفہ حقیقی نبی نہیں ہوسکتا کیونکہ کامل کتاب قرآن سے بہلے نازل نہیں ہوئی اور چونکہ حضور اللہ رحمة للعالمین اور کافة الناس كى طرف مبعوث تنصے - اس لئے تسمی مخصوص التعلیم اورمختص القوم كى بھى بعد میں ضرورت نه ر بى مرسلسلە تجديد جارى رہا تاك جوكوں كواسلام ياد دلايا جائے اور چونكدآ ب كى نسبت خاص طور بر بیشینگوئیاں وارد ہیں اور اسلامی کامیابی آپ کی ذات ہے وابستہ ہاس لئے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ماننازیاوہ ضروری ہوا۔ گوکوئی شخص آپ کو نہ ماننے ے خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ گرکسی مسلمان کو یا مسج موعود کومفتری یا کاذب جانے والا ضرور کافر ہوتا ہے( تو پھرا نکار بھی موجب کفر ہوا) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں جو ماہ بماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو چندہ نہیں دیتا اس کے وجود ے اس سلسلہ کو کیا فائدہ ہے۔ جب بچوں کیلئے بازارے کچھن کچھنے ورخر پد کرلا تا ہے تو کیا یے عظیم الشان سلسلہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے چند پیے بھی قربان کر سکے۔ آج دنیا میں کون ساسلہ ہے جو بغیر پیرے چل سکتا ہے۔ وہ کس قدر بخیل ہے جواس مقصد کے کئے چند پیے بھی خرج نہیں کرسکتا۔ صدیق اکبرنے اپناکل گھریار نثار کردیا فاروق اعظم

وقت اپنی جیبوں کو د باکر پکڑے رکھتے ہیں۔ایسےلوگوں کا وجود ہر گنا نفع رسال نہیں۔اس (517) عِنْدِنَةُ خَمُ النَّبُوعُ اجِدَالًا مِنْ اللَّهُ وَعَلَيْدُةً خَمُ النَّبُوعُ اجْدَالًا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلُولُولُ اللّ **Click For More Books** 

اور ذی النورین نے اپنی طاقت کے مطابق مال قربان کردیا۔ ایک وہ ہیں کہ بیت تو

کرجاتے ہیں۔اوراقراربھی کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پرمقدم سمجھیں گے گرامداد کے

النظافية المحلاق المراق جماعت تين لا كام بيد بيد بيد بيد بيد الله بي الموسكة بيل وقت جمارى جماعت تين لا كام بي بيد بيد بيد بيد بي الروايال كام بي بوسكة بيل بيل كام بي بيارا أوسكنا بي مراب تك المع الوول كوكها بحى نهيل كيا جوروروكر بيعت كرجات بيل الران كوچنده كے لئے كها جائة و شرود چنده دے ديں گي جائے تو شرود ان كو باخر كرويد موقع باتھ آنے كانہيں - يدكيا بركت كاز مان ہے كہ جان نہيں ما تكى جاتى اس لئے جرايك خص تھوڑ اتھوڑ اجولنگر اور مدرسداور دوسرى ضرورى مدول بيل دے سكتا ہے دے - با قاعده دينے والا اگر چة تھوڑ ابى دے بے قاعده دينے والا اگر چة تھوڑ ابى دے بے قاعده دينے والوں سے بېتر ہے - خداكى قتم كھاكر كہتا ہوں كہ بيل وہى سے موجود ہوں جس قاعده دينے والوں سے بېتر ہے - خداكى قتم كھاكر كہتا ہوں كہ بيل وہى سے موجود ہوں جس قاعده دينے والوں سے بېتر ہے - خداكى قتم كھاكر كہتا ہوں كہ بيل وہى سے موجود ہوں جس

بیں۔ و کفی بالله شهیدا. (۱۸ است ۱۸۹۹ مرزاندام احر) جو بیعت کرے اس کو قال الله اور قال الرسول کا پابند ہونا ضروری ہے اور بیہ

ک خبررسول الله ﷺ نے احادیث سیحہ میں دی ہے جو بخاری ومسلم و دیگر صحاح میں درج

جوبیعت رہے ال و قال اللہ اور قال الرسون کا پابلہ ہورا تا ہور اللہ اور اللہ الرسون کا پابلہ ہورا تا ہورا تا ہور کا بیانہ ہورا شافعی ۔ کوئی نئی شریعت اب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی نیار سول آ سکتا ہے کہ مرولایت، امامت اور خلافت کی ہمیشہ قیامت تک را ہیں کھلی ہیں ۔ اور جس قدر مہدی دنیا میں آ نے یا آ کیں گان کا شار خدا کو معلوم ہے۔ وہی رسالت ختم ہوگئی مگر ولایت امامت اور خلافت کبھی ختم نہ ہوگی ۔ کسی کو گذشتہ لوگوں میں سے بجر حضور کھی کے جمیع کمالات کے روہ ہوئی آپ ہے مجموعی طور کمالات کے روہ ہوئی گان آپ ہے مجموعی طور کمالات کے روہ ہوئی گان آپ ہے مجموعی طور کر بہتر ہو۔ ہاں جزوی لحاظ ہے بعض اوگ بیشل تھہر کتے ہیں۔ مثلا سحابہ کا حضور کھی کی خدمت میں حاضر کر نا کی جو دوسروں میں نہیں پائی جاسکتیں۔ مگر اس کے سواہر وغیرہ و غیرہ و غیرہ و دیار کی خدمت میں حاضر کر نا اور مال و جان حضور کی کی خدمت میں حاضر کر نا وغیرہ و غیرہ و دیار اس کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کے پیار ہے اور اعلی درجہ کے مقبول بند ہوئے تھے اور امام الوقت اور خلیفة اللہ فی اد ض اللہ ابھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے اور امام الوقت اور خلیفة اللہ فی اد ض اللہ ابھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے اور امام الوقت اور خلیفة اللہ فی اد ض اللہ ابھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے اور امام الوقت اور خلیفة اللہ فی اد ض اللہ ابھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے اور

532 Click For More Books

نسخه جات

دی وسرکہ ہے مجھلی کی ہڑی گئے ہے اُمرِ جاتی ہے۔ طاعون میں منکنیشیا کا مسہل دے کر کیوڑ ہاور زبسی کھلا وَاور جونک بھی مفید ہے۔ سلجبین مقوی معدہ ۔ یوں بناؤ عرق لیمو ایک سیر ،الا پچی خور دیم تولید، کیوڑہ بقدر ضرورت ۔ اطریفل مقومی د ماغ اور واقع قبض یوں بناؤ۔ پوست ہلیا کا بلی و زرد و سیاہ و بنفشہ و سقمونیا مکدہ مثقال گلسرخ وطباشیر و نیلوفر ، پوست ہلیا ہوآ ملہ مکد (۲) مثقال تربد و کھنیر مکد ۱۰ مثقال ،صندل سفید و کتیر امکدا، مثقال روغن باوام روغن میں چرب کریں۔ پھرعناب واند ۱۰ میں بناوام دونن میں چرب کریں۔ پھرعناب واند ۱۰ میں بادام دونن میں چرب کریں۔ پھرعناب واند ۱۰ میں بادام دونن میں جرب کریں۔ پھرعناب واند ۱۰ میں بادام دونن میں جرب کریں۔ پھرعناب واند ۱۰ میں اور دن شہر مالا کرون ایک دونن شہر داریک دون ساتھ کیا کے دونا کو دون شہر داریک دونا کردوں ساتھ کو دونا کو تھونا کیا کہ دونا کردوں کے دونا کو دونا کردوں کے دونا کو دونا کردوں کے دونا کردو کھیں کردوں کے دونا کردوں کے دونا کردوں کردوں کے دونا کردوں کر

519 منينة خفالِلْبُوق الساس 533 Click For More Books

الكافي ليرجدون گوند ه کرآ گ پررکھیں قوام ہوجائے تو مشک۳ ماشہ ورق نقر ہ ۲۵ عدد ، ورق طلاء • اعد دملا کر ا تارلیل ۔خوراک اول ڈیڑھ ماشہ پھر حسب برداشت ۔اٹھراکے لئے مشک خالص ۲ ماشہ، نربی سماشہ فولا دقلمی سماشہ باہم پیسکر روزانہ بوقت شام ارتی استعال کرائیں اورغم ہے بچا تیں ۔طاعون کا انگریزی علاج یوں ہے کہ جدوار سرکہ میں پیس لیں، بڑے کے لئے ساتھ سرخ اور چھوٹے کے لئے یانج سرخ گولی بناکر کھائیں پھرلیمفر باکو ۵ قطرہ، وائینم ا پیکاک ۹ قطره، سپرے کلوروفارم ۱۵ قطره، عرق کیوڑه ۵ توله، عرق سرس ۵ توله، یانی ۴ توله یی لیس بیمقدارا بتدائی مرض میں ہے،ورنہ کیمفر کو بعد میں ۲۰ بوند وائینم اپریاک، ۴۰ بونداور برا کلورافارم ۲۰ بوند ، عرق کیوره ۲۰ تولد ، عرق سرس ۲۵ تولد تک بره اسکتے ہو۔ طاعون ہے بچنے کے لئے روزانہ عسل، تبدیلی پوشاک، مکان اور بدر روکی صفائی، ایرسٹوری پر ر ہائش عود وغیر ہ خوشبودار چیزیں جلانا، کچے کو کلے اور چونہ جمع رکھنا اور گھر کوگرم رکھنا از بس ضروري ہے، مکان میں جموم تاریکی اورجس نہ ہواور درونج عقربی پروکر دروازوں پر لاکا نا بھی مفید ہےاورمرہم عیسی بہت مفید ہے۔بال پیدانہ ہوں تو ہڑتال ورتی ایک ماشہ، تیل چنبیلی ۵ توله شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں ، جب پڑتال نیچے بیٹھ جائے تو تیل صاف کر کے استعمال کریں جمل گرتا ہوتو پہ نسخہ دیں: مرواریدا ماشد در گلاب حل کردہ ، عاقر قر حا اماشه زنجبیل ۴ درم، مصطلّی، زر نباد، درونج، کرفس شیطر ح قا قله جوز بوالسیاسة قر فه مکد ۱ درم فلفل ۱ درم، دارفلفل ۲ م، دارچینی ۵م، جد ماریم، طباشیر ۵م، مشک ۲م،عود ۴م، نبات سفید دو چند،خوراک حسب برداشت۔ بچہ کو پیٹ میں قائم رکھنے کے لئے بیآ بزن استعمال کرو۔ گل سرخ ۷م، گلنار۵م، برگ خشک م ،شب بمانی ۳ م، پوست انار۳ م،سب کو جوکوب

534 كالمنافقة عنوالنبوة من المنافقة كالمنافقة كالمنافقة

کر کے دس سیر پختہ یانی میں جوش دین'۵ سیررہ جائے تو وہ یانی کسی بڑے برتن میں ڈال کر

اس میں حاملہ کولٹا تیں۔

مبلغين قاديانيت

یوں تو ہرایک قادیانی مبلغ بندا ہے، گرسر کروہ مبلغ یہ جیں سید سرورشاہ مفسر قرآن،
سیدامیر حسین مدرس اعلیٰ مدرسہ احمد یہ محدث فقیہ اور پنجا بی واعظ، میر محمد الحق مولوی فاضل
ایک ایک بات کو بار بار دہرانے والے حافظ روش علی نابینا مقرر و مباحث، بیشخ عبدالرحمٰن
مصری، مولوی فاضل ہیڈ ماسر مدرسہ احمدیہ نومسلم تعلیمیا فتہ مصر، مولوی اسمعیل حافظ حوالہ
جات تح ریات سے فاری دان خصوصی، مولوی فضل الدین و کیل ماہر تالیف، مولوی شیر علی بی
اے سابق ایڈیٹر ریو یو اوف رہیس نائب خلیفہ ثانی بوقت ضرورت سادہ گو، میر قاسم علی
ایڈیٹر فاروق مناظر مہیب برائے ثناء اللہ وآریہ سان برجت اور پر زور اور تلخ گو، شخ محمد
ایڈیٹر فاروق مناظر مہیب برائے ثناء اللہ وآریہ سان برجت اور پر زور اور تلخ گو، شخ محمد
ایڈیٹر فاروق مناظر مہیب برائے ثناء اللہ وآریہ سان گور کھی و دیگر کتب، صوفی غلام رسول
ایڈیٹر فاروق مناظر مہیب اللہ مترجم قرآن بربان گور کھی و دیگر کتب، صوفی غلام رسول
راجیکی ماہر تصوف، حافظ غلام رسول وزیرآ بادی، والد شہید ماریشیش ، عبیداللہ نابینا واعظ
یہ بنجا بی، مفتی محمد صادق مبلغ انگستان تا ہفت سال ماہر علوم عیسوی، عبدالرحیم نیر مبلغ نامجیر یاو
افریقہ، چو ہدری فتح محمد ایم اے مبلغ انگستان و ملکانہ، مولوی اللہ دتا جالند ہری، مولوی فاضل

افریقه، چوہدری ح محمدایم اے بین الکستان وملکا نه،مولوی الله د تا جالند ہری،مولوی فاسل مولف تفهیمات ربانیه بچواب عشر ومبشر ہ ،مولوی فاضل سادہ گو،جلال الدین مثس سہوانی پیروکارمقدمہ بہاولپور۔

عمرج

ری احمدی جنتری ۲۲ و (ص۱) میں ہے کہ: نصرۃ الحق مطبوعہ 19:0 میں کھا ہے کہ جو الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چھہتر اور چھیاسی سال کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں اب میری عمرستر برس کے قریب ہے اور تمیں برس کی مدت گذرگئی، کہ خدا تعالیٰ نے صرت کفظوں میں مجھے خبر دی تھی کہ تیری عمراشی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ

521 منينة خفرالتوقا سينة 535 Click For More Books

الكافينية جلددة سال زیادہ یا کم اور جب آپ ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تو آپ کی عمر ۲ سال بنتی ہے اور قمری ساب سے پچھر سال بنتی ہے اور امریکہ کے جھوٹے مدعی کے مقابلہ بری ۱۹۰۴ء میں لکھا تھا کہ میری عمر ۶۲ سال سے زیادہ ہے تو اس تحریرے آ کی بونت وفات ۲ سربنتی ہے اورقمری حساب ہے محرسال ہوتی ہے۔زمیندار میں ظفرعلی خان کے والدنے لکھاتھا کہ آپ ٢٠٤٠ يا ١١٠ ي ڪ قريب سيالکوٺ مين محرر تھے اوراس وفت آپ کی عمر٢٢ رسال يا ۲۴ سال کی تھی تو قمری حساب ہے ۲ سسال ہوئی۔ ملک محمد دین افسر انہار ریاست بہاولپور نے ١٨٩١ء ك آغاز ميں آپ سے يو چھاتھا تو آپ نے اپني عمر٦٢ يا ٢٥ سال بنا في تھی اس حساب ہے آپ کی عمر ۸۱ یا ۸۲ سال بنتی ہے پھر ملک صاحب محدوح نے ۱۹۰۸ء میں مواوی محمد حمین بٹالوی ہے یو چھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے کہا کہ ستر سال کا ہوں اور جب مرزاصاحب طب بڑھتے تھے تو وہ جوان عمر تھے اور مجھے آٹھ نوسال بڑے تھے تو آپ کی عمر ۸۷سال ہوئی اورمولا نانے اشاعة النية ۱۸۹۳ء ميں لکھا ہے كداب تو وہ ۲۳ سال كا ہو چکا ہے تو چودہ برس اور زندہ رہے اور عمر ۸ سال ہوئی۔مولوی ثناء اللہ اہلحدیث ۳مئی ے وا ، میں لکھتے ہیں کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ میری موت عنقریب ۸سال سے کچھ اوپر پنچے ہے جس کے سب زینے آپ غالباً طے کر چکے میں تو ١٩٠٨ء میں لکھ دیا کہ آپ کی عمر • سال ہے کم تھی۔ پھراپنی تغییر ( ص۱۰۴) ۱۹۹۹ء میں لگھتے ہیں کہ آپ کی عمراس وقت ستر سال ہے متجاوز تھی تو پھر <u>۸۰۹</u>ء میں آپ کی عمر ۹ سیال ہوئی۔ بہر حال اعلان دعویٰ کے بعد جالیس سال تک زندہ رہے جو کسی مفتری کونصیب نہیں ہوئی۔ دى شرائط بيعت سے

مسیح احمدی جنتری ( ص۱۱) ۲<u>۶؛</u> میں ہے ک*ه مر*زاصاحب کی بیعت کے شرائط پیدئں امور تھے۔

522 مَنْ مُعَالِّمُ الْبُوالِيَّةِ الْبُوالِيَّةِ الْبُوالِيِّةِ الْبُوالِيَّةِ الْبُوالِيَّةِ الْبُوالِيِّةِ الْبُولِيِّةِ الْبُوالِيِّةِ الْبُوالِيِّةِ الْبُولِيِّةِ الْبِيِّةِ الْبُولِيِّةِ الْبُولِيِّةِ الْبِيْلِيِّةِ الْبِيلِيِّةِ الْبِيلِيِّةِ لِلْمُلْمِيلِيِّةِ الْمُلْمِيلِيِّةِ الْمُلْمِيلِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمُلِمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلِمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمِلِيِلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ لِلْمُلِمِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيِلِمِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيلِيِّ لِلْمِلْمِيلِيلِيِلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيلِيِّ لِلْمُلْمِيلِيلِيِلِيِّ

الكامية جلدة

ا ..... شرک سے تادم مرگ اجتناب۔ نند نفیت فیت

٢.... جذبات نفسانيها وزنفسق وفجو رجيموژنا ـ

٣..... يَجْوِقَة مْمَازِحْتَى الْمُقدور تَجْدِ درود شريف واستغفار بربداومت.

۴ .....غیرگونا جائز تکلیف نه دیناخواه فعلی جو یا قولی به ۵ ....عسرویسز مین رضا بالقصناء به

ته .....قر آن وحدیث کواپنے او پر حاکم بنانا۔ ۷ ..... ترک کبر ونخوت ۔

٨..... جمدر دى حسبة للداور خلق الله كوفائده پهنچا تا ـ

دهلابا - پهروس ۱۰) پر ۱ پ سے تصان مصحصان کی تعظیم کی بیعت پھوندن - یں یہ جہر فرض بلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے اسے مت کھاؤ۔ دعا کرو۔ جوخدا کوقاور نہیں سمجھتا جھوٹ اور فریب کونہیں چھوڑ نا۔ آخرت کونہیں دیکھتا، قمار بازی بدنظری خیانت

رشوت، اور نا جائز تصرف ہے تو بنہیں کرتا۔ نماز کا پابندنہیں۔ برے رفیق کونہیں جھوڑتا جو اس پر برااثر ڈالتا ہے والدین کی عزت نہیں کرتا اہلیہ اور ا قارب سے فری نہیں برتا۔ شرا لط

بیعت کوتو ژنتا ہے۔ مجھے فی الواقع سیج موعوداورمہدی معہود نہیں مجھتا۔ امر معروف میں میری اطاعت نہیں کرتا مخالفوں کی جماعت میں بیٹے کر ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔خراب مجلسوں کوئییں

اطاعت بین کرتا محافقوں می جماعت میں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ حراب بیسوں توہیں جیسور ان کا حقور تا۔ فاسق زانی شرانی خونی چور قمار باز خائن مرتثی غاصب ظالم دروغگو ، جعلساز اور ان کا ہم نشین اور اینے بہن بھائیوں برتہت لگانے والا میر می جماعت سے نہیں ہے اور تم ان

523 (IYM) Figure Pools

زہروں کو کھا کرکسی طرح ہے نج نہیں عکتے۔ پھر (ص٣٦) پر آپ کا ایک مکالمہ لکھا ہے جو

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدة

سيصلح كل ہے ہوا تھا۔

ا .... خلاانے کا فرومسلمان کو یکسال حصہ بخشا ہے۔ ہاں سب کوایک جیسے قو ٹی ویئے ہیں مگر ان کا سیجے استعال اسلام کے سوائسی دوسر ہے طریق پرمکن نہیں۔

۲ .....ریل کا سوار گوآ رام میں ہے مگر پیدل بھی چلنے والے ہیں مگر خدا ہے ملنے کی صرف ایک بی راہ ہے جواسلام ہے کیونکہ اس سے تزکیفٹس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔

٣.....خداب انت ہے توشرع کی یابندی ہے ہے انت کیے حاصل ہوگا؟ شرع خدا ہے

ملنے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھرا ہے کیوں چھوڑ ا جاسکتا ہے۔ سم ..... ذات مانت نه يو چھے کو۔ ہم کو بھج سو ہر کا ہو، ہاں خواہ کسی قوم کا ہوخدا کی راہ میں اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا۔

۵ ..... پیروان ویدنے کس مخض کی پیروی نجات کے لئے محصور نہیں رکھی۔ تو مولف وید کی بھی پیروی ندر ہی توابیا آزادا گرنجات یائے گا تو دید کی تعلیم بیکار ہوئی ،اگرنجات نہیں یائے گاتو بەمقولەدرست نەربايە

۲ ..... ہر مذہب میں صاحب کمال گذرے ہیں ۔ مگراب کوئی خبیں لیکھر ام ہی کو پیش کرو۔

انحام مكذبين غلام دشگیرقصوری چراغ الدین جمونی ،آتملحیل علی گزشی ،امریکن ڈوی ،فقیرمرزا

ووالمیالی،نوراحد بحری چشا،زین العابدین،مولوی فاضل حافظ سلطان سیالکوئی،سکندر بیگ سالکوٹی، رشیدا حرکنگوبی، شاہدین لد ہیا نوی مولوی عبدالعزیز، مولوی محمد عبدالله لد ہیا نوی محرحسن بھینی، نذ برحسین دہلوی، رسل بابا امرتسری، عبدالرحمٰن کلھو کے، نوراحمہ ونور محمد ملتانی، عبدالمجید د ہلوی،سعد الله لد ہیا نوی،فضل دادجنگوی ،سومراج و بھکت رام آ ریہ واچیر چند

فقيدة خَالِلْبُولُ اجلالا) 538

قادیانی ابوالحن پیجگرا ئیں،فیض اللہ جنڈیالہ،عبداللہ آتھم بابوالہی بخش ہلاک ہوئے مگر

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مولوی ثناء اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب و پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، فضل احمہ لود بیاتوری، عبدالکیم سیالکوئی، ڈاکٹر عبدالکیم پیمالوی، عبدالحق غزنوی، مجرحسین بٹالوی، جعفر زئلی لاہوری، ظفر علی خان لاہورایڈیٹر زمیندار، سید حبیب ایڈیٹر 'سیاست'' ،مولوی محرعلی صاحب مونگیری، مرتضی حسین صاحب در بھنگوی وغیرہ مکذب کے عذاب سے بچر ہے۔ اس لئے نظام دنیا کے عمر و بسرکوا پی طرف منسوب کرنا کمال خوش بنبی ہوگ ۔ پھر بیتا ویلیں کرنا کہ ان کا باطن خوفز دہ تھا یا انہوں نے دعا کی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تبجب خیز ہے کرونکہ جب انسان اپنی بدوعا ہے آپ ہلاک ہوتا ہے تو مدی صدافت بیس کیا خوبی ہوئی۔ کیونکہ جب انسان اپنی بدوعا ہے آپ ہلاک ہوتا ہے تو مدی صدافت بیس کیا خوبی ہوئی۔ اس سے تو مسیح ایرانی ہی شخت جان ذکا کر بغیر منظوری کے دشمن کے ہلاک ہونے کا ثبوت بیش کرتا تھا۔

#### ۱۵.....ا قتباسات كتاب "الوصية"

## مصنفه غلام احمريح قادمان

مرزاصاحب جب دنیا کوخیر باد کہنے گئے تو نیمن سال پہلے اپنا ایک وصیت نامہ شائع کر دیا جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ'' چونکہ خدانے وی کے ساتھ میری عمر کوجڑ ھے ہلا دیا ہے اس لئے وصیت کرتا ہوں کہ مجھے بیوتی ہوئی ہے کہ تیرے متعلق ہم ایسی باتوں کا نام ونشان نہیں چیوڑیں گے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اور ایسے تمام اعتراضات دفع کریں گے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو۔ ہم قادر ہیں کہ خالفین کے متعلق جو پیش گو کیاں ہیں ان میں سے تمہیں پچھ دکھلا کمیں یا تجھے ماردیں تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ اور ہم تیرے لئے کھلے کھلے نشان ہمیشہ موجودر کھیں گے۔ جووعدہ کیا گیا

525 مين المالية المال

ہے وہ قریب ہےاینے رب کی نعمت کا جو تھھ پر ہوئی ہے لوگوں کے پاس بیان کر جو آفویٰ

اختیار کریں خداان کے اجر کوضائع نہیں کرے گا۔"

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكافينية جلدة مخزیات کے دومعنی ہیں ایک بید کہ رسوا کرنے والے اعتراضات ہم دفع کریں کے دوم یہ کدائی شرارت کرنے والول کو جوشرارت اور بدذ کر کرنے سے باز نہیں آتے ہم ان کود نیا ہےا تھالیں گےاورصفح ہستی ہے مٹادیں گےاوران کی نابودگی ہےاعتر اضات خود بخو دمعدوم ہوجا کیں گےاس کے بعد پھرالہام ہوا کہ'' بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں،اس دن سب پر ادای چھا جائے گی ۔ یہ ہوگا یہ ہوگا بیہ ہوگا بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا ۔تمام حوادث اور عجائبات قدرت وكھانے كے بعد تنهارا حادثة آئے گا۔ 'حوادث سے مرادموت اور زلزله قيامت كانمونه بهوگا، زندگی تلخ بهوگی ، تو به كر نيوالوں پر خدا كارتم بهوگا، راستوں كو پچھ غمنہیں اور نہ خوف۔ پھر کہا کہ'' تو میری طرف سے نذیرے میں نے تجتے بھیجا تا کہ مجرم نیکوں سے الگ کیے جائیں۔ دنیامیں ایک نذیر آیا پر دنیانے اس کو قبول نہ کیا اور وہ بڑے زورآ ورحملوں ہے اس کی تضدیق ظاہر کرے گا (اوگ دیکھتے تو معلوم ہوجاتا کہ میں صدی کے سر پر خلاہر ہوار بع صدی چہار دہم بھی گذرگی اور کسوف بھی رمضان میں ہوا۔ طاعون اور زلز لے بھی آئے اور آئیں گے مگر دنیا کے بیاروں نے مجھے قبول ند کیا) میں مجھے اس قدر بر

زلز کے بھی اے اورا میں کے مکرونیا کے پیاروں نے بھے بیول نہ لیا) میں بھے اس فدر بر کت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں ہے برکت ڈھونڈیں گے۔ (آئندہ زلزلہ کے متعلق کہا کہ ع

پھر بہارآئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

اس کے زلزلہ شدید آئے گا مگرراستباز محفوظ رہیں گے ) پس راستباز بنوتا کہ محفوظ ہو۔ کئی آفتیں آئیں گی ( مگر کچھ زندگی میں اور کچھ میری موت کے بعد ) خدا میر سلسلہ کورتی دے گا کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد ہمیشہ سے لا غلبن انا ورسلی کا قاعدہ

جاری ہے( کہ خدااور خدا کے رسول غالب رہیں گے )'' غلبہ رسل'' سے مرادیہ ہے کہ انگی صداقت کے نشانات ظاہر ہوں وہ صداقت کی تخم ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے مگر پھیل

# 526 مقيدة خياللبوا المالية 540 Click For More Books

تعددست الکافیز جدد است کے بعددست فراتا، بلدان کووفات دے کرخالفین کوطعن وشنیع کا موقع دیتا ہے اس کے بعددست قدرت ہے جو کی روگئی ہو پوری کر دیتا ہے۔ اس لئے جماعت کے لوگ تر دد میں پڑجاتے ہیں اور گئی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ مگر وہ گرتی ہوئی جماعت کوسنجال لیتا ہے جیسا کہ عبد رسالت کے بعد عبد صدیقی میں ہوا تھا پھر لیمکنن لھم دینھم پورا ہوا ( کہ ہم انکے دیکو غالب کریں گے) حصرت موئی بھی مصراور کنعان کی راہ منزل مقصود تک چینے ہے دینکو غالب کریں گے) حصرت موئی بھی مصراور کنعان کی راہ منزل مقصود تک چینے ہے کہا وفات پاگئے متھاور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے واقع صلیب کے وقت بھی حواری تیز ہوگئے تھے اور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے واقع صلیب کے وقت بھی حواری تیز ہوگئے تھے اور بی اسرائیل جالیس ہوگیا تھا پس دوقد رتوں کا آنا ضروری ہوا۔

#### قدرت ثانیہ اور دوسری قدرت جب تک میں ہوں ظاہر ندہوگی ۔اس لئے میرا جانا ہی بہتر

ہے کیونکداس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ '' براہین' میں ہے کداس جماعت کو قیامت تک عالب رکھوں جو تیرے ہیروہیں۔ میں خدا کی طرف ہے ایک قدرت کے رنگ میں خلا ہر ہوا ہوں اور خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ میرے بعداور وجو دہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے سوتم خدا کی قدرت کے انتظار میں دعا گرتے رہو، تا کہ وہ آسان ہے نازل ہو۔ چاہیے کہ میری جماعت کے بزرگ فلس میرے نام پر میرے بعد بیعت لیں۔ خدا چاہتا ہو۔ چاہیے کہ میری جماعت کے بزرگ فلس میرے نام پر میرے بعد بیعت لیں۔ خدا چاہتا ہوں ہے کہ نیک فطر توں کو پورپ اور ایشیا ہے تو حید پر جمع کرے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اور جب تک کوئی روح القدس پاکر کھڑ انہ ہوسب مل کر میرے بعد کام کرو۔ (چالیس آ دی جس پر انقاق کریں وہ بیعت لے سکے گا خدانے کہا کہ تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ سوتم منتظر ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان کروں گا۔ سوتم منتظر ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان کو صدیقی از وقت نظفہ اور علقہ ہوتا ہے ) طہارت قبلی اور ہدر دی سے دوح القدس کا جھہ بھی چیش از وقت نظفہ اور علقہ ہوتا ہے ) طہارت قبلی اور ہدر دی سے دوح القدس کا جھے

527 منينة خفراللوق من 541 Click For More Books

حاصل کرو کیونکہاس کے سواتقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔خدا کی رضامیں تنگ راہ اختیار کرواگرتم

الکان کی جددوں کے وارث بن جاؤ گئے۔ جوتم سے پہلے گذر چکے ہیں۔ راست بازوں کے وارث بن جاؤ گے۔ جوتم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

حصول نبوت

خدانے کہاہے کہ تقوی ایک درخت ہے جودل میں لگانا جا ہے۔ وہ جڑ ہے اگروہ نہیں تو پچھنہیں اگروہ ہے توسب کچھ ہے۔وہ ہلاک ہے جودین کے ساتھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے ور نہ وہ کیڑوں کی طرح ہلاک ہوجائے گا۔اگرتم میں خدانہیں تو تنہیں ہلاک کرکے خوش ہوگا۔اگرتم نفس ہےمر جاؤ گے تو خدامیں ظاہر ہوجاؤ گے۔اور تمہاری حرکت وسکون خدا کے لئے ہوجائی گی۔ تو حید کا اقرار عملی طور پر کرو کہ خدا بھی عملی طور پراحیان ظاہر کرے۔ کینہ وری چھوڑ کربنی نوع کی جدر دی اختیار کرو۔قریب البی میں داخل ہو جاؤ اچھا موقع ہے یہ کیال نه کروتم ضائع ہوجاؤگے کیونکہ خدا فرما تا ہے کہ بیانج بڑھے گا پھولے گا اوراس کی شاخیس پھیلیں گی مبارک وہ ہے جومصائب ہے ندورے، کیونکدان کا آنا ضروری ہے۔اور صابرا خیر میں فتحیاب ہوتا ہے ہے بھی کہا ہے کہ جولوگ ایساایمان لائے جس میں دنیا کی ملونی نہیں نفاق اور برز دلی ہے بھی آلودہ نہیں اور اطاعت ہے محرومی نہیں ایسے لوگ پسندیدہ ہیں۔تم خدا کے ہوجاؤ شریک نہ لاؤ۔ وہ زندہ ہے اب بھی بولتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بولتا تھا وہ تمثیل کے طور پرایئے تنیک اہل کشف پر ظاہر کرتا ہے۔ غیر متشکل اور غیر مجسم عرش پر ہے زمین پر بھی ہے۔ منبع جمیع صفات کا ملہ ہے منز وعن العبوب ہے، اپنے تنبیک نشانات ہے ظا ہر کرتا ہے اور راست بازوں پر ہمیشہ وجود ظاہر کرتا ہے نادان ہے وہ جواس کی قدر توں ہے منکر ہےاوراندھاہے وہ جواس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے وہ سب پھے کر سکتا ہے بغیران امور کے جواس کے شان کے خلاف ہیں ۔اس کی طرف پینینے کا صرف ایک ہی

528 مقيدة خياللغان المالكة 542 Click For More Books

دروازہ قرآن مجید ہے باقی نبوتوں اور کتا بوں کی الگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں

ری۔ کیونکہ نبوت محمد بیان سب سے پر حاوی ہے اس لئے اس پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور

بینبوت فیض رسانی میں قاصر نہیں ۔ اس کی پیروی خدا سے مکالمہ تک پہنچادی ہے ہگراس کا

کامل پیروصرف نبی (یعنی مستقل نبی) نہیں کہلا سکتا 'کیونکہ نبوت تا مہم کہ یہ کی اس میں ہتک

ہیں اور نبی دونوں لفظ اس پر صادق آسکتے ہیں اور اس میں اس کی کوئی ہتک نہیں ۔

کر میں سے خود میں دونوں کوئی سے میں میں اس کی کوئی ہتک نہیں ۔

ہے ہیں میں مرد ہی اس کی چیک اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ ( نبوت تشریعی کا دروازہ حضور بلکہ اس کے فیضان سے اس کی چیک اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ ( نبوت تشریعی کا دروازہ حضور کے بعد بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں جواسے منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے )۔

جب انسان کا مکالمہ خدا ہے کمل ہوجاتا ہے تو نبوت کے خطاب ہے موسوم ہوجاتا ہے تو نبوت کے خطاب ہے موسوم ہوجاتا ہے۔ جس پر تمام بیوں کا اتفاق ہے۔ یمکن نہ تفا کہ خیرالامم اس مرتبہ عالیہ ہے محروم رہ جاتی اور فیضان نبوت بند ہوجاتا۔ اس لئے نقائص کے دفع کرنے کے لئے خدانے یہ شرف ایسے افراد کو بخشاجو فنافی الرسول ہو گئے اور کوئی تجاب نہ رہااور اسمتی بننے کا مفہوم اور پیروی کا معنی اتم اور اکمل درجہ پر ان میں پایا گیا۔ ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا لہد اللہ ان کے محویت کے آئینہ میں حضور کا وجود منعکس ہوگیا۔ اور دوسری طرف مخاطبہ الہیداور مکالمہ اتم اور اکمل طور پر نبیوں کی طرح ان کوفصیب ہو۔ پس اس طرح بعض افراد نے ہاوجود

امتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا ۔ یبی اس فقرہ کا معنی ہے کہ (المسیح نبی الله امامکم منکم) یعنی وہ نبی بھی ہے اورامتی بھی مسیح ناصری مر چکے ہیں آیت توفی میں فروے کہ

### وفات سيح الطليقان

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خدا قیامت کوآپ ہے یو چھے گا کہتم نے پیشر کی تعلیم ( تثلیث پرسی ) دی تھی ؟ تووہ جواب

الکافینی پیدون کے دیں جب تک ان میں رہان کا نگہان تھا۔اب وفات کے بعد مجھے کیاعلم تھا کہ وہ کس صلالت میں مبتلا ہوئے۔اب اگر کوئی چاہتو یہ معنی کرے کہ جب تونے مجھے ہم عضری کے ساتھ آسان پراٹھالیا مگر بتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ کیں گے ورنہ یہ ممکن نہیں گہ خدا کے سامنے اتنا ہڑا جھوٹ بولیس گے۔ کیا جو شخص دوبارہ دنیا میں آئے اور چالیس برس بیسائیوں ہے لڑائی کرے تو نبی کہلا کراہیا جھوٹ بول سکتا ہے اگر وہ نہیں اتریں گے تو کیاان کی قیر آسان پر بنے گی؟ جو فیصا قصو تون کے خلاف ہے۔اب کتاب اللہ کی مخالف نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یہ لطی قابل معانی تھی گر جب قر آن کے اللہ کی خالف نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یہ لطی قابل معانی تھی گر جب قر آن کے معانی کھل گئے تو غلطی کو نہ چھوڑ نا ایما نداری کا شیوہ نہیں ہے۔ زمین و آسان میں میر ے مغانی کھل گئے تو غلطی کو نہ چھوڑ نا ایما نداری کا شیوہ نہیں ہے۔ زمین و آسان میں میر ے مثان خالم بہو تھے ہیں تو اب بھی حق کو قبول نہ کرنا سخت دلی ہے۔

صدافت کے نشان اور زلز لے نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔۴ اپریل ہو11ء کوجوزلزلہ میری پیشینگوئی کے مطابق

آیا تھا۔اوراس کے بعداورزلزلوں کی خبر مجھے دی گئی ہے کہ بہار کے موسم میں ایک اورزلزلہ
آنے والا ہے یہ معلوم نہیں کہ بہار کا آغاز ہوگا یا درمیان یا اخیر چونکدا خیر جنوری ہے ہے
نکلنے شروع ہوجاتے ہیں اس لئے جنوری ہے اخیر مئی تک خزال کے دن ہوں گے۔(اور
مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ بہار سے مراد کوئی بہار ہے، ببرحال بہار کا ہونا ضروری ہے خواہ کوئی
ہو)۔ یہ بھی الہام ہوا:
میں الہام ہوا:

. ۲.....لک نوی ایات و نهدم ما یعمرون ( یعنی وه قیامت کانمونه ہوگا اور تیرے کئے ہم نشانات دکھلا کیں گےاور جو تمارتیں بناتے ہیںان کوگراتے جا کیں گے )

530 من النبي النبي 544 Click For More Books

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ويَدُرُ جِلْسُ

س..... بہونچال آیااور شدت ہے آیاز مین نہ وبالا کر دی ( یعنی زمین کے بعض حصوں کو نہ وبالا کردے گا جیسا کہ لوط کے زمانہ میں ہوا )

وبالا فروے کا جیسا کہ نوط کے زمانہ بیل ہوا ) ۴ .....انبی مع الافواج اتیک بغتۃ (یعنی پوشیدہ طور پر نوجوں کے ساتھ آؤں گا کیونکہ

السنالي مع الوطواج اليك بعثه رس وحيده طور پرو بول حرار ها ول اله يولند گناه حد سے بڑھ گيا ہے اور اوگ دنيا سے پيار كرر ہے ہيں اور خدا كى راه بنظر تحقير ويكھتے

یں) ۵.....زند گیوں کا خاتنہ۔

بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں تمام حوادث اور عبائبات قدرت و کھانے کے بعد تیرا حادثہ آئے گا۔ پس ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا میں کچھ جوادث پڑیں تا کہ دنیاانقلاب کیلئے تیار ہوجائے۔ پھر میری وفات ہو مجھے میری قبر کی جگہ دکھلائی گئی ہے جو جیاندی سے زیادہ چیکتی تھی اور اس کی مٹی تقام ہواندی کی تھی

زیادہ چیکتی تھی اوراس کی مٹی تمام چاندی کی تھی۔ مبہشتی مقبرہ

اور کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہےاور جگہ دکھائی گئی اوراس کانام بہثتی مقبرہ رکھا گیا کہ اس میں بہشتیوں کی قبریں ہیں تب ہے مجھے فکرتھی کہ ایک قطعہ زمین قبرستان کیلھے خریدا

531 من المنافعة المن

الكامينية جلدا حائے مگر چونکہ موقع کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔اس لئے بیدامر ملتوی رہا۔ جب مولوی عیدالکریم کی وفات کے بعدمیری وفات کی خبر آئی تو بہت جلدا نتظام کرنا پڑا اورا پنی ملکیت کی زمین جو ہزار رویبہ ہے کم نہیں اور میرے باغ کے قریب ہے ، اس کے واسطے تجویز کر لی۔میری دعاہے کہ خدااس کو بہتتی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں ہےان لوگوں کی خواب گاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم سمجھا ہے اور ان میں یاک تبدیلی آگئی ہے اور صحابہ کی طرح صدق اوروفا داری کانمونہ ہیں۔اے میرے خدامیری جماعت میں سے ان لوگوں کی قبریں بناجو تیرے لئے ہو چکے ہیں۔ان کوصرف پیجگہ دے جو تیرے اس فرستا دہ یرسچاایمان رکھتے ہیں۔اورکونگ نقاق اور بدخنی اورغرض نفسانی اینے اندرنہیں رکھتے (بدخنی آ گ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہے جوخدا کے مرسلوں پر بدخلنی کرتا ہے خدااس کا دشمن بن جاتاہے چنانچہ مجھے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جواہے برا جانتا ہے میں بھی اے براجانتا ہوں۔ میں تجھے وہ دوں گاجو تیرے لئے آسان پررتبہ بڑھائے۔اوران لوگوں میں جود کھتے ہیں۔لوگوں نے کہا کہ تو اسی مقبرہ میں مفسدوں کوجگہ دے گانہیں میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔جلدی نہ کروخدا کا حکم آجا ہے۔ ڈرومت \_رسول نہیں ڈرتے بیبشارت ہے جوانبیاءنے حاصل کی تھی اے میرے احمرتو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے تو میری تو حیدو تفرید کی جگہ ہے اور تو میرے بال اس مرتبہ میں ہے کہ لوگ ا نے نہیں جانتے ) یہ مقبرہ ان کے لئے ہے جو تیرے لئے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔

تیری محبت میں کھوئے گئے ہیں۔ اور تیرے فرستا دوں سے وفاداری ادب کامل اور انشر احبی ایمان سے محبت اور جانفشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ ریسرف بہشتی مقبرہ بی نہیں ہے بلکداس کے متعلق ریجی الہام ہواہے کہ افزل فیھا کل دحمة (یعنی کوئی ایسی رحمت

532 (١٢٨١-١٩٤٤) المنابع المناب

نہیں کہ جس میں ہےاس کوحصہ نہیں ملا)اس لئے میراول بذر بعدوجی خفی اس طرف متوجہ ہوا

الكاوية جلدة

ہے کہ چارشرطیں لگاؤں۔

اول میرگذامید وارحسب حیثیت چندہ داخل کریں جس کا مقصد اشاعت اعلائے کلمہ تو حید ہوگا۔ آیک ہزار رو پیرکی اور زمین بھی اس میں ہوگا۔ آیک ہزار رو پیرکی اور زمین بھی اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ہزار رو پیر بل ہوائی اور درخت لگوائی کے لئے بھی در کار ہے۔ تو یہ حکیم نورالدین کے یاس جمع رہے گاور میرے مرنے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں دیا

شامل کرنا ہے اور ایک ہزار روپیہ پل بنوائی اور درخت لگوائی کے لئے بھی درکارہے۔ توبیہ علیم فورالدین کے پاس جمع رہے گا ورمیرے مرنے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں دیا جائے جواشاعت تو حید پرخرج کرتی رہے۔ جائے جواشاعت تو حید پرخرج کرتی رہے۔ ووم یہ کہ امید وارا پنی عین حیات میں اپنی کل جا کداد کا دسوال حصہ بطور وصیت کھ دے جوتبلغ احکام قرآن ، اشاعت اسلام و پرورش ایتام وسیا کین اور نومسلموں کی امداد اور باتی مصالح اسلام یرخرج ہوگا جن کی تفصیل قبل از وقت مشکل ہے اور یہ جائز ہوگا کہ انجمن اس کوتر تی

دینے کیلئے تجارت میں خرج کرے اور جھے خطرہ ہے کہ کشرت اموال کیوجہ ہے کہیں تم دنیا سے پیار ندکرنے لگ جاؤ۔ سوم یہ کدامیدوار متقی محرمات سے مجتنب شرک و بدعت سے کنارہ کش اور سچا صاف مسلمان ہو۔

چہارم ہے کہ جومفلس اسلام پر جان قربان کر چگا ہو بشرطیکہ اس کا ثیوت مل جائے واخل کیا جائے گا۔اور ہدایت مفصلہ ذیل بھی واجب التعمیل ہیں۔ ا۔۔۔۔۔گووصیت پرعملدرآ مد بعدموت ہوگا مگر ابھی ہے انجمن کی طرف ہے اخبارات میں اس کا شائع کرنا ضروری ہوگا۔۔۔۔۔۔ بیرونی امیدوارکی لاش صندوق میں بند کرکے روانہ کی

یہ مقبرہ کسی کو بہشتی نہیں بنا تا بلکہ بہشتی اس میں آتے ہیں ) اللہ کا ارادہ ہے کہ ایسے تمام آدی

537 کے ایسے تمام آدی

Click For More Books

جائے کیونکہ قبر سے لاش نکالنا مناسب نہیں (یہ بدعت نہ مجھو کیونکہ بیدوی الٰہی کا حکم ہے اور

الكافينية جلدة

اس میں یکجا جمع ہوں۔اس کی اشاعت کروآ ئندہ نسلوں کیلئے اسے محفوظ رکھو۔اور مخالفین کیلئے بھی تبلیغ کرواور بدگو کی بدگوئی پرصبر کرو۔غلام احمد ۳۰ دیمبر ۱۹۰۵ء

تنقيدات

پری میں دوب رسرت بن سے اور ی ایک جابی اپ پیرو حداث ارائے ہے۔ ن ہ خمیازہ آج تک اہل اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وحدت وجو دی بروز دسالت فنافی الله اور فنافی الرسول کا یہ مطلب جوم زاصاحب نے یادوسرے ناعا قبت اندلیش صوفیاء نے پیش کیا ہے محققین اسلام نے اس کو تناسخ رجعت اور شوک فی الرسالة یا شرک فی الالوهیة قرار دیا ہے کیونکہ اس قتم کی باتیں اسلام کے علاوہ ہندوؤاں، یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشتر کہ طور پریائی جاتی ہیں اوروہ بھی اوتار

534 مقيدة خياللغ المسالم 548 Click For More Books

الكامين جلدا اورمظہرالنبی بن کرا جی یوجا کراتے ہیں۔ بہاءالثداور باب نے بھی اسی قتم کی بے ثبوت باتیں پیش کر کے اپنے آپ کومظہرالہی ،مظہر نبوت اورمظہر امامت پیش کیا تھا۔اورمرزا صاحب بھی وہی جال چلے ہیں۔تواب اگر مرزاصاحب ان لا یعنی باتوں ہے نبی بن سکتے ہیں قوبہاءاللہ وغیرہ بھی نبی بلکہ امام الزمان اور مظہرالہی بننے کے حقدار ہیں۔ سوم: یہ بھی غلط ہے کہ امت محربیہ میں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچے تو اس کو خیر الامم کا خطاب بیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ ای دلیل ہے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخلوق البی میں ہے كوئى درجهالوہيت تك نه بخق جائے تواس كواحسن تقويم كا خطاب نہيں مل سكتااور نه بى يول كہا جاسكتا ہے كدان الله حلق ادم على صورته اصل بات بيب كدامت محديد وفيرالام کا خطاب قرآن مجید کی روے اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا ہرا کی فرد امر بالمعروف اور ناھی عن المنكوقرار ديا گيا ہے اور اس لئے بھی كديبود ونصاري كے باہمي مناقشات کور فع کر کے اس کوتعلیم دی گئے کہ انبیائے سابقین پیش کردہ قر آن شریف کو ہنظر تحسین دیکھ کرتصدیق کرے اوراس لئے بھی اسے خیرالام کہا گیا کہ یہ خیرالسلین کی امت ہاورامة وَسَط كاطغرابھى اس كے سرير بى چىك رہا ہاوراس لئے بھى كداس ميں ايسے اہل علم کا ہونا قرار پایا ہے جو تبلیغی امور میں وہی کا م کرتے ہیں جو پہلے نبی کرتے تھے۔ چہارم: یہ بھی غلط ہے کہ ایک امتی اینے رسول ہے متحد فی الوجود بن جاتا ہے۔ اور خدا ہے کامل مکالمه کا شرف حاصل کرتا ہے اور جس میں بیدونوں صفات موجود ہوجا کیں وہ نبی بن جاتا ہے بیسب خیالی ہاتیں ہیں ۔ان کا ثبوت قرآن وحدیث نیمیں ملتا اور نہ ہی واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ انہی خیالی اصول پرتو بہاءاللہ اور باب کی مخالفت کی گئی تھی۔ مرزا صاحب نے بھی آخرو ہی پھمہ دے کراپنی نبوت منوانے کی ٹھان لی۔اب اہل علم سیلئے میہ

535 من النوالية المنافعة المن

مشکل ہے کہ وہ کس دلیل ہے ایک کوجھوٹا کہیں اور دوسرے کوسجا۔

النگاہ ہے اور ہوگا۔ حقیقت میں ہیں ماتا کہ قدرت ثانیہ کاظہور ہوگا۔ حقیقت میں یہ وہی بات ہے جو بہاءاللہ نے کہی تھی کہ نبوت ایک حقیقت ہے باربارای ایک کاظہور ہوتا ہے اور نام بدلتے رہنے ہیں یہی ظہور شیعہ کے نز دیک رجعت کے نام سے پکاراجا تا ہے اور مرزائی تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جا تا ہے اور مندوای کو ' اوتار'' کہتے ہیں اور تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جا تا ہے اور مندوای کو ' اوتار'' کہتے ہیں اور

نام برلتے رہتے ہیں بہی ظہور شیعہ کے نزدیک رجعت کے نام سے پکاراجا تا ہے اور مرزائی تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جا تا ہے اور ہندوای کو' او تار' کہتے ہیں اور اہل تناسخ ای طرز پر بناسخ کا ثبوت دیتے ہیں' گراسلام ان سب کے مخالف ہے کیونکہ عبد رسالت سے کوئی ایسی تعربی موجود نہیں ہے کہ جس میں حضور کے نے خود بھی کہا ہو کہ میں بطور رجعت یا ہروز اور قدرت ثانیہ بن کر آؤں گا۔ کیا حضور سے بڑھ کرکوئی دعویدار ہوسکتا ہور جعت یا ہروز اور قدرت ثانیہ بن کر آؤں گا۔ کیا حضور سے بڑھ کرکوئی دعویدار ہوسکتا ہے؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ لوگوں نے اپنے طرف سے ای بی لگا کرقر آن وحدیث سے

بروزیار جعت اور تناسخ کا ثبوت دے دیا ہے لیکن ایک تشریحات کے بیاوگ خود ذمہ دار ہیں۔اسلام جواب دہ نہیں ۔ یمی وجہ ہے کہ جب ایسے محرف پیدا ہوتے ہیں تواصل اسلامی تعلیم برقائم رہنے والے ہرطرف سے ان کی تر دید برآ مادہ ہوجاتے ہیں۔

تعلیم پرقائم رہنے والے ہرطرف سے ان کی تر دیو پراآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ ششم: بہنتی مقبرہ کی زمین واقعی چاندی کی ہے کیونکہ بہت قیمت پر بکتی ہے اور امید وار کو دو بالشت چوڑی اور اڑ اہائی گزلمبی زمین معہ کتبہ ملتی ہے۔ جس کی قیمت کم از کم جا کداد کاعشر (دسواں حصہ) ہوتا ہے۔ اور جن کی لاش وہاں نہیں پہنچتی ان کا کتبہ لکھ کر نصف قبر کی زمین پر

( دسوال محصد ) ہوتا ہے۔ اور بن کا لا ل وہاں ہیں ہیں ان کا تعبید بھھ رکھے ہیں۔ مقبرہ سے کا کا تعبید بھھ رکھے ہیں۔ مقبرہ سے کا دیے ہیں اورسب قبریں ایک قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ مقبرہ سے ایک مر بعد کنال میں واقع ہے۔ جس میں آپ کے دشتہ داراورخلفاء کا داخلہ ہوتا ہے چاروں طرف دیواراٹھائی گئی ہے۔ مسلح کی قبر پر بھی ایک کتبہ لکھا ہوا ہے۔ گنبد کسی پڑبییں جارد یواری میں مغرب کی طرف صرف ایک وروازہ ہے جس میں مرزائی داخل ہو کر قبر مسلح پر اللہم صل علی عبد ک المسیح پڑھتے رہے ہیں۔ مقبرہ کے جاروں طرف جارم راج کنال

Click For More Books

الكاوية جلدا

میں زیائش یودے گئے ہوئے ہیں ۔مغربی مربع قبروں سے آباد ہو چکا ہے مشرقی مربع

نصف کگ آباد ہور ہاہے جنوبی اور ثالی دومر بعے ابھی خالی پڑے ہیں۔ دوسری خلافت تک ابھی سارامقبرہ پرنہیں ہوا۔ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس فند رقبر فروشی ہے آمدنی کی تو قع ہوسکتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں آموں کا باغ ہےجس میں مرزاصاحب معدخاندان کے چہل قدمی کیا

کرتے تھے جس کے جنوب میں برانی ضع کے ایک دو کمرے بھی کھڑے ہیں جن میں آپ استراحت فرمایا کرتے تھے۔اب بیہ مقامات مقد سه میں شامل ہیں۔معلوم نہیں اس باغ کے آ م کس نقدس ہے فروخت ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ بندز مین بہشت دفن شدہ بتایا جا تا ہے۔ بہر حال پیقبر فروثی ایک ایسی تجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑ کا کنارہ جوکسی وقت بالکل و میان بیرا ہوا تھا سونے ہے تل کر یک رہا ہے مگراس کی نظیر کسی نبی کے مقبرہ میں نہیں ماتی ۔ کیونکدان کے ہاں جنت صرف اعمال صالحہ ہے ملتا تھا مگراب جنت فروشی کا وقت آگیا ہے مالدار کے سواکون لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دوسوقدم کے فاصله پرشال سمت میں غریب مرزائیوں کا قبرستان بری حالت اور سادہ منظر میں بے جراغ وكل تياركيا موا ہے جس ميں ابھي آبادي مهت كم ہے اورا سكا جنوب ميں لا موري يارثي

کا قبرستان ہے جو بالکل ہی کم آباد ہے کیونکہ ان کی جنت فروثی نہیں چل سکی۔ ہفتم: دور اندیش مرزائی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ قبر مرزا کی تعظیم قبر بری اور شرکیہ استمداداورعورتوں کی نذر نیاز تک پہنچ چکی ہے۔ چند برس کے بعد با قاعدہ طور پراس بت کی یوجا شروع ہوجائے گی ۔ کیونکہ گدی نشین دوسرے تیسری پشت میں صرف شکم پرور ہی رہ جاتے ہیں۔سالا نہ سیلہ ۲۷۔۲۸۔۲۹ دسمبر کو بلا ناغہ بڑی شدوید ہےلگتا ہے جس میں گدی

> 537 النَّبُوعُ اجلالًا حَمْ النَّبُوعُ اجلالًا 537 Click For More Books

الکاف نیز کی جددوں نشین کوچڑ ہاوے بہت ملتے ہیں اور نذرونیاز کا تو کچھانداز ہ ہی نہیں۔

ین و پر ہاوے بہت ہے ہیں اور مدرو بیارہ و پھا مدارہ ہیں ہیں۔ ہفتم بھی قادیانی کی وفات اگر چہ مئی میں ہوئی تھی مگروہ کو یا اپناعرس حکومت کوخوش کرنے کیلئے دعمبر میں ہی کیا کرتے تھے اور اس وفت گویاوہ زندہ پیر کاعرس تھا اور اب مردہ سے کاعرس بن گیا' مگر دوسرے مزاروں کی طرح اس مزارے اردگر دایصال ثو اب کے لئے نہ

کاعرس بن گیا مگر دوسرے مزاروں کی طرح اس مزار کے اردگر دایصال تو اب کے لئے نہ

تلاوت کلام اللہ کا اعتمام کیا گیا ہے، نہ وضوا وراور طہارت بدنی کیلئے متجد حوض اور سبیل کا

انتظام ہے بلکہ دور سے ایسا بی معلوم ہوتا ہے کہ عیسا ئیوں کا قبر ستان ہے۔ وہی تر تیب، وہی

درخت، وہی قبریں کھودی ہو کیل موجو داور وہی قبروں کی قطاریں اور وہی پھڑے کیتے۔ اور

ہونا بھی یونمی جا ہے تھا کیونکہ آخروہ عیسیٰ این مریم تھے۔ اور اپنے مریدوں کو بنی اسرائیل

یعنی یہودی کہہ چکے تھے۔ مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز نہ ہوتا تو وہ عیسیٰ کیسے رہ سکتے تھے۔

ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دلی عیسائی میں اور وہ والا بتی۔

منم بشرائط میں داخل ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوگر ناظرین کو معلوم رہنا چاہئے کہ دین سے مرادشر بعت میں جس کے سامنے شریعت محدیث ملی طور پر موخر کی جاتی ہے 1917ء میں ان کا عرس رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا گیا تھا۔ ایا معرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے کیونکہ بیرونی مہمان مسافر تھے، جن کے متعلق شریعت مسجائی کا حکم تھا کہ کوئی روز ہ ندر کھے اور باشندگان قادیان چونکہ مصروف مشاغل عرس تھے اس کئے ان کی افطاری محص ضروری تھے اس کئے ان کی افطاری محص ضروری تھے اس کئے ان کی افطاری محص ضروری تھے۔ سنن ونوافل سب بالا کے طاق ، فرائض تھے تو وہ بھی نصف یا یا نچوں وقت

کے ایک دفعہ بی ادا کئے جاتے تھے۔ وہم: مرزائیوں کے نزدیک بیرتین دن کا عرس ایام حج بیت الله شار ہوتے ہیں۔ قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو پنڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور جب اپنی اپنی

538 مقيدة خياللغان المالكة 5552 Click For More Books

الگافی پی پیش کرتے ہیں اور دیر تک اہل کنیسہ کی طرح بیٹھ کرمیز کری لگائے موے دیر تک درخواسیں پیش کرتے ہیں، گویا پنڈال میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے جس میں مرزائی داخل ہوکر حاجی ہونے کی بجائے قد وی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محمعلی باب کی سنت زند و کر کے اپنے آپ کو با بیوں کے فتش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماز دہم: اس جلسے پر خور دونوش کا انظام المجمن احمد سے کے بیر دہوتا ہے اور کنگر خانہ میں تقریباً

تین سوا دی کی خوارک ان دنوں تیار ہوتی ہے،جس کیلئے فراہمی چندہ کی کفالت کافی ہوجاتی ہے۔خلیفہ صاحب اپنی زیادت گاہ میں بیٹھ کرنذرانے وصول کرتے ہیں اور پہلی تقریر میں مزید چندہ کی اپیل سناتے ہیں اور آخری تقریر کے بعددعا سے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ایا م قج کی طرح ان دنوں مخالفین کو بھی کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں۔اور ہرایک کوموقع دیا جاتا

ہے کہ قادیا نیت کے اثر ات ہے بہرہ ور بوکر داخل بیعت ہو سکے۔ دواز دہم بمطبع اپنا ہے اخبار''الفضل''زیر نگر انی خلیفہ جاری ہے۔'' فاروق''میر قاسم علی کے

ماتحت ہے"النور"محمد یوسف کے ماتحت شائع ہوتا ہے۔"المصباح"عورتوں کے لئے مخصوص ہےلا ہوری پارٹی نے صرف" پیغا م سلح" جاری کررکھاہے۔ شاز دہم جسج کے عہد میں"البدر"اور" حکم" جاری تھے گراب ان کا اجراء ملتوی کیا گیاہے

چہاردہم: اگل صفحہ برقادیان کانقشہ دیاجا تاہے:

اور اس کی بجائے ''تشخیذ الا ذہان' اسکول کی طرف سے ایام تعلیم میں خلیفہ نے جاری کیا تھا، جواب تک جاری ہے۔ ریو یواوف ریلیجیز مسلسل چل رہا ہے، جس میں تمام ندا ہب پر تقید کی جاتی ہے۔ لا ہور یوں نے اس کے مقابلہ پر''لائٹ'' ماہواری جاری کیا ہوا ہے۔

وقيدة خَمْ النَّبُوعُ اجلد ١٧٧)

الكامينيز جلده نقشه ريثكم بنجاب قادمان مكيرين شاه عيدگاه وقبرستان الل اسلام ڈی اے وی مائی اسکول تكيدمرذا كمال الدين تكيه جونزشاه : ). دارالثيوخ 🗖 اخبار فاروق مبية جانع احمریہ 🗖 مبابله بلذنك كۇشى دىلى اللەشاە 🗖 🗖 لقرخانه كوشمى فتع محدسيال 3% عقيدة خَالِلْبُوعِ اجدا) **Click For More Books** 

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ناظرین اپ آپ کومنارة آسی میں کھڑے بچھ کر چاروں طرف نظر دوڑ اکیں۔اس نقشہ کے متعلق آفصیلات ذیل ملاحظہ ہوں:

ی میروس میں میں میں ہیں۔ اس۔۔وفتر الفضل سے یہ اخبار بھی شائع ہوتے ہیں(۱) من رائز (۲) مصباح النسوان (۳) تشخیذ الاذھان (۴) بدراور (۵) عظم سردست بند ہیں۔ ۲۔۔۔۔دفتر امور عامد میں بیعدالتیں بھی قائم بھی قائم کی گئی ہیں (۱) نظارت امور خارجیہ

(۲) نظارت امور داخلیه (۳) نظارت امور اعلی (۴) نظارت امور عامه (۵) محکمه قضا وقدر (۲) نظارت دعوت تبلیغ (۷) بیت المال (۸) احمد به ٹریڈنگ کمپنی (۹) نظارت

وقدر(۲) نظارت وعوت تبلیخ (۷) بیت المال(۸) احمد به ٹریڈنگ کمپنی (۹) نظارت تربیت بتائی ومساکین ۔ ۳.....دارالبرکات میں مرزاصا حب کوالہام ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک بالا خانہ ہے جو بالکل پرانی جنع کا چک موجود سرای کرمتعلق الباط میری حشخص میدان آکر دیا کر رگامنظور

وضع کا ابتک موجود ہے اس کے متعلق الہام ہے کہ جوشن یہاں آگر دعا کرے گا منظور ہوجائی گی۔ خاص خاص مریدوں کو ہاں جانے کی اجازت ملتی ہے بقول شخصے وہاں پچھنڈر و جائی گی۔ خاص خاص مریدوں کو وہاں جانے کی اجازت ملتی ہے بقول شخصے وہاں پچھنڈر و نیاز بھی پیش کرنی پڑتی ہے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا ساستون اینٹوں کا بنا ہوانظرا آتا ہے اس کے اور پکٹری کا ایک ٹب پڑا ہوااس میں مٹی پڑی ہوئی ہے جو خاک شفائے قادیان سے جھی جاتی ہے واپسی کے وقت اس میں سے تھوڑی ہی متعدار تیر کا عمنایت ہوتی ہے جس کومرید خاک شفائے طور پر استعمال کرتے ہیں ۔ کبھی اس غب میں یانی بجر دیتے ہیں اور اس یانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں ۔ کبھی اس غب میں یانی بجر دیتے ہیں اور اس یانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں 'کبھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور یانی الگ رکھتے ہیں اور یانی الگ لیکن ایک رکھتے ہیں اور یانی الگ لیکن ایک رکھتے ہیں اور یانی الگ لیکن ایک کے متحد مائی ہوئی ہوئی کا مطلب گیا ہے؟

541 من المنافظة المن

الاسلام مائی اسکول کی مسجد نور ہے اور قاویان کو دمشق کا خطاب دیا جاتا ہے۔خود مرزا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صاحب سیح ہیں آ کی امت بی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ہیں۔

ہورنہ یہ مطلب نہیں کہ سے خود مینار بنائے گا کیونکہ اس پیشنگو ٹی سے یہ مطلب ہے کہ سے ایک نورانی جگہ میں پیدا ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

ایک نورانی جگہ میں پیدا ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

اسہ بہشتی مقبرہ اور گاؤں کے درمیان ایک جو ہڑتین قد آ دم گہرا چالیس قدم عرض میں واقع ہے جس میں تمام بستی کی گندگی گرتی ہے۔ اور تعفن اس قدر ہے کہ گویا وہ نہر خسلین یا نہر غساق ہے جو قادیان کومشرق جنوب اور مغرب سے محیط ہے۔ شال سے بھی محیط تھی گر اب والی کی ایک کی ایک کی ایک کی جائے تیار کے گئے ہیں۔ نو وارد بل کی سراک کو وسیج کر کے رہائتی مکان بھی اہل اعراف کیلئے تیار کئے گئے ہیں۔ نو وارد بل صراط سے گذرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے گروہاں کے اسحاب الناراس تعفن کے عادی ہو چکے ہے۔ گذرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے گروہاں کے اسحاب الناراس تعفن کے عادی ہو چکے کے گئی ہیں۔ نو وارد بل صراط

ہوئے بہثتی مقبرہ تک نصف دائرہ کا چکر کاٹ چکے ہیں تو اس نصف دائرہ کے مرکز میں خالی

میدان برا ہوا ہے جس میں مہاجرین زمین کے عمر بے خرید خرید کر انگریزی طرز پرمکان

Click For More Books

بنار ہے ہیں بہتی اوراشیشن کے درمیان ای حصہ کے اندر دو چار سڑ کیس تغییر ہو چکی ہیں۔ارد گرد وراخت لگ کیے ہیں اور کچھ آبادی بھی بنگلوں کی شکل میں ہو پیکی ہے۔ جن میں مہاجر ہے ہیں یا مہاجرین کی صنف نازک کی بود وہاش ہے۔ جو مدرسة البنات میں داخل ہیں۔ صبح سیر کونکلوتو صنف نازک اینے بنگلوں سے نکل کرمشرق کی طرف کھیتوں میں دورتک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہےاور واپسی کے وقت مزارسیح کی زیارت اور پرستش

ے فارغ ہوکر برقعہ ہوش کشکر کی صورت میں نظر آتی ہے۔جن میں حرم سرا کا برقعہ سیاہ فام ہوتا ہے اور ہاتی سپیدرنگ ہوتے ہیں۔اوراندرون مردہ نیوفیشن کے نشان ملتے ہیں سیر کے بعد خلیفہ صاحب ایک بڑے ہال جس صنف نازک کو بر ملاقر آن کی تعلیم دیتے ہیں۔اور باقی

تعلیم استانیوں کے بیر دہے جس کا انتظام میر قاسم علی کرتے ہیں۔ السسمالان جلسے موقع برخلیفه صاحب کی وساطت ہے مریدوں کے نکاح وطلاق کے فیلے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ہاتی ایام میں محکمہ قضاا لگ کھلار ہتا ہے۔جس میں خلیفہ کی زیرنگرانی قاضی جھڑے کا فیصلہ کرتے ہیں۔نٹی آبادی کی خرید وفر وخت کامحکمہ بھی اس قضا خانہ کی ایک شاخ ہے۔ جومر پد قطعہ اراضی خرید کرتا ہے اس سے قیت وصول کر کے بیہ شرط لکھالیتے ہیں کہ سی غیراحمدی کے ماس بیجا ندا دفروخت نہوگی بہر حال کسی دن بیجارة

١٦..... تي قادياني کي وفات

المھاجرین قادیان کوایک شہر کی حیثیت میں لے آئے گا۔

بدسئلہ آج تک طے نہیں ہوا کہ سے قادیانی کی موت کیوں ہوئی ؟ مخالفین کے نز دیک ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشینگوئی یا پیرسید جماعت علی شاہ علی یوری قبلہ کی ہد دعا کارگر ہوئی تھی اور یا مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری ہے مباہلہ رنگ لایا تھا۔ مگر آ پے کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کوخود اس طرح کے الہام ہو چکے تھے کہ ۲۶مئی <u>۱۹۰۸</u> کو وفات

> المنافقة الم **Click For More Books**

الكامينية جلدا ہوجائے گی۔ چنانچےر یو یونمبر ۲ و بےجلد سوم میں خلیفہ محمود نے بعنوان' ہمسے محمری کے دشمنوں كي سوالوں كے جوابات" كھا ہے كداول آپ كوخواب ميں جب مولوى عبدالكريم سيالكوثي وکھائے دیئے تو آپ نے کہا کہ دعا کروٹبلیغ کے لئے کافی عمر مل جائے۔ مگر مولوی صاحب نے سینہ تک ہاتھ اٹھا کرصرف بہ کہا تھا کہ''اکیس سال'' تو آپ تبلیغی عمراکیس سال پاکر مر گئے کیونکہ ۱۸۸۸ مطابق جمادی الاول وی ایجری میں آپ نے بیعت کا علان کیا تھا اور ۱۹۰۸ میں مر گئے اور سینة تک ہاتھ اٹھانے کا بھی یہی مطلب تھا کہ بلیغ ناقص رہے گی۔ ووم یہ بھی رؤیا ہے کہ کوری غذیمیں مجھے یانی دیا گیا۔ باقی صرف دو تین گھونٹ رہ گیا مگر تھا بہت صاف۔ پھر الہام ہوا کہ "آب زندگیٰ" تو ای کے مطابق اڑبائی سال بعد آپ کا انتقال ہوا۔سوم ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۳ البام ہوا کہ'' علم الدر مان'' (علاج کاعلم )۲۲۳۔مطلب ید ۱۵ ارا کتوبرے ۲۵ منگی ۱۹۰۸ تک ۲۲۳ دن جول کے جیسا کداس تشریح سے معلوم ہوتا ے (ایام اکتوبر ۱۶ ،نومبر ۳۰ ، دمبراس، جنوری ۳۱ ، ۱۹۰۸ فروری ۲۹ ، مارچ ۳۱ ، ایریل ۳۰، منی ۲۵) میزان کل ۲۲۳) بید حساب ایک سال بعد شروع بهوا تفا تا که فروری ۲۹ دن کا حاصل ہوجائے۔ جہارم ۸ ارتمبر ٩٣ ء كوالهام ہوا"كاغ هجوت" "يعني تيري وفات گھرے با ہر کسی اور جگہ ہوگی۔ ۲۰ رفر وری عوا و کوالہام ہواافسوس ناک خبر آئی اورا نتقال ذهن لا بهور كى طرف بهوا ينجم ٢٠ ماري ي ١٩٠٤ يوالهام بهوا كد انها يويد الله والاين بَ وَ بھاری مگراے خدا اس امتحان کوقبول کر۔اے میرے اہل بیت خداتم کومحفوظ رکھے۔ تو وہ ہے جس کی روح میری طرف اڑ آئی ہے۔ کیاتم کو عجیب معلوم ہوتا ہے کے مرجاؤ گےان کی لاش كفن ميں لپيٹ كرلائے ہيں۔ ششم اردىمبرن 19ء كوالہام ہوا'' بخرام كه وقت تو نز ديك رسيد 'ــــــــ كاكوايك واقعه ـ الله حير وابقى خوشيال منائيس كـــوقت رسيد تواس الهام

544 مقيدة خياللغ المالية 558 Click For More Books

کے مطابق 21مئی 1.19ء کوآپ قادیان میں فن ہوئے۔ ہفتم ٢٦ رابریل 1.19ء کوالبام

ہوا کہ مباش ایمن ازباز ئے روز گار۔لا ہور جا کرالہام ہوا کہ مکن تکیہ برعمر نایا ئدار۔اس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الهام میں ۱ سامے بتایا گیا جس میں آپ فوت ہوئے۔ ہفتم کے ماری ۱۹۰۸ء کوالهام ہوا کہ

"ماتم کلرہ" ۔ پھردیکھا کہ جنازہ آتا ہے۔ اس ہمعلوم ہوا کہ آپ کی وفات قادیان سے

باہر ہوگی نمجم ہی بھی الهام ہوا"موت قریب"ان اللّه محمل کل حمل خدا تیرا ہوجھ

اٹھائے گا اورڈا کڑ عبدا کلیم بیں سال مریدرہ کر مرتد ہوگیا تھا (کیونکہ اس نے خطالکھا تھا کہ

کیا کوئی اطاعت رسول کے سوائیمی نجات پاسکتا ہے؟ تو آپ نے جوابا لکھا کہ بیں اورای

عقیدہ پر بگڑ کری الف ہوگیا تھا)۔

ڈا کٹر عبدالکیم کی پیشینگوئی

آپ کی وصت شائع ہونے کے بعداس نے اپنے رسالہ'' اکلیم نمبرہ'' میں پیشگوئی کی تھی کہ مرزا تین سال تک مرجائے گا اور میں بچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے، چنا نچاس نے اپنی وصیت بھی شائع کر دی۔ اور جب مرزا صاحب نے بیالہام شائع کیا کہ تیری موت قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ '' مرزا چودہ ماہ کے اندر مرجائے گا'' اس وقت تین سال والی پیشینگوئی ہے آٹھ ماہ گذر پچے تھے گر آپ کوالہام ہوا کہ عمر بڑھا دی گئی ہے۔ اور کہا کہ بیالہام تین سال والی پیشینگوئی کے متعلق ہے۔ پھر جب آپ کوالہام ہوا کہ موت بہت ہی قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ '' مرزا ۱۳ اگست ہو 19 مطابق ۲۱ سان کو فوت ہوگئے۔ بہت ہی قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ '' مرزا ۱۳ اگست ہو 19 مطابق ۲۱ سان کو فوت ہوگئے۔ بہت ہی قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ '' مرزا ۱۳ اگست ہو 18 میں اور تھے مسابل کی تکذیب کرتے ہوئے ۲۱ می ہو 19 کو فوت ہوگئے۔ بہت ہے اس کی اصلاح پر اور تف ہے اس کی رسالت پر' کیونکہ وہ اپنے رسالہ '' اعلان تی'' بین خود مقراتھا کہ میں صوم وصلوق کا یا بند نہیں ہوں اور مجھے شیطانی البام بھی ، وہتے ہیں اور میں خود مقراتھا کہ میں صوم وصلوق کا یا بند نہیں ہوں اور مجھے شیطانی البام بھی ، وہتے ہیں اور میں دور مقراتھا کہ میں صوم وصلوق کا یا بند نہیں ہوں اور مجھے شیطانی البام بھی ، وہتے ہیں اور

رحمة للعالمین بھی ہوں۔اس میں سه سالہ پیشینگوئی بھی درج کی تھی اور ۱۴ اگست کی پیشینگوئی بھی درج کی تھی جوا خبارا ہلحدیث، پیسا خبار، ہر ملی گز ٹاورا خباروطن میں شائع ہو پھی تھی مگر بعد میں اس نے پھر یوں لکھ دیا تھا کہ میں نے ۱۴ راگست تک کی پیشینگوئی کی تھی جو پوری ہوگئی۔

545 مينة خيالنوة المساكنة 559 Click For More Books

الكامينية جلداة

لعنة الله على الكذبين.

#### عبدالحكيم كى ہلاكت

آپ نے تبھرہ میں الہام شائع کیا تھا کہ اپنے ویمن سے کہدد کے کہ خدا تجھے مواخذہ کرے گاہیں تیری عمر بڑھادوں گا بینی ویمن جو کہتا ہے کہ جولائی کی 19ء ہے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یا ایسانی جواور ویمن پیشین گوئی کرتے ہیں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھادوں گا۔ جو دیمن تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آتھوں کے روبروا سحاب فیل کی طرح تا باور ہوجائے گا اور تباہ ہوجائے گا۔ یہ پیشینگوئی ڈاکٹر کی اس پیشین گوئی کے مقابلہ پڑھی کہ مرزاچودہ ماہ تک مرجائے گا، مگر جب اس نے ۱۳ اگست ۱۹۰۸ء کی چشین گوئی شائع کردی تو یہ چشینگوئی استعال نہ کی گئی اور منسوخ ہوکر کئے گئی۔ اس لیے گا کٹر مرزا صاحب سے پہلے نہ مرا جیسے کہ گوئی اسلام کو برا کہتا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہوتا ہے مگر جب مسلمان ہوجا تا ہے تو وہ ہلا گت منسوخ ہوجاتی ہے۔ علی ہذا القیاس قریب ہوتا ہے مگر جب مسلمان ہوجا تا ہے تو وہ ہلا گت منسوخ ہوجاتی ہے۔ علی ہذا القیاس یہ الہام بھی تاخیر میں ڈال دیا گیا کہ 'رب فرق بین صادق و کاذب. انت تری مصلح و صادق. الم تر کیف فعل رہک ہاصحاب الفیل. (الم یجعل مصلح و صادق. الم تر کیف فعل رہک ہاصحاب الفیل. (الم یجعل کیدھم فی تصلیل) تیرے دشنوں کا اخراء وافساد تیرے بی ہاتھ سے مقدرتھا'' کیونکہ

اس میں پہلفظ نہیں کہ ڈاکٹر تیرے عین حیات میں مرے گا۔ گومرزاصاحب نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بچھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی زندگی میں مقدر ہے مگراس سے آپ پرکوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انبیاءیو نہی چلی آئی ہے کہ وہ غلامی سے میں مقدر ہے مگراس سے آپ پرکوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انبیاءیو نہی جلی آئی ہے کہ وہ

یں سدر ہے روں ہے ہیں جیسے نوح النظمی کا نے بیٹے کے متعلق غلط منہوم سمجھا تھا اجتہادی غلطی کرتے آئے ہیں جیسے نوح النظمی کی آئے اپنے بیٹے کے متعلق غلط منہوم سمجھا تھا اور حضور بھی کا مکہ پر قبضہ بعد میں ہوا تھا۔ حضرت مولی النظمی کی نے سمجھا تھا کہ بیت المقدس پہنچوں گا اور عیسی النظمی کی نے سمجھا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔

# 546 مقيدة خياللغان المالك (560) Click For More Books

ے میں میں ہیں ہیں ہورہ کے اور ابھیرے میں اس کا مرض ہیف ہے تبدیل ہوسکتا ہے؟ پھر بعد شائع کردیا کہ مرزا ہیف ہے مراہ تو کیاسل کا مرض ہیف ہے تبدیل ہوسکتا ہے؟ پھر اعلان حق میں شائع کیا کہ میں نے الہام شائع کیاتھا کہ مرزا چاراگست تک فوت ہوجائے

گا۔ حالانکداس کی ویخطی چھی عکسی طور پر' پید' اخبار میں شائع ہو چکی تھی۔ جس میں سے لفظ موجود تھے کہ مرزا چاراگست کومر جائے گا۔ افسوں ایسے جھوٹے رسول پر۔ جب وہ خودا یسے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امت کیا کرے گی؟

ہلا کت مولوی ثناءاللہ اول مولوی ثناءاللہ صاحب کے متعلق یوں گذارش ہے کہ جب کتاب' قادیان

کے آربیاورہم' شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں فتم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں اوران کے الہام سراسر کذب ہیں تو ان کو لکھا گیا کہ جھیقۃ الوحی تیار کر کے آپ کو بھیجے دی جائے گی۔ اس پر میلفظ لکھ دیں اور میرجی لکھ دیں کہ'' اے بیر ے خدا اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری دعا ہے کہ تیراعذاب مجھ پر ناز ل ہو'' اس مبارت کے شائع ہونے کے بعد مرزاصا حب بھی شائع کر دیں گے کہ'' میتمام البامات خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری دعا ہے کہ لعندہ اللّه علی الکا ذہین'' مگر مولوی

547 مقيدة خياللثوة بين 561 Click For More Books

الكافينية جلدا

صاحب نے لکھا کہ عذاب کی تعین کروتو مباہلہ کروں گا۔

دوم مرزاصاحب نے اپنی طرف سے اشتہار دیا کہ'' مولوی ثناء اللہ مجھے مفتری جانتا ہے یا اللہ تو جھوٹے سے میں فرق کر۔ تا کہ دنیا گمراہی سے نکا جائے ۔ تو ایسا کر کہ اگر میں سچا ہوں

القداو مجبوئے سے میں فرق کرے تا کہ دنیا مراہی سے فی جائے۔ یوالیا کر کہ اگر میں سچاہوں تو میری زندگی میں بی مولوی ثناء اللہ کو کسی مہلک مرض میں جتلا کر یامیرے سامنے بی اے موت دے۔ اگر میں جبوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں بی مجھے دنیا سے اٹھالے۔ بیالہام نہیں دعا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا ہے۔ مولوی صاحب نے

رے رہے۔ مولوی صاحب جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں'' مگر مولوی صاحب نے ''اہلحدیث''۲۱اپریل ۱۹۰۵ء میں لکھ دیں کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں اور کوئی دانا اے مان ''عمی نہیں سکتا۔ اب مرزاصاحب کے مرنے کے بعد خود ہی جاہل ونا دان بن گئے اور کہنے

ہی ہیں سلا۔ اب مرزاصا حب کے مرکے کے بعد حود ہی جاہل ونا دان بن سے اور کہنے لگ گئے کہ مرزاصا حب اسی فیصلہ کے مطابق مرگئے ہیں۔ سوم نبی اصلاح کیلئے آتے ہیں ندا فساد کیلئے۔ مرزاصا حب بھی اس لئے نہیں آئے تھے کہ

آگھم مرے، طاعون پڑے اور زلز لے وغیرہ آئیں مولوی صاحب نے جب دعا ہے اٹکار گردیا تواب اگر مرجاتے تو اس کے تابعد ارکہہ دیتے کہ وہ اٹکاری تھے اس لئے دعا کے اثر سے نہیں مرے تواصلاح کی بجائے افساد ہوجا تا۔ اس لئے وہ معاملہ التواء میں ڈال دیا گیا ورندان کوخوف تھا کہ کہیں سزاندل جائے۔ چنانچے مرقع قادیانی می ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ

مجھ پرمباہلہ کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ایک سال میعاد مباہلہ گذر پیکی ہے۔ اور چند دن وفات مرزا سے پہلے مرقع جون ۱۹۰۸ میں کھاتھا کہ مرزائی جماعت کے جو شلیم مبرو! اب کس وقت کا انتظار ہے۔ تہارے پیر مغال کی میعاد کا زمانہ تو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دعوکا دیتے تھے کیونکہ وہ مباہلہ اس لئے منسوخ ہو چکاتھا کہ انہوں نے منظوری نہ دی تھی۔

نے ای اصول پر فیصلہ کردیا کہ مرزاصا حب مفتری نہ تھے اور مولوی صاحب مفتری تھے اس کے اس اصول پر فیصلہ کردیا کہ مرزاصا حب مفتری نہ تھے اور مولوی صاحب مفتری تھے اس کے اس عقبہ دَدَ اَسْتُحَالِ اللّٰهِ اللّٰهِ

Click For More Books

چہارم المحدیث، ۲۶اپریل کو 19ء میں لکھ چکے تھے کہ مفتری کی ری دراز ہوتی ہے تو خدا

کئے جھوٹا زندہ رہا اور سچا مر گیا۔ اس کے برخلاف اساعیل علی گڑھی۔غلام دینگیر قصوری۔ چراغ الدین جونی اورفقیرمرزا کاعقیدہ تھا کہ جھوٹا ہے کی زندگی میں مرجا تا ہے اس لئے وہ ایے اصول کی مطابق سزا یا فتہ ہو گئے اور مولوی ثناء اللہ چونکہ معتقد ہے کہ جھوٹے کی ری دراز ہوتی ہے اس لیے وہ اینے اصول کے مطابق جھوٹے بن کرسز انجلت رہے ہیں۔ گویا یہ نسخدالگ ہے اور وہ نسخدالگ ہے ان کا زندہ رہنا ہی کذب کی علامت ہے اور خدانے سنسمه على الخوطوم كے پيرائے ميں بيداغ ان كى ناك پرلگاديا ہے۔عبدالحق سر ہندی نے اس مرقع میں لکھا تھا کہ بیکوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سیجے کی زندگی میں جھوٹا مرے کیونکہ مسلمہ بعد میں مراتھا۔ بلکہ قاعدہ بیہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز ہوتی ہے اس لئے خدا نے یہی اصول برت کرمولوی صاحب کوزندہ رکھا ہوا ہے اور بیاعتر اض کہ ثنائی یارٹی براس کا کیا اثر ہوا۔ بالکل واہیات ہے کیونکہ اس کا اثر تب ظاہر ہوگا جب کہ بیجھٹڑ اشائع ہوکر ہر ایک کے پاس پہنچ جائے گا تو لوگ خود بخو دخو رکز کے فیصلہ دے دیں گے کہ مولوی صاحب نے اپنا ہی نسخہ استعال کیا ہے اس لئے وہ جھوٹے ہیں۔ شاید یہ نتیجہ ابھی ویر طلب ہو

لعلک باخع کے زیر ہدایت عبلت نہ کرنا جائے کیونکہ مرزاصاحب احمد تھے اور ثناء اللہ

مسیلمہ۔اس لئے ان کابعد ہی میں مرناضروری ہوا۔ پنجم ''اہلحدیث''۱۱۹پریل <u>حواہ</u>م میں مولوی صاحب ککھریکے ہیں۔ کہ مباہلہ اور چیز

ہےاورتشم اور چیز ہےاورتشم کومباہلہ کہنا آپ جیسے (مرزائیوں کا) ہی کام ہے۔ گر پھر ہار ہار گئیں میں تک میزاد اور سے نیو الاسمان کائی میں

لکھر ہے ہیں کہ مرزاصاحب نے مباہلہ میں ہارکھائی ہے۔ مشخص مواوی صاحب کوتشلیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا صاحب کی وفات

معظم ممولوی صاحب توسیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا صاحب کی و ہوچکی ہےتواب وفات مرزا کومباہلہ میں داخل کرنا ہالکل غلط ہوگا۔

549 من المنافعة المن

الكافيتيز جلده

تنقيد وتشريح

ا ..... مولوی عبدالکریم کی دعا کا بجیب ڈ ھنگ تھا کہ نماز میں رفع پدین کی طرح دعا ما نگتے ہے۔ اورا گرانہوں نے دعا کیلئے ہاتھ ملا کراکیس سال کالفظ کہا تھا تو اس پر تعجب کیوں کیا گیا تھا کہ صرف بین تک ہی ہاتھ اٹھائے تھے کیا دعا کیلئے سر پر ہاتھ در کھے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو جکیل تبلیغ کا اشارہ کیوں نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد بیناویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ سے سے بیناویل منقول نہیں معلوم نہیں کہ سے نے اس سے کیا سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ الہام کا بھی پیڈ نہیں دیا گیا گیا گیا تاریخ سے الہام کا بھی پیڈ نہیں دیا گیا گیا گیا تاریخ سے الرہائی سال شروع ہوں گے۔

۲ ..... ٹنڈ کا الہام بھی بغیر تاریخ کے ہاس لئے وہ بھی مشتبدر ہااور سے کی کوئی عبارت نہیں
 بتائی کہ گھونٹ کتنے چیئے تھے؟ اور ان ہے کیام راڈھی؟

سسن المرمان کالفظ ہی غلط ہے۔ شاید قریب المرگ کی طرح فاری الفظ در مان کی اللہ المرگ کی طرح فاری الفظ در مان کیراف لام داخل کرلیا ہوگا یا آپ نے اسے عربی ہی سمجھ لیا ہو۔ بہر حال بید البام کالفظ نہیں ہوسکتا۔ صرف حدیث النفس ہی ہے اس کے علاوہ ایک سال چھوڑ کر حساب شرع کرنا کوئی ہوشمندی نہیں ہے بالحضوص جبکہ لہم نے اس کی تضری نہیں کی قویدالہام اور بھی کمزور ہوجاتا ہے۔

٣ ..... ١٩٥٨ء ميں داغ جمرت كامفہوم مراد وفات ليمنا بعيد از قيال ۽ كيونكه اس جمرت كم متعلق كوئى تحريب ملتى كه مرزاصاحب لا جورجائے ہے كھئكار كھتے تتھے۔ يہ نكته بعد الوقع گھڑ ليا گيا ہے جس كاخود ملہم كوجھى علم نہ تھا۔ بحواء ميں آپ كى افسوسنا ك خبر آئى گرمعلوم نہيں كہ س كے متعلق بيد البهام تھا۔ يمكن ہے كہ خواجہ كمال الدين كے مرنے كى طرف اشارہ جو پس خواہ نخواہ وفات مرزا پراس كوچ يكانا اصول دیا نت كے خلاف ہوگا۔

550 مقيدة خياللغ المالية (564 Click For More Books

الگافی آن جلدہ و کے جاری کے جین ' سے معلوم نہیں ہوتا کہ خاص لا ہور میں مرنے کی خبر ہے ممکن ہے کہ اس وقت مہم کوقا دیان کا ہی خیال ہو۔ ہاں اتناتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ دائم المریض تنے اور عربھی کھا چکے تنے اور مخالفین نے مرنے کے متعلق پیشینگویاں بھی شائع کردی تھیں۔ اس لیے رات دن یہی وہم رہتا ہوگا کہ اب مرے ' اب مرے ، تو پھر ایسے الہام کا منجانب اللہ ہونا مخدوش ہوجا تا ہے۔ الہام کا منجانب اللہ ہونا مخدوش ہوجا تا ہے۔ ۲۔ سے آگو ایک واقعہ جو وااس سے ہزاروں مثالیں تجو مزکی جاسمتی ہیں۔ وفن مرزا کو کہا

۲ ..... ۲ کو ایک واقعہ ہوا اس سے ہزاروں مثالیں تجویز کی جاعتی ہیں۔ وہن مرزا کو کیا خصوصیت ہے؟

2.... دمکن تکیه برعمر ناپائدان میں حساب الجمل سے ۱۳۲۱ هاستنباط کرنا غلط ہے۔ ذرا سوچ کرید دلیل پیش کی جائے تو شاید سولہویں صدی ججری میں کسی قدرت ثافیہ کی موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

۸..... ماتم کدہ کالفظ گول مول ہے بلی کوچھ چھٹر ہے گی خوا بیں عمر کا تقاضا تھا۔ آتھم کی طرح ہروفت موت کا خوفنا کے منظر ہی دکھائی دیتا ہوگا ورندا پہے مہمل فقر ہے خدا کی طرف منسوب کرناکسی محصل کا کامنہیں۔ 9..... ''موت قریب'' کے فقرہ ہے ہرا یک بوڑ ہے کیلئے الہام تیار ہوسکتا ہے اور یہ بھی غلط

ے کہ خدانے بوجھ اٹھایا تھا۔معلوم نہیں ملہم کا خدابھی شایدستر و بہتر ہ ہو گیا تھا کہ جوالہام کرتا ہے سب گونے کے اشارے ہوتے تھے۔ ماہ ٹاکٹ ی انگلم میں الزام انگلاگا ہے کہ اماع جدید الکیف میں سمجھ انقداس کے

۰۱۔۔۔۔۔ ڈاکٹر عبدالکیم پر بیالزام لگایا گیاہے کداطاعت رسول کو ضروری نہ جھتا تھا اس لئے رجٹر سے نام کاٹ کرمر مذاتصور کیا گیا۔ گراس کی نہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس نے بیوں کہا ہوگا کہ جو شخص خود رسالت تک پہنچ جائے اسے دوسرے رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔ اس پرمرزاصاحب بگڑ گئے ہوں گے کہ لوجی!ایک شریک پیدا ہو گیاور نہ کسی مسلمان سے بی

الكامينية جلدا امیدنہیں ہوسکتی کہاطاعت رسول کو مدارنجات نہ جانتا ہو پخصوصا جبکہ ڈاکٹر کےاس بیکچر کا مطالعه كياجائ جواس نے مسلمان ہوكر محدّن بال لا ہور ميں ديا تفاتو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینے فرائض کستوری بہم پہنچانے سے تنگ آگیا تھا (دیمورا دیے، جداول من ۹۰) ہمارے سامنے دونوں مدگی رسالت اپنا اپنا بیان ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں اب کے کہیں کہ جناب آپ کے سر پر بھوتنا سوار ہے؟

اا...... '' چشمه معرفت بطبع اول ،ص ۳۲۱' میں مرزاصاحب ڈاکٹر صاحب کو پیش نظر ر کھ کر یوں لکھتے ہیں کہ'' کئی دشمن سلمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندر ہا۔ لال آخری وثمن اب ایک اور پیدا ہواہے جس کانام ڈاکٹر عبدالحکیم خان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں جاراگت تک ہلاک ہوجاؤں گا اور بیاس کی سجائی کیلئے ایک نشان ہوگا بیالہام کامدی ہے اور مجھے دجال ، کا فراور کذاب جانتا ہے۔۲۰ برس تک مریدر ہاتوا نے پی عقیدہ اختیار کر لیا تھا کہ بغیراطاعت حضور ﷺ کے بھی نجات ہوسکتی ہے۔ چونکہ بیعقیدہ جمہور کے خلاف تھا میں نے منع کیا مگر باز نہ آیا تو جماعت ہے نکال دیا۔ تب اس نے بیپشینگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ اگست تک اس کے سامنے بلاک ہوجاؤں گا مگرخدانے کہا کہوہ خودعذاب میں ہوگااورخدااس کوبلاک کرے گا اور میں اس کے شرہے محفوظ رہوں گا سویہ وہ مقدمہ ہے کہ جس کا فیصلہ خدا کے

ہاتھ میں ہے بلاشبہ یہ بات کے ہے کہ خداتے کی مدد کرے گا۔ "اس عبارت میں اگت تک کے لفظ کوآپ نے دود فعہ دہرایا ہے جس ہے معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر کے گوگئ وفت' ' م اگست کو'' کالفظ لکھ دیا ہوگا مگر فریقین مقدمہ کا متفقہ لفظ یہی ہے کہ اگست تک مرزا مرجائے گا۔اباس سے بینائ پیدا ہوتے ہیں کہ اول: " المراست كو" كافقره فريق مقدمه (مرزا) تتليم نيس كرتا ال لي آج كل ك 552 (١٢ساء) قيدة خياالنبو 566

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية جلده

مرزائيون كا'" مراكست تك'' كوغلط قرار ديناغلط بوگا \_

وم اس عبارت میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلا کت تین سال یا چودہ ماہ کی پیشینگوئی ہے تعلق کھتی ہے بلکہ اس میں صاف بیمقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ۱۸ اگست تک

بلاكت مرزار پیشینگوئی پیش كی اس لئے بم بھی اس كے مقابلہ بريہ پیشینگوئی پیش كرتے ہیں کہ'' ہماری زندگی میں ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا اور ہم اس کے شرے محفوظ رہیں گے۔''اب مرزامحود کی تاویل غلط ہوگئی کہ مرزاصاحب کی بددعا کااثر اس لئے پیدا نہ ہوا

تھا۔ کہ اس کا تعلق تین سال اور چودہ ماہ کی پیشگوئی ہے تھا پس جب وہ غلط لکلی تو مرزا صاحب کی بددعا بھی ا کارت گئی۔ سوم: مرزامحمود کا بیرکہنا بھی غلط ہوگیا کہ مرزا صاحب نے اجتہادی طور پریہ بیجھ رکھا تھا کہ ڈ اکٹر کی ہلاکت آ کی حیات میں ہوگی ورنہ پلیشینگوئی میں پیافظ درج نہیں ہیں کیونکہ اس کے

آخری لفظ بیہ ہیں کہ'' خدامرزا کوڈاکٹر کی شرارت ہے محفوظ رکھے گالیعنی اس کی پیشینگوئی کو سچانہ ہونے دے گا۔'اس سے بڑھ کراور کیا تھر تے ہو سکتی ہے شاید مرزامحمود نے اس پرغور نہیں کیا۔ چہارم: بلاکت ڈاکٹر کے متعلق کھے لفظ ہیں کسی قتم کے شرا کھ یا فریق مخالف کی منظوری کا كوئى تذكر فبيس اس لئے اس پرمز يدهاشية رائى كرناخودائے پنجبر كے كلام كوتح يف كرنے

كارتكاب لازم آئے گا۔ پیجم: اس پیشگوئی نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا صاحب اینے اقرار کے مطابق جھوٹے تھے اور ڈاکٹرسیا تھا کیونکہاس کےخودا قبالی ہو چکے تھے۔

عشم : ڈاکٹر کی شرارت یعنی پیشینگوئی نے آپ کومحفوظ ندر ہے دیااور ۴ راگت کے اعدر ہی ۲۶مئی کومر گئے مگر ڈاکٹر پر مدعی میسجیت کی دعا کا اتنااثر بھی نہ ہوا کہ اے زکام ہی لگ

553 المنافرة على المنافرة المن

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الكاوية علدة

·å.

-46

ہفتم ،جب بیصاف ہوگیا کہ سے نے بیجی پیشینگوئی میں کہاہے کہ میں ڈاکٹر کے شرے محفوظ رہوں گاتورب فوق کی دعا کا وقوع بھی سے کی زندگی ہے ہی وابستہ ہوگا اور اخزا وافساد کا وجود بھی حیات سے بیوستہ ہوگا اس لئے بیہ کہنا غلط ہوگا کہ سے نے اس کواپنی زندگی ہے

وجود بھی حیات کی ہے پیوستہ ہوگا اس لئے میہ کہنا غلط ہوگا کہ کی نے اس کواپڑ وابستہ کرتے ہوئے اجتہادی غلطی کاار تکاب کیا ہے۔ مشتن دیتان غلطے کی تراہدہ العین ان میں کہنگا اگر کسی یغمیرے غلطی میں تی

مضم : اجتهادی غلطی کی تمام مثالیس غلط ہیں کیونکہ اگر کسی پنجبر نے غلطی ہوتی ہے تو فوراخدا اس کی تھیجے اس سے کرادیتا ہے۔ گریہاں سے مرجا تا ہے تو کئی سال بعداس کی تھیجے خلیفہ دوم کو سوجھتی ہے مسیح بھی غلطی کا شکار بٹا اور خلیفہ اول بھی اسی دلدل میں پیمنسار ہا۔ ایسی ٹاپاک امت کوخدا تباہ کرے جوابیے پنجیبر کوغلط گو کہہ کراہے وہی کا تھیجے مطلب بتاتی ہے۔ منم : ڈاکٹر نے اگر کھانسی و کھے کر کہد دیا تھا کہ مرزا پھیپے مڑے کی بیاری سے مرے گا تو ہمینے کی بیاری کا اعلان کر نا اسے جھوٹا ثابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ڈاکٹری تشخیص بھی غلط بھی نگلتی ہے۔

اور ہیند کی طرف سل کے تبدیل ہونے کا کسی نے دعوی نہیں کیا تھا۔ وہم: یہ تمثیل کہ اسلام کو برا کہنے والا مسلمان ہو کرعذاب سے نی جاتا ہے اس جگہ غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی نہ ہوا تھا۔ یاز دہم: مرزا صاحب اپنے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آپ ہی کا دست

یہ اس کے بیٹ کا کہ اس کے بیٹینگوئی میں''کو' کی بجائے'' تک' کی ترقیم کر ڈالی تو کیا ہوگیا اور بالفرض اگر می کر ڈالی تو کیا ہوگیا اور بالفرض اگر می راگست کو بھی تھے مان لیا جائے تو پھر بھی نقصان نہیں کیونکہ اٹھتم کی طرح اصل مقصد ہلا کت تھی جو واقع ہو چکی ۔ باتی چند ایا م کا ایس و پیش ہونا تو جیسا استاذ کے فرد دیک وعیدی پیشینگوئی میں خلال انداز نہیں ہوتا اس طرح شاگر دبھی کہرسکتا ہے کہ مراگست کو بھی تھے مرتے بشرطیکہ مقابلہ پر پیشینگوئی کر کے تمرد اختیار ندکرتے۔ مگر انہوں نے بے خوفی کا اظہار

554 مقيدة خياللبوا المالية 568 Click For More Books

کیااس کئے ہیضہ نے قبل از وقت ہی د ہالیا، کیونکہ وعیدی پیشینگوئیاں ہمیشہ حالات ماحول ہے۔ مشروط ہوا کرتی ہیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق یوں کہاجا تا ہے کہ:

اول: جب تک دعابازی کا سلسلہ جاری رہا یہ تصریح نندگی گئی تھی کہ بددعاز پر بحث مباہلہ تھی یا کیلے طرفہ بددعا تھی۔ ڈاکٹر عبدا تھیم کی ہلاکت اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی ہلاکت کے متعلق میساں طور پر کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ خدا کے بہرد ہے گرصرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر

یک سرود ہود عالی کے دائم سبراہ یم می ہوا سے اور سووی سا والد صاحب می ہوا سے کے متعلق بکساں طور پر کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ خدا کے سپر دہے مگر صرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر سے منظوری کی درخواست نہیں کی گئی اور مولوی صاحب سے یکی مشتبرالفاظ میں درخواست ضرور کی گئی تھی کہ جو چا ہیں لکھ ویں جس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ خواہ آپ منظور کریں یا نہ کریں یہ مقدمہ خدا کی جناب میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ تحد یا نہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دعا منظور بھی ہو چکی تھی۔ کیونکہ آپ مظلوما نہ رنگ میں بددعا دیتے ہیں جس میں ظالم کی منظوری لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوی صاحب نے گواجتہا دی فلطی سے اس دعا کومباہلہ منظوری لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوی صاحب نے گواجتہا دی فلطی سے اس دعا کومباہلہ منظور کی لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوی صاحب نے گواجتہا دی فلطی سے اس دعا کومباہلہ سیکھر دکھا تھا۔ مگر مرز اصاحب کی طرف سے بیک طرف دعا تھی کیونکہ آپ ان وا و سے تمام قتم کر چکے تھے اس لئے یہ کیلم فد ایک سال کے بعد پوری ہوئی اور آپ دنیا ہے کے مبا بلختم کر چکے تھے اس لئے یہ کیکھر فدایک سال کے بعد پوری ہوئی اور آپ دنیا ہو

ووم: مولوی صاحب کا المحدیث ۲۱ اپریل مے ۱۹۰۰ میں نامنظوری کا اعلان کرنا اجتبادی فلطی تھی کہ وہ اسے مباہلہ سمجھ چکے تھے ور نہ پیصاف ظاہرتھا کہ سپاہلہ بازی کا کھیل انوائ سے بند ہو چکا تھا اوراس مضمون کی مظلومانہ نوعیت بتار ہی تھی کہ ظالم خواہ منظوری نہ بھی دے تب بند ہو چکا تھا اوراس مضمون کی مظلومانہ نوعیت بتار ہی تھی کہ ظالم خواہ منظوری نہ بھی دے تب بھی یہ بددعا شخنے کی نہیں ۔ اس لئے بہانہ کرنا کہ مولوی صاحب نے چونکہ منظوری نہیں دی تب بھی اس لئے یہ تعلیل ہی بند کہا گیا تھا 'بالکل غلام ہوگا۔ موم: جب بیت ایک بند کیا گیا تھا 'بالکل غلام ہوگا۔ موم: جب بیت ایک باجائے کہ بید وطرفہ بددعا اور مباہلہ تھا اور وفات مرز اسے بہلے ایک ماہ

اس کی میعاد ختم بھی ہو چکی تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مبلبلہ یکطرفہ دعا کی حیثیت میں تبدیل

569

Click For More Books

الكافينين جددة

ہو چکا تھا کیونکہ مرزاصاحب عدم منظوری کے بعد دس دن''بدر'' ۲۵ اپریل بحواہ میں شاکع کر چکے تھے کہ بید دعا ہے جو اجیب دعوق الداع کے زیراٹر ضرور قبول ہو چکی تھی کیونکہ صوفیاء کے نزد کی بڑی کرامت استجابت دعا ہوتی ہے یا یوں کہنا پڑے گا کہ میعاد مباہلہ ایک ماہ بعد شروع ہوئی تھی جیسا کہ علم اللدر مان کے الہام میں ایک سال بعد میعاد

مبابلہ ایک ماہ بعد شروع ہوئی ہی جیسا کہ علم اللدر مان کے الہام میں ایک سال بعد میعاد شروع کی گئی تھی تاکہ اجیب دعوۃ الله اع کا الہام بھی درست رہے اور وفات میں کا وقوع بھی اس کے ماتحت میں اختیام میعاد پر ثابت ہو۔ جہارم: مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب بوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہر ایک کواس کے حیارم: مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب بوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہر ایک کواس کے

ووں من ان کے ماحت یا احت ہوا ہوں ہے ہوئے۔
چہارم: مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب یوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہر ایک کواس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کرتا ہے اور چونکہ مولوی صاحب کا عقیدہ تھا کہ مفتری کی رسی دراز ہوتی ہے اس لئے مرزا صاحب ان کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئے تو فورا ایہ ثابت ہوجا تا ہے کہ مرزا صاحب کی بدوعا کی طرفہ تھی اور اجیب دعوۃ المداع کا الہام بھی جھوٹا تھا ور خضروری تھا کہ مولوی صاحب مرزا صاحب کی زندگی میں تباہ ہوجائے۔ کیونکہ مرزا صاحب کا بھی تو یہ ہوجاتا ہے۔ مرافسوں کہ مدعی نبوت کا بوت کا عقیدہ یوں ہی اکارت ہوجایا کرتا ہے؟
عقیدہ یوں ہی اکارت ہوجایا کرتا ہے؟

پنجم: یکسی جت بازی ہے کہ سے جھوٹوں کی زندگی میں مرجائے ہیں اور ﴿فَعَمَنُو الْمَوْتِ اِنْ مُحْنَتُمْ صَادِقِیْنَ ﴾ میں بھی صدافت کا نشان تمنائے موت ہے اور چونکہ مولوی صاحب مسیلمہ تھے اور مرزاصاحب احمداوتار تھاس لئے مسیلمہ امرتسری کے سامنے احمد قادیانی کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پہلو کے بدلنے میں صاف اقرار ہے کہ دعابازی کا کھیل صرف جنگ زرگری تھا ور نہ صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسیلمہ کی طرح مدی نبوت نہیں اور نہ مدی مسیلمہ کی طرح انہوں نے کوئی الہام یا وجی کا دعویٰ کر کے افتر ا مکاعز از حاصل کیا ہوا ہے اور نہ بی انہوں نے کوئی الہام یا وجی کا دعویٰ کرکے افتر ا مکاعز از حاصل کیا ہوا ہے اور نہ بی انہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈیگ ماری ہے تو اندریں حالات ان کو

556 (البي البيانية) 570 Click For More Books

الگاف بین جددی اسلم اور صادق فی الالهام قرار دیناوی بات ہوئی کہ '' دواور دو چارروٹیاں''۔
تمام غیراحمدی مولوی صاحب کی طرح آپ کو بچانہ بچھتے تھے تو کیا سارے ہی مفتری مسیلہ اور محاف فی الالهام بن گئے؟ اسکے علاوہ مرز امحود نے ایک اور تقدی آمیز فقرہ لکھ دیا ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے گا کہ مولوی صاحب نے اپنانسخ برتا ہے تو حجت اس نتیجہ پر پہنچ جا کیں گئے کہ مولوی صاحب جھوٹے تھے۔ گر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب بھوٹے تھے۔ گر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب بھوٹے تھے۔ گر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب بھوٹے تھے۔ گر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب مدعی البام نہیں اس لئے البام بازی کی ہار جیت بالکل بے جاطور پر پیش کی جاتی ہے۔ جس کا نتیج صرف بھی ہے کہ مرز المحود کو ہر ایک مدعی البام بی نظر آتا ہے الموء

معظم: مولوی صاحب نے اس بات پرتشم کھائی تھی کہ میں مرزا کوجھوٹا جا نتا ہوں اور مبلا۔ اس
کی طرفہ دعا کو کہا ہے کہ مرزائی مباہلہ کے طور پر (مبللہ بازی کے بعد) پیش کرتے ہیں۔
حقیقت میں بیان کا لفظ ہے مولوی صاحب کا نہیں اگر تھا بھی تو اجتہا دی غلطی ہے استعال
کیا تھا۔ جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھی کا لفظ ہندوؤں کا مشہور لفظ ہے استعال کرتے رہے
ہیں ورنہ مسلمانوں کو بی عقیدہ نہ تھا کہ وہ ان کیلئے امام الزمان بین کرتا یا تھا۔
جیل ورنہ مسلمانوں کو بی عقیدہ نہ تھا کہ وہ ان کیلئے امام الزمان بین کرتا یا تھا۔

يقيس على نفسه.

ہفتم ، مولوی صاحب نے بقول مرزائیے یکھرفد دعا کومباہلہ گہد کر پوچھاتھا کہ اگروہ مباہلہ سچا
ہوتا تو ہیں کیوں ندمرتا اور یہ مطلب ندتھا کہ مرزاصاحب گیونکہ ندمرے تھے۔ اوراصل
ہات یہ ہے کہ جب وفات مرزائے پہلے وہ مباہلہ مولوی صاحب کے فق ہیں مضر ثابت نہ
ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ یک طرفہ دعاتھی جوخود داعی کے حق ہیں مضروا تع ہوئی ۔ اوراگر مباہلہ
ہی تھا تو کسی کے حق میں مضر ہونے کے باعث ما دعاء الکھوین الافی ضلل کا شکار
ہوگیا تھا اوراگر منسوخ ہو چکا تھا تو مرزامحود کا فرض تھا کہ ہم کا کوئی ایسا تول پیش کرتے کہ
چونکہ مولوی صاحب نے منظوری نہیں دی اس لئے یہ مباہلہ منسوخ سمجھا جائے جیسا کہ واقعہ

557 منينة خفرالتوقا سير 577 Click For More Books

الكامينية جلداة

نجران میں خودحضور النکھی کا قول التواءمبابلہ پر مذکور ہے۔ م

لگا ہوا تھا۔

ہفتم خلاصہ یہ ہے کہ مرزاصاحب ڈاکٹر عبدانکیم کے الہام سے اپنے حق میں اپنی بددعا
سے یا اپنے اوہام والہا مات سے جو خالفین کے پیشینگو یوں کے زیراثر تیار ہوگئے تھے ناگہانی
موت سے ہیضہ میں گرفتار ہوکر ۲ ۲مئی ۱۹۰۸ کو دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔ منگل کا دن
تفاکڑا کے گی دھوپ تھی۔ تبلیغی کیمپ مصروف کا رخفا۔ احمد یہ بلانکس کے سفید میدان میں
برکردگی مولوی حکیم نور الدین صاحب روزانہ نشر و تبلیغ مرزائیت میں واولہ انگیز تقریریں
ہوتی تھیں۔ خیال تھا گر تبلیغی وورہ سیالکوٹ تک کیا جائے گا، دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دو
سرکوں کے مغربی تقاطع پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ تر دید

#### ہلاکت مرزاوکرامت پیرصاحب قبله علی پوری

علائے اسلام تر دیدی مضامین ہے ہر ذائیت کا بخیداد چیڑ نے چلے جاتے تھے۔
پیرصا حب سرگرم مدافعت تھے اور تقدی باطنی ہے ہلاکت مرزا کی خواستگاری بجناب باری
جلسگاہ کا مطلع و مقطع بنا ہوا تھا۔ ۲۲ می ۸۰۰ و پوشائی مسجد لا ہور میں پیرصا حب نے بلاکت
مرزا کی بدد عا بری شدو مدے کرائی جس میں ہزار وں سلمان شریک تھے اور یک زبان
ہوکر التجا کرتے تھے کہ یا اللہ اس اہتلائے قادیانی ہے اسلام کور ہائی بخش اور سلمانوں کوراہ
راست پر قائم کر گھے۔ آمین کی صدا کمیں بلند ہوتی تھیں۔ اس دعا کے بعد جلسہ گاہ میں متواتر
دعا کمیں ہوتی رہیں۔ آخر ۲۵ می ۸۰ و اے کو بروز ہیر ، پیرصا حب قبلہ نے بوے زور ہے
خبر دی کہ چوہیں گھنٹہ کے اندراندر مرزا صاحب دنیا ہے رخصت ہوجا کمیں گے جیسا کہ ''
تازیا نہ نقش ندی نمبر ۲' ' و'' اطاعت مرید ومرشد صادق'' میں ۵۰ مطبوعہ گلزار ہند پر لیں
تازیا نہ نقش ندی نمبر ۲' ' و'' اطاعت مرید ومرشد صادق'' میں ۵۰ مطبوعہ گلزار ہند پر لیں
لا ہور ، بغر مائش ایم حسام اللہ بین ایلہ بیڑر رسالہ خدام الصوفیہ میں نہ کور ہے کہ مرزا بمع اساف

558 منتواليون م

کال ہور آیا۔ شاہ صاحب نے بھی تر دیدی جلسہ بالقابل قائم کیا۔ ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کوشاہی معجد میں اثنائے وعظ میں آپ نے فر مایا کہ'' میری عادت پیشینگوئی کرنے کی نہیں مگر مجبورا کہتا ہول کہ اگر مرزا کوسیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جاکر دکھلائے۔ میں کہتا ہوں کہوہ وہاں جاکر دکھلائے۔ میں کہتا ہوں کہوہ وہاں جھی نہیں جاسکتا کیونکہ خدا تعالی اس کوتو فیق ہی نہیں دے گا کہ سیالکوٹ جاسکے۔ اس سے پہلے عن موالے میں عبدالکریم کی موت سے وہ اپنی رسوائی دیکھے چکا ہے اب سب لوگ گواہ رہوکہ مرزا بہت جلد ذات اور عذا اب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کے میں دیک کا اور میں وعدہ کرتا ہوں کے میں دیک اور میں وعدہ کرتا ہوں کے میں دیک ان دیکھی گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کے میں دیک دیا ہوں کی دیکھی جس کے دیا ہوں کی دیکھی کو دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیکھی کے دیا ہوں کی دیا ہوں کرتا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا گولی کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا گولی کی دیا ہوں کیا گولیا کو دیا ہوں کیا گولیا کیا گولیا کیا ہوں کیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کو دیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کو دیا ہوں کیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کیا گولیا کر دیا ہوں کیا گولیا کولیا کیا گولیا کر دیا گولیا کولیا کو

كەم زاكولا ہورے نكال كر جاؤں گا۔ كيونكە بەمجە يوں كے ايمانوں كا ڈاكو ہے۔ آپ نے جرروز بیلفظ د جرائے۔ آخر ۲۵مم می ۱۹۰۸ء کی شب کونہایت جوش سے کھڑے ہوکر فر مایا کہ ہم کئی روز ہے مرزا کے مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں، یانچ ہزار رویے کا انعام بھی مقرر کیا ہواہے کہ جس طرح جاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مبابلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور معجزے دکھائے لیکن اب وہ مقابلہ میں نہیں آتا لیکن آج میں مجبوراً کہنا ہوں کہ آپ صاحبان سب د مکی لیں گے کہ کل ۲۴ گفتے میں کیا ہوتا ہے'' آپ اتنے ہی لفظ کہد کر بیٹھ گئے مررات کومرزا ہینہ سے بیار ہوگیا اور دوپہر تک مرکبیا۔مفتی عبداللہ صاحب ٹوکلی مرحوم پروفیسراور ینٹیل کالج لاہور نے فر مایا کہ ہم پہلے تو اس پیشینگوئی کومعمولی سمجھتے تھے آخروہ تو سب سے بڑھ کرنگلی۔ایک مخالف نے کہا کہ بیپیشنگوئی عدیث انفس ہے۔مگراس کو باد رے کہ وہ بھی تو ہین آل رسول کر کے خیر ندمنائے۔مرزا کی تاریخ وفات ہے۔لقد دخل

فی قعوجھنم. ناظرین! آپ دیکھ کتے ہیں کہ اس پیشینگوئی کی صداقت نے ۲۴ گھنٹے کے اندر ہی تمام پیشینگویوں اور الہاموں سے بڑھ کرنمبر لئے ہیں۔ نہ ڈاکٹر کی پیشینگوئی نے تعیین وقت پر جرأت کی، نہ مرزاصاحب کے اپنے الہامات نے کوئی ہفتہ یاعشرہ مخصوص کیا، بلکہ

559 (ITM-) Balling State (S73)

جبیہا کہاس ہےمعلوم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لا ہور میں تبلیغی جلسوں کے بعد سیالکوٹ

Click For More Books

جائیں گئے۔ گرآ ل رسول کی زبان سیف وسنان کی طرح کافتی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر یانی پھیر گئی اور دنیانے دکھ لیا کہ پیشینگوئی یوں ہوتی ہے جس میں نہ تاویل کی ضرورت ہے نہ شراکط لگائے گئے ہیں اور نہ فریق مخالف کی منظوری یا عدم منظوری کو وخل ہے۔ اور استجابت دعا کا بھی اصل مصداق یہی ہے کہ جس میں فریق مخالف کی سی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ بی عذر کرنے کا موقع پیش آیا تھا کہ چونکہ فریق مخالف اندر سے ڈرگیا تھا اس لئے بید عامعرش التو او میں ڈال دی گئی۔ اور مزید لطف بیہ ہے کہ مرز ائیوں نے ہرایک امر پر بحث کی ہے گربہ پیشینگوئی ابھی تک و یہی ہی پڑی ہوئی ہے جسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی امر پر بحث کی ہے گربہ ہوئی ہے جسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی امر پر بحث کی ہے گربہ ہوئی ہوئی ہے جسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی التے ہم کہیں ہے کہ مرت مرز اکا فوری سبب یہی پیشینگوئی اور دعا ہے اور بس۔

#### ہلا کت عبدالکریم

اس پیشینگوئی کے شمن میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کی ہلاکت کا ذکر آگیا ہے
اس میں بھی انہی پیرصاحب نے مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ بحوالہ مذکور یوں لکھا ہے
کہ ''مرزا بمعسٹاف کے نومبر سم 19ء میں سیالکوٹ پہنچا اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں پہنچ
گئے اور تر دیدی مجلس قائم کردی ہے اسے چلیخ دیئے مگر وہ باہر نہ نکلا۔ ایک دن لنگڑے
عبدالکریم مرزائی نے اپنی چارد یواری کے اندر معراج نبوی پر پنگچر دیتے ہوئے یوں کہا کہ
لوگ کہتے ہیں براق آیا براق آیا لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جب ایڑیاں اور گھٹے رگڑتے ہوئے
وہ بی نبی مکدسے بھاگ کر پہاڑوں اور غاروں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس وقت براق کیوں نہ
آیا؟ یہ گستا خانہ کلام جب شاہ صاحب کو جلسے گاہ میں سنائی گئی تو آپ نے دوران وعظ میں
جوش کھا کر کہا کہ وہ ہے دین شخص جس نے حضور بھٹی کی شان میں گستا خی کی ہے بہت جلد
اور ذلت کی موت سے ماراجا گا۔ دوسرے دن ایک غیر جانبدارشخص نے خواب دیکھا کہ

Click For More Books

عبدالكريم كہتا ہے كہ مجھے حضرت امام زين العابدين ﷺ نے پنجہ مارا ہے۔اس وفت يوں دکھائی دیا کہ شانہ سے لیکر کمرتک پائلہ باندھے ہوئے اور دیوار سے سہارا لئے ہوئے کھڑا ے۔ال خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ پیرصاحب نے اثنائے تقریر میں غصہ میں آ کرمیزیر زور ہے اپنا ہاتھ مارا تھا۔ جوامام زین العابدین ﷺ کا پنجہ بن کررات کوظا ہر ہوا تھا چنانچہ ابھی کچھ صدنہ گذرا تھا کہ سرطان (گدوں دانہ ) ہے بلاک ہوگیا۔'' سالنامہ جامعہ احمد بیہ و ١٩٣٠ ميں ذركور ہے كه بير مولوي عبدالكريم سيالكوث ميں پيدا ہوئے ابتدائي تعليم مُدل تك مقی اوراس میں بھی کمی حساب کی وجہ ہے فیل ہو گئے۔ پھر عربی، فاری کی پرائیوٹ تیاری کر کے وہیں مشن سکول میں مدرس فارہی لگ گئے۔ایک روزیا دری ہے الجھ کرمنتعفی ہو گئے اس وقت آپ نیچری خیال رکھتے تھے مر مولوی نور الدین صاحب کی وساطت ہے مرزائی ہو گئے اور خطیب وامام محد قادیان ہے رہے اور سب سے پہلے بہشتی مقبرہ میں داخل ہوئے۔ناظرین جیران ہوں گے کہ پیروم شداور مرپیدان بےصفا صاب میں کمزور تھے۔ مرزامحود بھی مُدل فیل ہیں۔ہمدخانہ آ فتاب است مولانا غریب مرحوم کاشعرہے منعر فیل ہونا شیوہ احرار ہے یاس او ہوتے ہیں آخر خر دماغ مولوی صاحب کے دوست حافظ روش علی موضع نمل مخصیل میالیہ ضلع مجرات پنجاب کے تھے۔حضرت نوشہ صاحب کے خاندان ہے تعلق رکھتے تھے، کچھ قرآن بچین

میں اینے والد سے باد کیا اور کچھ غلام رسول وزیر آبادی سے اور اٹنی ہے کچھ کتابیں بھی یراهیں پھرقادیان چلےآئے اور تھیم نورالدین سے کمذاختیار کیا۔

ےا.....ا قتباسات <sup>بیک</sup>چرسالکوٹ *انومبر ہی* 19<sub>1ء</sub>

منقول ازريو يوجلدسوم نمبرا و نیا کے مذہب اس لئے غلط ہو گئے کہ ان کی برورش مجد دین ہے نہیں ہوئی ۔ گر

> 575 عقيدة خَالِنَبُوعُ الجدار) **Click For More Books**

الكافينية جلدا اسلام کی میرورش ہرصدی کے سر میر ہوتی رہی یہاں تک کہ ہدایت اور صلالت کی آخری جنگ آ گئی اوار چود ہویں صدی کے آخر پر مجدد آ گیا۔حضور ﷺ کے بعد دوسرے ندا ہب کی تجدید نہیں ہوئی نفس کے پیروانسانوں نے ان میں بے جاخل دے کرصورت بدل ڈالی چنانچے عیسائیوں نے اپناخداالگ بنالیااور تورات کے احکام بدل ڈالے کہ اگر سے اس وقت آئیں تو شناخت نہ کر سکیں۔ ہندو مذہب میں بھی بت پر تی نہ تھی اور خدا کوایئے صفات کے اظہار میں مادہ کامختاج نہیں جانتے تھے۔ مگر یہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے پہلے بگڑ چکا تفاتواصلاح عام کیلئے حضور ﷺ مجد داعظم بن کرآئے اور وحشیوں کوابیا بنادیا کہ بحریوں کی طرح ذرج ہونے گئے مگر اسلام نہ چھوڑا۔ پس روحامیت قائم کرنے کیلئے آ دم ثانی بلکہ حقیقی آ دم تضاور ختم نبوت آپ پر ند صرف زماند کے لحاظ ہے ہوا بلکہ اس لئے بھی کہ تمام کمالات آپ پرختم ہوگئے اور آپ صفات الہیہ کے مظہراتم تھہرے اور آپ کا جلالی نام محمد ہوا اور جمالی احد۔ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ پہلا ہزار ہدایت کیلئے تھا، دوسرا گمراہی کیلئے تو بت پرتی آگئی۔تیسرے میں تو حید آئی تو چوتھا پھر عیسائیت میں گمراہی لے کرآیا۔ یانچویں میں حضور ﷺ پیدا ہوئے اور بھرت کے بعد تین سال ہے چھٹا ہزار شروع ہوا۔ جو گمراہی تھااور جے' بیچے اعوج'' کاز مانہ کہتے ہیں پھر چود ہویں صدی پر مدایت کا ساتواں ہزار سال شروع ہوا جس میں امام آخرالز مان موجود ہے اس کے بعد کوائی امام نہیں اور نہ کوئی سیج ۔ مگروہ جوظل کے طور پر (مظہر قدرت ثانیہ) ہو کیونکداب دنیا کا خاتمہ ہے بہودی بھی مانتے ہیں کہ یہ ساتواں ہزارسال ہے۔سور وعصر کے اعداد بھی ساتواں ہزار ظاہر کرتے ہیں۔سب انبیاء کا اتفاق ہے کہ سے چھنے ہزار کے اخیر پرضرور پیدا ہوگا۔ خلق عالم کے چھنے روز (جمعہ کی آخری ساعت میں ) خدانے آ دم کو پیدا کیا اور دن خدا کے نز دیک ہزار سال کا ہوتا ہے اس لئے آخری امام بھی جعہ کے دن چھٹے ہزار کے اخیر پر پیدا ہوا' تا کہ اول وآخر کیسا ل

562 مقيدة خياللبوا مين 576 Click For More Books

موجائے۔ آدم جوڑا پیدا ہوا تھا تو مسے بھی جوڑا پیدا ہوا تھا۔ پہلے لڑکی پیدا ہو گئ تھی تو جمعہ کے

الكاوية جلده

روزميح پيدا ہوا۔عيسائی کہتے تھے کہ ای وقت سے نازل ہوگا گر جب نداتر اتو کلیسا کو ہی میح مان بیٹھے۔اس دلیل کارد کرنا تمام نبوتوں کارد کرنا ہے۔ بیے کہنا غلط ہے کہ قیامت کا کسی کوعلم نہیں کیونک اگر چہ خاص وقت کاعلم نہیں مگرآ ٹاراوراعدادسورہ عصر ہے اس کاعلم یقینی ہوگیا ہے۔اور ریل گاڑی،اخبارات وغیرہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ دو تین صدیاں اور بڑھ جا کیں تو کچھ مضا گفتہ ہیں کیونکہ کسر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پس شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قيامت ہر پبلو في منظى ہے كيونكداخبار الانبياء اور آية قلد اقتوبت الساعة اس يرشابد ہے۔حمل کی مدت بھی 9 ماہ ہے مگر خاص وقت کسی کومعلوم نہیں ۔قر آن شاہد ہے کہ جب نہریں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔قومیں ایک دوسرے کو دبائیں گی تو آسان سے قرنا بھونک دی جائے گی۔ بیسب کچھ یا جوج ماجوج کے ذیل میں لکھا ہے جوآ گ سے کا رخانہ چلانے والی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس وقت آسان سے ایک بڑی تبدیلی کا تظام ہوگا اورسلج وآشتی کے دن ظاہر ہوں گے مخفی خرائے زمین نے تکلیں گے اونٹ بے کار ہوں گے بیسب علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔سات ہزار کی تھی قر آنی ہےسات کا عد دبھی وتر ہے اور خدابھی وتر ہے۔'' بنج الکرامہ'' میں بھی ساتویں صدی کے سرے آ گے ظہور سے کا زمانہیں بتایا گیا۔حضرت مویٰ نے فرعون کو ہلاک کیا۔ تو حضور التف کے ابوجہل کو ہلاک کیا۔ ملت موسوی میں آخری نبی میں تھے جو جہاد کے مخالف تھے آخری زمانہ میں بھی میں آیا اور جہاد الماديا\_ جب كه اسلام كى اندروني حالت خراب موچكى تقى لننظر كيف تعملون دينس ) میں ہے کہتم کوخلافت دی جائے گی۔ گرآخری وقت میں بداعمالی کی وجہ سے یہود کی طرح چس جائے گی لیستخلفنہم (ور) میں ہے کہتے نے جہاور ک کردیا تھا تواس سے نے بھی

ایبای کیا۔ یہودی مغضوب علیهم تھے توسورہ فاتحددی گئی کدامت یہودی ندیج مگر بن

گئے اور سے کے بھی مخالف ہو گئے جس کومیسیٰ کہدکر پکارا گیا جیسا کہ ابوجہل کوفرعون اور نوح کو

آ دم ثانی اور بوحنا کوایلیا کہا گیا اور بیسنت اللہ ہے کہ ایک کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے۔

الكامينية جلدا یہودی اپنی حکومت کے بعدروم کے ماتحت ہو چکے تھے تومسے آیا۔مسلمان بھی انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تو یہ سے آیا۔ سے پورے طور پر اسرائیلی نہ تھے۔ صرف ماں کی طرف ہے تھے لیک جھی صرف ماں کی طرف ہے سیّد ہے کیونکہ اس کی بھی ایک دادی سیدتھی چونکہ اسرائیلی گندگار تھے اس لئے خدانے جاہا کہ تنبیہ کے طور پر بینشان دکھائے تو ان میں ہے صرف ایک مجصرف مال سے بغیر شرکت باپ کے پیدا کیا (اس می کوتو ام پیدا کرنے میں ) پیاشارہ تھا کا کی میں انوجیت کا مادہ بالکل نہ رہے پس سلسلہ مثیل مویٰ ہے شروع ہوا اورمثیل میں پرختم ہوا تا کہ اول وآخرمشا بدر ہیں (وفات میں کاؤکرختم کر کے لکھاہے کہ )جن لوگوں نے اس مقام پر خلطی کھائی ہےان کومعاف ہے کیونکہان کو کلام الٰہی کے حقیقی معنی نہیں سمجھائے گئے تھے پھر ہم نےتم کو محجے معن سمجھادئے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا توری تقلید کا ایک عذر بھی تھالیکن اب کوئی عذر ہاتی نہیں۔ زمین وآسان میرے گواہ، اولیائے کرام نے میرا نام بنا دیا۔ کچھشاہ تمیں برس پہلے گذر کے ہیں بعض نے عالم رؤیا میں حضور التَّلَيْنِ لاَ سے میری تصدیق بھی کرالی ہے۔ ہزار ہانشان ظاہر ہو چکے۔تمہارے ہاتھ یاؤں میرے لئے گواه ہیں، کیونکہ سب کمزور ہوکر دنتگیر کے متاج ہو چکے ہیں۔ مجھے دجال کہا گیا بدنصیب وہ

ہیں جن کی طرف د جال بھیجا گیا۔ مجھے تعنق ہے ایمان کہا گیا ہے کوبھی یہودی یہی کہتے تھے مرقیامت کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ان شریروں کودوز نے بین تیں بیں یاتے۔اگر بید نیاہے یار نه کرتے تو مجھے شاخت کر لیتے۔ گراب وہ شاخت نہیں کر سکتے (رفع جسمانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ) بیخیالات نہایت قابل شرم ہیں گویا خداڈ رگیا تھا کہ کہیں یہود نہ

پکڑلیں۔اس میں حضور ﷺ کی بھی بعزتی ہے کیونکہ آسان پر چڑھے کے مطالبہ میں آب نے یوں کہدویا تھا کہ هل کنت الابشر ارسو لااور خدا کا وعدہ ہے کہ تم زمین پر ہی مرو گے۔ پیخیال غلط ہے کہ سے کی بیعت ضروری نہیں پیمسلمان ہونے کا دعویٰ کیونگر کر سکتے

> 578 (١٢٨١) وعَلَيْدَةً خَالِلْبُونِ اجلال **Click For More Books**

ہیں؟ جبکہ وہ اپنے رسول کا تعلم نہیں مانتے کہ امام جب ظاہر ہوتو اس کی طرف دوڑو۔ برف

الكاوية جلدة چیر کربھی اس کی طرف پہنچو۔ کیالا پروائی مسلمانی ہے بلکہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں ، وجال کہا جاتا ہے درحقیقت بغیرتاز ہ یقین کے جوانبیاء کے ذریعہ آسان سے نازل ہوتا ہے ان کی نماز یں صرف رسم وعادت ہیں اورروزے فاقہ کشی پیر حقیقت ہے کہ معرفت الٰہی کے سوا گناہ ہے حقیقی نجات نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا ہے محبت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت دعا ہے حاصل ہوتی ہاوردعا ہےروج قیام کرتی ہاوراحکام البی مانتی ہے،رکوع کرتی تو یک رخ ہوکرخدا کی طرف جھکتی ہے اور بجدہ کرتی ہے تو فنا کامقام حاصل کرتی ہے۔جسمانی نماز چونکہ اس کی محرک ہےاس لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔سنت البی ہے کہ جس پر جا ہے روح القدس ڈالٹا ہے تو محبت الٰہی پیدا ہوتی ہے معرفت الٰہی ہے یہ تعلق شناخت ہوسکتا ہے گویا پھر کی آ گ کیلئے وہ چھماق ہے۔ پھر ہمدردی پنی آنوع انسان کاعشق بھی پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کوسورج کی طرح اینے طرف تھینچتا ہے اور یہی انسان نبی، رسول اور محدث ہے اور وہ مخاطبهالہیاستجابت دعااورخوارق یا تاہے۔ گوابعضاوگ اس سے پچھ حصہ پاتے ہیں مگر'' کجا جگنو کجا آفتاب'۔ ان میں تاثیر ہے کہ جوان ہے رشتہ جوڑے پھل یا تا ہے، تو ڑنے والا خشک شبنی بن جاتا ہے،اس کے ایمان پر غبار آجاتا ہے۔ کیا بے تعلق رہنے والا پہنیں سوچتا کہ جب اس کوجسمانی باپ کی ضرورت ہے تو کیا روحانی باپ کی اے ضرورت نہیں؟ اهدنا الصواط المستقيم سي يمي تايا بكرجوانعام البياءك ياس بين تم يحى عاصل کرو۔ میں صرف مسلمانوں کیلئے نہیں آیا بلکہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے مسیح ہوں اور ہندوں کے لئے کرشن اوتار ہوں اور بیں سال کے زائد عرصہ سے اعلان کررہا ہوں اور اب سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ کرشن ہندؤوں میں کامل انسان تھا جس کی نظیران کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں یائی جاتی۔وہ فتح مند باا قبال تھاجس نے آ ریہورے کی زمین کو پاپ سے پاک کیاوہ اپنے زمانے کاحقیقی بنی تھا۔ خدانے بھی کہاہے کہ وہ او تاراور نبی

565 منينة خفاللتوا منينة مناسبة المناسبة (579 Click For More Books

تھا۔اس کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں کرشن کا اوتار بعنی بروز ظاہر کرے۔جو مجھے پورا ہوا

اورالہام ہوا کہ'' ہےرد رگویال تیری مہما گیتامیں بھی لکھی گئی ہے'' سومیں کرشن کا محت ہوں۔ کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں اور بیتین صفات (یاپ دورکر نا، دلجوئی ،تربیت) میچ اور کرشن میں ہیں اس لئے وہ روحانیت میں ایک ہی ہیں فرق صرف قومی اصلاح میں ہے سومیں بھیسے کرشن ہونے کے آر بول ہے کہتا ہوں کہ ذرات اور روحوں ( کرتی اور یر مانو ) کوفلہ یم نہ جانو ور نہان کا اقصال بھی خدا کامختاج مان لو۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ رومیں محدود ہیں اگر مکتی فنامذے ان کومیعادی نجات کو پہنچاد یا جائے تو کسی دن جونوں کیلئے ایک روح بھی باتی نہ رہے گی اور خدامعطل ہو کر بیٹھ جائے گا اس لئے جونجات یاتے ہیں ان کا ایک پاپ باقی رکھ کر پھر جونوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔اگر ذرات انادی ہیں۔تو وہ ا ہے خدا آپ ہی ہیں تناسخ صحیح ہے کہ کیڑوں کی تعداد زیادہ؟ جاہے تو پیرتھا کہ انسان زیادہ ہوتے کیونکہ کیڑوں میں گیان نہیں جب دوبارہ انسان بنتا ہے توممکن ہے کہ اپنی مال بہن ے شادی کرتا ہوگا۔ نیوگ قابل شرم اور نا قابل برداشت ہے خدااییا محتاج نہیں کہ ہماری طرح متصرف نہ ہو۔ ظالم نہیں کہ کئی ارب جون بد لنے کے بعد بھی کتی نہیں ویتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایس تعلیم ویدوں میں نہ ہوگی۔عیسائی انبیاءکو گالیاں دیتے ہیں۔صرف خون کھانے سے نجات کیے ہوگی نجات یوں ہے کہ تو بہ کر کے نئی وندگی حاصل کرے پھر دعا کیا کرےاور نیک صحبت میں رہے۔ کیونکہ ایک چراغ دوسرے ہے روشنی حاصل کرتا ہے۔ گناه کرنا تو جانورول میں بھی پایا جا تا ہے۔تم دوشر بت بیو،'' شربت کافوری'' کہ غیر کی محبت جاتی رہے اور'' شربت زکیل'' کہ جس سے خداکی محبت جوش مارے۔آریدانسان یری چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ مسیح نے خدائی دعوی نہیں کیا جن

566 منون في النبوا المالية (580 Click For More Books

لفظول ہے اس کی خدائی ثابت کرتے ہیں ان ہے بڑھ کرتو میری وحی میں الفاظ موجود ہیں

تو کیا میں بھی خدائی کا حقدار ہوں۔ ہاں شفاعت پر آپ کے کلمات شامل ضرور ہیں۔ میری

شفاعت ہے بھی کئی بیار اچھے ہوئے اور کئی مصائب دور ہوئے ۔ اقانیم علثہ کی تر کیب

الكاوينة جلدة غیرمعقول ہےاور کفارہ کے بعد گناہ کاوجود کیوں ہے۔ نبی کےنشان دومتم کے ہیں بشارت وانذار خسوف القمرين في رمضان ميرے لئے نثان رحت ب جو بروايت خاندان رسالت ثابت ہے۔ مگر لوگوں نے بیعت کی بجائے گالیاں ویں اور طاعون نشان عذاب ب جومعذبوها عذابا شديدا ے ثابت ۔ ب كه قيامت سے کچھون پہلے مرى یڑے گی۔ نبی کی شاخت تین طرح کی ہے: اول عقل سے کہ آیا ضرورت ہے یانہیں۔ دوم پیشینگویوں ہے کہ آیا ال کے آنے کی کسی نے خردی ہے مانہیں؟ سوم نصرت الہی ہے۔ دانیال نی کی پیشینگوئی مشہور ہے۔ صحیحین میں بھی ہے کدای امت میں سے ہوگا۔ ۲۳ برس سے پہلے کا البام ہے کہ ماتیک من کل فج عمیق مال ہرطرف سے آئے گالوگ بھی آئیں گے تنگ شاہونا۔ براہین سے پہلے سات آٹھ سال کاعرصہ ہوامیں ای شہر میں گمنام تھا آج میر ااستقبال ہوااور لوگ جوق در جوق بیعت میں داخل ہورہے ہیں تحکیم حیام الدین میرے دوست ہیں۔ جہیں اوائل عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں اس لئے قادیان کی طرح مجھے اس ہے بھی اُنس ہے۔" پرامین'' بے کسی میں کھی اب اس عظیم الشان نشان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کہتے ہیں کہ آتھم میعاد پرنہیں مرااورا حمد بیگ کا داما دزندہ ہے مگر جب کی نشان پورے ہو چکے اور دو تین نشان ان کی مجھ میں نہیں آتے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اصل بات کیا ہے'یوں تو تمام انبیاء پراعتراض ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ سے نے کہا تھا کہ بارہ حواری بہشت میں تخت نشین ہوں گے مگرا یک مرتد ہو گیا۔ یہ بھی کہا

تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے جب تک کہ میں دوبالاہ واپس نہیں آؤں گا۔ ۱۸ اصدیال گذریں واپس نہ آئے با دشاہ بننے کے لئے بھی کہا تھا مگرنہ ہے۔ مجھے خوف ہے کدان پراعتر اض کر کے اسلام ہے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں ۔ بعض دفعہ وحی مجمل اور خبر واحد

ہے وعیدی پیشینگو یوں کا ایفاء ضروری نہیں یونس النظینی کی پیشینگوئی ٹل گئے تھی اور صدقہ 581 عقيدة خاللتوق اجلاس

کی طرح ہوتی ہےاور سلح حدیبیہ کی طرح اس میں اجتباد کو دخل ہوتا ہے جو بھی غلط بھی تکلتا

**Click For More Books** 

خیرات بھی ٹال دیتا ہے ہمارے دعویٰ کی جڑوفات سے ہے خدا اس کواینے ہاتھ سے یانی ویتا،خلاا کا قول مصدق ہے، رسول نے شب معراج کواسے مردہ انبیاء میں دیکھا حضرت ابوبكر في قعد خلت كهدكرثابت كرديا كه كوئي نبي بھي زندہ نه تفاتو صحابه كااس يراجماع ہوگيا

گورنمنٹ کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کوآ زادی دے رکھی ہے۔ کئی لاکھ کی جا گیر دیتی تو اس کے مقابلہ میں تیج تھی۔اب میں اپنی جماعت کونصیحت کرتا ہوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے تدول کے شکر گذار بیں (من لم یشکر الناس لم یشکر الله)

الم تنقيح عقائد قاديانيه ا....اس کیچرنے فیصلہ کر دیا ہے گئے۔

(۱) مرزاصاحب مستقل نبی اور کرش اوتار تھے اور عکسی بروزی کا کھیل ختم کر چکے تھے۔ (۲)معرفت اور حقیقت میں پڑ کروہی کفرآ موزعقا ئدپیش کئے ہیں جو''ایقان'' میں ہیں۔ (٣) اندورونی بیرونی نقول تصدیق اور حال وماضی کے اقوال مصدقہ بھی پیش کیئے ہیں جو ''ایقان''میں پیش ہو کے ہیں کوئی نئی بات پیش نہیں گی۔

(۴) تنتیخ قرآن کا دعوی بھی قادیا نیت اور بہائیت میں مشترک ہے سرف فرق اتنا ہے کہ بہائیت نے لفظ بھی بدل ڈالے تھے مگر قادیا نیت کو یہ قدرت حاصل نبھی توانہوں نے نئے مفاجيم تياركركے يہلے مفاجيم كوغلط قرار دے ديا۔ (۵)اوراینی بیعت بهاءاللہ کی طرح باعث ایمان اور موجب نجات تھیرائی ہے.

۲....عیسائیوں اور ہندوؤں پرافسوں کیا ہے کہ مذہب تبدیل کرڈ الانگرآ کے نے بھی وہی کیا جودوسروں نے کیااور تجدیداسلام کے مردے میں سب کھے بدل ڈالا۔اب سے وال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مجددین اسلام جو جالیس کے قریب گذر چکے ہیں (دیمو کاویہ،حساول آخری باب)

کیاوہ بھی ای تشم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کامفہوم بدل کرپہلے لوگوں کوفیع 582 عقيدة خاالتبوع اجد١٢١

**Click For More Books** 

اعوج کہدکر گراہ ثابت کیا تھا؟ واقعات بتارہے ہیں کدانہوں نے پچھنیں بدلا تھا اور ان کی تجد پد سرف مذاہب جدیدہ کی تر دید پر منی تھی۔

سستجدید کامعنی بہائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور اس وجہ سے حضور اللہ کو بھی مجد واعظم بتایا ہے اور اس بناء پر لا ہوری بارٹی آپ کو صرف مجد و مان کروہی مطلب حاصل کر لیتی ہے جو قادیا تی نبی مان کرحل کرتے ہیں۔

م ....کسی دلیل شرمی سے بیر ثابت نہیں کہ حضور کی مثل موی تھے اور سیح موعود مثل میں ۔ ہوگا۔ور نہ بیالازم آتا ہے کہ حضرت موی وعیسی ملیداللام اصل نبی ہوں اور حضور کی بروزی نبی مانے گئے ہوں۔

۵.....ا پنی ندامت چیپانے کے لئے کہ دیا کہ حضور ﷺ کامل مظہرالی تھے۔
۲....کسی نبی کوکامل مظہرالہی مانے کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح عبادت کے لائق ہیں مگر بہائی اور مرزائی انسان پرئی گی دعوت دینے میں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ کیونکہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہور ہی ہے کہ مرزائی ونیائے تمام انقلابات کومرزائی ذات سے وابستہ یقین کرتے ہیں۔ کوئی زلزلہ آئے تو تکذیب میں پیش کی جاتی ہے۔ کوئی دکھ پاتا ہے یا مرجاتا ہے۔ تو حجت پیشینگویوں کا پلندہ کھول کررکھ دیا جاتا ہے۔ مگر مرزائیوں کی کامیابی ذرہ بحر بھی ہوتو اس کا باعث اطاعت مرزاتصور کی جاتی ہے، مصیبت آئے تو

دوسروں کی نحوست تصور کی جاتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اپنوں کا سکھا ورغیروں کا دکھ تو مرزا صاحب کی ذات سے پیوستہ سمجھا جاتا ہے اور تقدیر الٰہی سے خارج کہا جاتا ہے مگر اپنا دکھا وراغیار کا سکھ خدا کی طرف منسوب ہے گویا اس کے نز دیک خدائی دوحصوں میں تقسیم ہموچکی ہے جس کے نصف میں ان کا خدامتھرف ہے ، اور باقی نصف میں دنیا کا خدا تصرف کر رہا ہے مگر اس شرکیہ عقیدہ کے

569 مقيدة خفراللوق معيدة 583 Click For More Books

الكامينية جلدا

باوجود پھراپنے آپ کوملغ تو حید جانتے ہیں۔حضور ﷺ نے جو پھھاس زمانے کے متعلق زلاز ل اشکاف زمین اور نئے نئے انقلابات بیان کئے ہیں ان کواپنی ذات سے وابسة نہیں کیا۔ گرافسوں ہے کہ ایک غلام سب پچھا ہے لیے ہی رجٹری کرچکا ہے۔ اس لئے ہم خلوص قلب سے کہتے ہیں کہ مرزائیو! ایسی شرکیة علیم سے بچوہتم تو حیات سے کوشرک بتاتے خلوص قلب سے کہتے ہیں کہ مرزائیو! ایسی شرکیة علیم سے بچوہتم تو حیات سے کوشرک بتاتے سے ایس کیا ہوگیا کہ این مرشد کو خدا ہی بتالیا۔

بن کے رہنے والوم ہر کز ہیں ہوا دی کے دویا ہوی جردوباہ الوی حزیراورلوی ہے مار نہیں نہیں و نیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں قادیان سے باہر نکل کردیکھوتہ ہیں کم از کم جو جالیس کروڑ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں نظر آ کمیں گے جن میں نسبتا تہارے جیسی انسان پرتی بہت کم ہے اور جن میں انسان پرتی کے خلاف آ واز اٹھائے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

جاری رہی اور غیراقوام محروم ہو گئیں۔ مسے پیدا ہوا تو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا کہ اب

570 مقيدة خياللغان المالكة 584 Click For More Books

مرزائی ہی امام بناکریں گے دوسرے مسلمان حقد ارنہیں رہے۔ اگرامامت کیلئے اپنا ہی خاندان مخصوص کرلیا جاتا تو آج احمد نور کا بلی علعا قادیان میں اور فضل احمد جنگا بلیال میں اور صد لیق دیندارصوبہ بہار میں مظہر قدرت ثانیہ اور امامت کے دعویدار نہ بختے۔ پس اگریمی تجویز ہے تو کسی سمالا نہ جلسہ میں اس کا تصفیہ کرنا ضروری ہوگا۔ مگریہ باور رہے کہ اس خود ساختہ اصول گواہل اسلام کا مسلمہ اصول قرار دے دینے کی تکلیف گوارانہ کریں کیونکہ ہم ساختہ اصول گواہل اسلام کا مسلمہ اصول قرار دے دینے کی تکلیف گوارانہ کریں کیونکہ ہم استے بیف اسلامی اور وجل وفریب میں داخل جمحتے ہیں۔

ساحة السول توابان اسمام کا سممه السول حراردے دیے یی تعلیف تواراند ترین یونلد بم
استخ بف اسلای اور وجل وفریب میں واخل بجھتے ہیں۔

استخ بزار میں ترتیب سے انتا پڑتا ہے کہ جو نبی گراہی کے ہزار میں مبعوث ہوئے بھے
وہ سے نہ تھے اور حضرت کیجی وحضرت سے علیما اسلام کی شخصیت نہایت ہی مخدوش ہوجاتی ہے
کیونکہ وہ گراہی کے ہزار میں تھے توح السکت کی آخری تبلیغ بھی گراہی کے ہزار میں تھی اور
ہاتی پیغیر بھی سارے ہزار میں تھے توح السکت کی ہزاروں میں نہیں ہوئے تو چر بیقاعدہ کیے تھے
ہوا؟ اور یہ بھی قابل خور ہے کہ امت محمد بدایک ہزاروں میں نہیں ہوئے تو چر بیقاعدہ کیے تھے
ہوا؟ اور یہ بھی قابل خور ہے کہ امت محمد بدایک ہزارسال تک گراہی کے دور میں رہی ہواور
ہوائک ہی گراہ کن قابت ہوا۔ حضرت پیران پیر بھی جو چوتھی صدی میں گذرے ہیں وہ بھی
ہالکل ہی گراہ کن قابت ہوا۔ حضرت پیران پیر بھی جو چوتھی صدی میں گذرے ہیں وہ بھی
اس سلاب میں بہد گئے ہوں۔ ہراہ کرم اس تکفیری فتو کی کو قادیان کے بہشتی مقبرہ میں دفن
کر دیجئے اور ہزار سال کے کروڑوں اہل اسلام کو کا فرقر ار شد دیں اور انبیاء کرام پر ہاتھے
ساف نہ کریں ہاں اگر فیصے اعوج کا معنی نہیں آتا تو کسی اہل علم سے دریا فت کروے کس

کئے اپنامیز وغرق کررہے ہیں؟ • ا۔۔۔۔۔ دنیا جانتی ہے کہ چودہوی صدی کے آغاز میں اس قدر مدعیان نبوت اور دعو پداران

امامت برساتی کیڑوں کی طرح نمودار ہوئے ہیں کہ جن کی نظیر ازمنۂ متوسط میں نہیں ملتی (یعنی تمہارے فیح اعوج کے زمانہ میں نہیں ملتی )اس وقت تو جوسرا ٹھا تا تھا،اس کی

571 منينة خيالتي 585 Click For More Books

الكامينية جلداة حجامت ہوجاتی تھی۔گر جب دنیانے مذہب کوخیر باد کہددیااور آئین حکومت کوقواعد مذہب کے خلاف اپنے خانہ ساز اصول ہر چلانا شروع کر دیا یعنی ملکہ وکٹوریہ کے عہد ہے تھوڑا ہی یہلے آزادی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا تو ایران مصرو ہندستان اورافریقہ والوں کو بھی امام یار سول بننے کا شوق پیدا ہو گیا کیونکہ اب محامت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی تکذیب وقو بین میں برسر پیکار ہو گئے اور مذہب کی فضاالی مکدر کرڈ الی کہ متلاثی حق کے سامنے ایک خبیل و فہیں گیارہ باب۔ ایک مظہر اللی بہاءاللہ، سمیح قادیانی، مرزا محبود خیرالرسل اوراس بارٹی کے دس مدعی اور ۔ یجیٰ بہاری ،مہدی سوڈان اورمبدی جو بیوری انتھے سودوسو۔ ہرایک مدعی اپنی اپنی ہانکتا ہوا دیکھائی دیتا ہے کوئی اب فیصلہ کر ہے تو کس ے حق میں کرے، آخر مجبور ہو کرائیے آتا حضور ﷺ کونہیں چھوڑتا اور آپ کی پیشینگوئی سامنے دیکتا ہے کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ دعویدار بہت ہوں گے اور قر آن کی تعلیم کی بجائے اپنا اپنا نیانصاب تعلیم پیش کریں گے بیعنی اسلام قدیم سے دستبر دار ہوجا کیں گے مگرایمانداری کا ثبوت بہت مشکل ملےگا۔ چنانچہ آج نداہب جدیدہ کے بانی جب معرض امتحان میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت محدوث نظر آنے لگتی ہے اور سوائے شکم یروری کے اور دعویٰ فروشی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اا ..... مادی ارتقاء کی روز افز ول تحریک بتار ہی ہے کہ جب اٹل پورپ نے مذہب چھوڑ کر

ا است مادی ارتفاع می رورام رول کرید بماری ہے لہ بب اور ورپ سے مدجب پہور سر خودساخت اصول اور تدن جدید منوائے میں جدو جہد شروع کی تو ان کویہ ضرورت پیش ندآئی کہ پیغیر یا رسول اللہ بن کرنی معاشرت کی بنیاد ڈالیس کیونکہ عیسائی تو م پہلے ہے ایسے مذہب کی پیروشی جو بقول پولس حواری تما م احکام شرعیہ ہے آزاد ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی ان میں شرم وحیاتھی ہمسا بیا تو ام کے زیرا شرتھی لیکن ایشیاء میں چونکہ مذہب کوتمام اصول پر مقدم سمجھا جاتا ہے اس لئے یا تو اندرونی طور پراہل بورپ کے اشاروں سے اور یا تو می جھود کو اسے خیال میں مدنظر رکھ کر اور یا کسی اور غرض سے ناسخان شرع محمدی نے امامت ، رسالت

572 مقيدة خياللبي المالية (586) Click For More Books

الگافین جلدہ اور تجدید کالباس پہن کرمسلمانوں کو آہتہ آہتہ اصول اسلامی ہے دل بر داشتہ کرکے مادی ترقی کی خدمت کی انجام دہی میں اپنی سرخروئی حاصل کی اور اپنا نام ان اوگوں کی فہرست میں (املل یورپ کے ہاں) داخل کرایا جنہوں نے ایک نئی روح پھونک کرمسلمانوں کواس پلیٹ فارم کے قریب کر دیا جس پر کہ اہل یورپ قائم جیں اور کم از کم اس قدر کا میاب ضرور ہوئے ہیں کہ اسلام قدیم پر قیام کرنا بقول حضور بھی اایسانی مشکل ہوگیا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگیاری تھا منا نامکن ہے۔

"ا.... بڑک جہاد کا مسلکھ یہ ہے ہے ہو چکا ہے اور سرسید ودیگر علائے اسلام نے حالات کا مطالعہ کرکے پہلے ہے ہندوستان میں بے جاقر اردیا ہوا ہے۔ اور ایران میں بابی اور بہائی ند جب نے بھی قادیا نیت ہے پہلے منسوخ کر دیا ہے۔ اسلئے یہ کہنا غلظ ہے کہ سے قادیا نی نے اس برقلم سنخ پھیر دیا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی مرز اصاحب کے ہم ورس نے قادیا نی نے اس برقلم سنخ پھیر دیا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی مرز اصاحب کے ہم ورس نے

573 مفيدة خفاللثوة سيرة 587 Click For More Books

الگافی آن مسکد پر چار مر بعے حاصل کر لیے تھے۔ گرید ماننا پڑتا ہے کہ مدعمیان میسیست نے بڑھ کرید کا سے اس مسکد پر چار مر بعے حاصل کر لیے تھے۔ گرید ماننا پڑتا ہے کہ مدعمیان میسیست نے بڑھ کرید کا مفرور کردیا ہے کہ میدمسکداسلام ہے نکال ہی دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے مخالفین سے وہی اسلامی جنگ کا اجراء ضروری سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اغیار کو تہ تنظ کرنے ہے بھی پیچھے مہنے نظر نہیں آتے 'گرکیا کریں حکومت درمیان میں حائل ہوجاتی ہے۔

سے وہی اسلای جنگ کا اجراء صروری مجھے ہوئے ہیں۔ اور اعیار لونہ تھ کر لے ہے ہی پہچھے ہٹے نظر نہیں آئے گرکیا کریں حکومت درمیان میں حائل ہوجاتی ہے۔

۱۳ ۔۔۔۔ مسئلہ جہاد گے متعلق یوں جھنا چاہئے کہ جب شریعت محمدی پرآج کوئی سلطنت پورے طور پر عمل پیرانہیں اس لئے جس طرح باقی احکام اسلامیہ کے اجراء کیلئے انقلاب زمانہ نے جگہ نہیں چھوڑی اسی طرح جہاد کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم منسوخ ہی جو دی ہو چکا ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ جواحکام عہدر سالت میں جاری تھے سب ہی منسوخ ہو چکے ہیں۔

11....حیات مسیح کے ماننے والوں کو فیح اعوج میں داخل کر کے پھر ان کومعافی دے کر جناب نے بید عویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ اس لئے معذور تھے کدان پر قر آن کے اسلی معانی نہیں کھلے تھے' لیکن ہم نے'' کا ویہ جلداول' میں ثابت کر دیا ہے کہ حیات مسیح کا قوال نہ صرف تمام مجددین اسلام اور تمام اہل سنت نے تشکیم کیا ہے، بلکہ عہدر سالت اور عہد خلافت

574 (مفيدة خياللبوا منه 588) Click For More Books

کے بھی ای پر اتفاق چلا آیا ہے۔ لین می قادیانی پر اس کا انکشاف نہیں ہوا اس لئے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر کے ایسے افتر اق وانشقاق کا باعث ہوئے کہ بھائی مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر کے ایسے افتر اق وانشقاق کا باعث ہوئے کہ بھائی مسلمان آپس میں کررہے ہیں۔ قادیانی تحریک سے پہلے سلمان آپس میں کررہے ہیں۔ قادیانی تحریک سے پہلے سلمان گوشقی، وہابی کے جھڑوں سے پور رہو چکے سے گرآ خر ہیں کسی حد تک با ہمی مصالحت ہوچکی تھی۔ گرقادیانی تحریک نے ایک پھوٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت کے بھاگ جاگے، چندوستان کا میوہ پھوٹ پیدا ہوگیا اور ایساتقسیم ہوا کہ غیر ممالک عیں بھی خلے سیر ہوگیا ہے۔ نق گویا یہ سی حکومت کے لئے ہی آیا تھا، ورنہ مسلمانوں کی معاملات کو بھی ایسے طور پر سدھاراتھا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے۔ صنعت معاملات کو بھی ایسے طور پر سدھاراتھا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے۔ صنعت موالئ تھی ہوئی جو سے قادیانی نے وجود دلا رہے سے اور فرجی تعلیم کے لئے مولانا فرد وجود تا اور جائی تھی جو سے قادیانی نے مولوی می قامی ہوئی تھی جو سے قادیانی نے قور دلائی تھی۔ اس مولوی می قامی ہوئی تھی جو سے قادیانی نے مولوی می قامی ہیں جو سے قادیانی نے قور دلائی تھی۔ اب صرف بھوٹ رہ گئی تھی جو سے قادیانی نے مولوی می قامی دیو بندی نے توجہ دلا رہے سے اور فرجی تعلیم کے لئے مولانا نے مولوی می قامی دیونی نے توجہ دلا رہے سے اور فرجی تعلیم کے لئے مولانا نے مولوی می قامی دیونی نے توجہ دلا رہے سے اور فرجی تھی جو سے قادیانی نے توجہ دلانی تھی۔ اب صرف بھوٹ میں دورت تا دیونی نے توجہ دلانی تھی۔ اب صرف بھوٹ تا مولوی می تا میں دورت تا ہے توجہ دلانی ہوئی تھی۔

۔ اسسمثیل میں بنتے ہوئے ضمنا تو ہین میں کا بھی ارتکاب کرلیا ہے کہ میں کی والدہ گنہگار تو م کا فردتھی اور اپنی ایک دادی سیدتھی جس کی وجہ ہے آپ کی والدہ اس وور کے تعلق سے بے گناہ قوم کی فرد بن چکی تھی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں میں صرف انو شیت کا مادہ تھا اور مجھ ہے تمام انو شیت کا مادہ نکال دیا گیا تھا کیونکہ پچھ دن پہلے ایک لڑکی پیدا ہوکرمر گئی تھی۔ ( گویا میں

کھلانی شروع کردی ورنہ کوئی بتائے کہ اس کی شخصیت ہے مسلمانوں کو کونسا معراج ترقی

حاصل ہوا۔

ناصری مردہی ندیجے ) ۱۸۔۔۔۔۔آپ پیردشکیر بن کریدافسوس کرتے ہیں کہ مجھے دجال کہا گیا پھرخوش بھی ہوتے ہیں

الكامينية جلدا کہ سے کو بھی یبودیوں نے برا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں تکفیر مرزا کوصدافت مرزا کا نشان بتایا جاتا ہے اور بینظا ہر کیا جاتا ہے کہ فتوے دینے والے علمائے اسلام سب یہودی ہیں اور بلز ین مخلوقات ہیں، کیونکہ ان سے فیح اعوج کے علمائے اسلام بھی نالال تھے۔ کونسا یارسا تھا کہ جس پرانہوں نے فتوائے تکفیر جاری نہ کیا ہواورکونسا امام تھا جس پران کی تکفیری قلم نہ چلی ہو۔مزید برآں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں اس کئے ان کی تکفیرمضر نہیں بلکہ صداقت کا نشان ہے انبیائے سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی۔ ویکھتے بہائی ، بالی اور مرزائی متنوں ایک ہی راگ گاتے بیں۔"ایقان" میں بہاء اللہ نے علمائے اسلام کا نام" مصح رعاع "رکھا ہے اور قادیانی تعلیم میں ان کا نام سب سے براہ کر شرارتی یہودی ، د جال اور فیسے اعو جرکھا گیا۔ گوان کے پنیبر نے لیے اعوج کا زمانہ چود ہویں صدی ہے پہلے گذار دیا تھا، مگریہ لوگ اس کو بھی اجتہادی غلطی بتا کراب بھی فیج اعوج کا بی زمانہ بتارہے ہیں۔تو جو جوابات مرزائی ندہب بہائی مذہب کے مقابلہ پر پیش کر سکتے ہیں ہماری طرف ہے بھی مرزائیوں کے مقابلہ پروہی واردسکداستعال ہوسکتا ہے مگر حقیقی فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیر دوشم کا ہوتا ہے۔

ایک اصلاحی جو مسلمان اور اہل علم ایک شریعت گومان کرآپس میں لگایا کرتے ہیں اور اس کی اصلی غرض اس غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جوفر این مخالف ہے سرز دہوتی ہے ، تو پھر جب اصل واقعات کھل جاتے ہیں اور فریقین کو معلوم ہوجا تا ہے کہ اصل میں وجہ مخالفت صرف نافہی معاملات تھی ۔ تو فتوئی منعدم ہوجا تا ہے اور فریقین آپس میں و ہے ہی موالات اور اتحاد ہے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے' بلکہ بعض دفعہ ایسے موالات اور اتحاد ہے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے' بلکہ بعض دفعہ ایسے سے کی موجودگی میں بھی با ہمی رشتہ ناط کے تعلقات پوری موالات کے ساتھ قائم

576 منيدة حفالتبوا المسالم 590 Click For More Books

رکھتے ہیں۔ دیو بندی، ہر ملوی جنفی ، وہابی وغیرہ کا جھگڑاای قتم میں داخل ہے۔اور مرزائی

الگاف بین جددوی استان کی نظیر پیش کرنے میں پیغا می اور محمودی تکفیر وتلعین اور تجبیل وتو بین بہترین معوف بیں ۔ فتوے کی دوسری فتم تکفیر بیزاری ہاور بیفتوی عبدرسالت سے لے کرآج تک ان مدعیان امامت ورسالت پرجاری کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نئی رسالت، نئی وتی، نیا اسلام یاانو کھی ترجیم وتجد بداسلام پیش کر کے اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہلایا ہے۔ اس کی غرض و غایت بیہ وتی ہے کہ بیلوگ مسلمانوں کو دھو کہ ندد سے پائیں بلکہ بین ظاہر کر دیں کہ جس اسلام کو ہم جھے ہیں وہ اسلام قدیم سے الگ ہے تا کہ نئے مرانے اسلام میں امتیاز قائم

جس اسلام کوہم بیجھتے ہیں دہ اسلام قدیم ہے الگ ہے تا کدنے پرانے اسلام میں امتیاز قائم ہوجائے 'اوراس فتم کے فقاد کی مرزائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہیں۔ایسے فتو ے کا اثر اولین میہ ہوتا ہے کہ فریقین میں ترک موالات اور باہمی متارکت شروع ہوکر تنافر اور خاصمت تک پہنے جاتی ہے۔ اور خاصمت تک پہنے جاتی ہے۔

اب ناظرین بتا میں کہ اکر مسلمانوں نے قادیاتی سے پر تلقیری فتو کی از سم دوم جاری کیا تو کونسا گناہ کیا یا وہ کس طرح یہودی اور کا فرین گئے؟ اگر بلاتحقیق ہی بنانا ہے تو بہائیوں کے مقابلہ پر مرزائی خود یہودی ہٹرالنا کی اور بچے رعاع وغیرہ ثابت ہوں گے۔اگر متم دوم کے فتوے سے مرزاصاحب کی صدافت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہاء اللہ اور باب کی صدافت بھی تسلیم کرنی پڑی گی ، اس لئے مرزائیوں گا یہ کہنا غلط ہوگیا کہ تکفیر مرزا صدافت مرزا کی دلیل ہے۔

577 من المنافعة المن

اینی جان قربان کردیتے ہیں اور جن کے متعلق وارد ہے کہ وہ حزب اللہ بن کراہل باطل کے مقابلہ پر مظفر ومنصور رہیں گے۔ اور یہ جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک تمام ندا ہب جدیدہ کی تر دیداور مدعیان نبوت کی (خواہ بروزی ہوں یاظلی ) تکفیر کی ہے اور جن کے متعلق کھا ہے کہ یہ بروزی ہوں یاظلی ) تکفیر کی ہے اور جن کے متعلق کھا ہے کہ یہ جماعت اصلی سے کے ساتھ شامل ہوکر دجال، مدعی الوہیت ورسالت بروزی کو جان سے مارڈ الے گی۔ دوم علمائے سوء، شریر الناس اور بدترین مخلوقات جو ندا ہب جدیدہ اور تعلیمات جدیدہ کی طرف دعوت دے کر اسلام کا مفہوم ہی ابگاڑڈ التے ہیں اور لفظی مباحث کے آسر سے پر بروز الوہیت ورسالت یا بروز کرش ورائچند روجے سکھ بہا دراور مظہر مباحث کے آسر سے پر بروز الوہیت ورسالت یا بروز کرش ورائچند روجے سکھ بہا دراور مظہر مصداق ہیں۔ پس احاد بیث نبویدوں تھا کے مالے اسلام بتار ہی ہیں۔ اس لئے بیاحد بندی کے مصداق ہیں۔ اس لئے بیاحد بندی کی حد بندی کے دونت علمائے رہائی کا وجو ذبیس ہوتا ، کمال خوش فہمی ہوگی۔

ہوگا کیونکہاں میں کسی طرح کی نبوت بروزی کا ذکر تک نہیں۔ ۲۱ ..... پاپ دور کرنا جب کرشن اور سے میں مساوی طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پیہوا



سر الكافيين جلدان كرمرزاصاحب بھى پاپ دوركرنے كے مدى بين اوركفاره كامسكله جس كود كتاب البرية ميں غلط اور ناممكن قرار دے آئے بين ، آپ ليے بڑے زورے ثابت كررہ بين ۔ اور بيد دعوىٰ ند صرف شرك ہے بلكہ خدا كو خدائى ہے ہى جواب دينے كے برابر ہے اور بعينہ عيسائيوں كا عقيدہ ہے كہ سے سزاوجزا كامالك ہے۔خدانے بيكام سے كے ہى سپر دكر ديا ہوا ہے۔

دعویٰ نہ صرف شرک ہے بلکہ خدا کو خدائی ہے ہی جواب دینے کے برابر ہے اور بعینہ
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سی سزاوجزا کا مالک ہے۔خدانے بیکا م سی کے ہی سپر دکر دیا ہوا
ہے۔

ناظرین! غود کریں کہ آیا حیات سی کا عقیدہ شرک ہے یا بیے عقیدہ رکھنا کہ سی
قادیانی ثواب وعقاب پر قابض ہے۔

قادیانی ثواب وعقاب پر قابض ہے۔

\*\*The state of the state of

قاویانی تواب وعقاب پر قابض ہے۔

\*\*TT ...... بہاءاللہ نے موعود کل بن کراپ مریدوں کوآزاد کردیا ہوا ہے کہ خواہ وہ کسی نہ ہب میں شار ہوں بغیر بیعت کے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ گر مرزا صاحب یہ مسلک نہیں جاری کرسکے کیونکہ ان کے نزد کیک شرائط ضروری ہیں اس لئے ان کونسٹنا کا میابی نہیں ہوئی اور نہ آریوں نے آپ کوقبول کیا ہے، نہ سکھوں نے اور نہ عیسایوں نے۔ بلکہ سب نے آپ کواس شخصے ہے دیکھا کہ کسی دیمی کو بھی نہیں و یکھا جا سکتا ہاں سلم قوم پر آپ کا افسوں چل رہا ہے وہ کیونکہ ان میں نہ ہی تعلیم سے ناواقف بہت ہیں لیکن چنہوں نے ایمان کی قدر کی ہے وہ اس سودے ہیں جب تک کہ اے امتحان کی کسوئی پر بار بارنہ پر کھ لیس اپنا نفقد ایمان نہیں کھو ہم شخصے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک اس وقت اندر ہی اندر پچھتا رہے ہیں گر اب ان کو چھوڑ نا مشکل ہور ہا ہے۔

مشکل ہور ہا ہے۔

مشکل ہور ہا ہے۔

579 من المنافظ المناف

الكافي ينز جددة ثناءاللہ صاحب روز افزوں تر تی کر رہے ہیں،کسی قتم کا کھٹکانہیں اور بختی نرمی جیسی کہ مرزا بیول برآتی ہے و لیں دوسرول بربھی آتی ہے۔ ورندامتیازی طور بر ہمارے سامنے کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔اوراگریہ نظریہ پیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ الٰہی تکالیف میں بہت مبتلا ہوتے ہیں تو سارامعاملہ ہی بگڑ جا تا ہے۔ ہاں حضرت نوح النظیفيٰ کے دشمن آ نافا نا تباہ وہر باد ہو گئے ،مویٰ العَلیٰﷺ کے دشمن فوراً ہلاک ہو گئے ،ھود ولوط وصالح اورشعیب میہم البلام کے دشمن نبیت و نا بود ہو گئے اور حضور القلیم لا کے دشمن اثر ائیوں میں جوعذاب الہی تھیں مارے گئے اور بیوعدہ سچا نکاا کہ'' ہم اپنے رسولوں کی امداد کرتے ہیں'' لیکن ہم دیکھتے ہیں كه آج وه مخص جوخود خدا اوراین الله بلكه ابوالله بنمآ ب(استغفر الله) این دشمنول كو ہلاک نہیں کر سکا۔ بلکہ اپنے دشمنوں کے سامنے ان کی پیشینگویوں کے مطابق بغیراس کے کہ ان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور و نیاجانتی ہے کہ اس کے دشمن اب تک زندہ ہیں اور پھولتے پھلتے ہیں اور جومرے بھی تھے وہ انتیازی طور پرنہیں مرے تھے ور نہ ان کے متعلق حاشیہ آرایوں کی ضرورت نہ بڑتی کہ بدرعا مجھی اندرونی خوف ہے ٹل جاتی ہے، صدقہ خیرات اے دفع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ہم مانتے ہیں کہ بیسب پچھ درست ہے مگرسوال یہ ہے کہ جس پیشینگوئی یا بد دعا کواپنی صدافت کا معیار قرار دیاجائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا! اگریمی بات تھی تو کیوں اچھل اچھل کراہے ہیں کیا تھا؟ دیکھئے انبیاء بہم اللام نے بدد عائیں دیں اور پیشینگویوں ہے اپنی اپنی قوم کومتنبہ کیا، مگر بھی بھی وقوع عذاب کواپنی سچائی کامعیار قرار نہیں دیااور نہ ہی اپنے او پر مغلظات اور گالیاں کی ہیں مگروہ پھر بھی یوری از یں اور یہاں اگر کوئی بہانہیں چاتا تو کہدو ہے ہیں کہ فریق مخالف اندرے تائب تھایا خوف ز دہ ہو گیا تھایا یوں کہا جا تا ہے کہ اسکا وقوع عہد خلافت میں ہوگا کیونکہ قدرت

> 580 مقيدة خياللبوا اسلام 594 Click For More Books

ثانیہ کابروز بھی آپ کا بی عہدہے مگر تا ڑنے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں کہ

الكاوية جلده

شير برفی دیگروشیر نیستان دیگراست

٣٣ .... اروح كابار باردنیا مین آكرجنم بدلنا جس طرح باطل ہے ای طرح میج قاویانی كابار باربرور بھی باطل ہے۔اگریدورست تھا تو جس طرح مسیح قادیانی پرانبیاء کابروز ہوتار ہاہے ای طرح بعد میں دوسرے کے اندر بھی جاری رہنا جا ہے تھا، یہ کیا غضب ہے کہ آپ نے باقی انبیاء کابروز بند کردیا ہے اور اپنابروز جاری رکھا ہے۔ تو گویا پیمطلب ہوا کہ اب حضور الطِّينًا كالسوةُ حسنه براه راست مفيز بين، جب تك كُه ميخ قادياني كالسوةُ حسنه درميان مين واسطه نه مجھا جائے۔ باقی رے دوسرے انبیاءتو ان کوتو سرے سے بے تعلق ہی کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نقدس کی بیاری نے زور پکڑ کونخوت کا مادہ بھی پیدا کردیا تھااور ہیجو ما دیگرے نیست کا مرض ایسا پیدا ہو گیا تھا گدایے آتا کے نامدار کی بھی کچھ پر وانہیں کی اور کہد دیا کہ

گوان کے ذریعے ہے ہی ہم نے ترتی حاصل کی ہے مگرخدا کے ساتھ ایباتعلق ہے جوکسی کو حاصل نہیں ای وجہ ہے تو ایک و فعہ آپ خدا بن گئے تھے اور بہاء اللہ سے بڑھ کرصفات الهبية تكوين، تفريد اورتوحيد بالماده وبغير ماده اوريحن فيكون يرقبضه كرلياتها \_ دوسري دفعه

ابن الله بن كرخدات بدافظ نے تھے كە "اے ميرے ملے ميرى بات بن" تيسرى دفعہ جب عروج ہوا تو اپنی قدرت ثامیہ مرزامحود کوخیرالرسل اور خدائے نازل من السماء کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو گویا کل یوم هو فی شان آپ کے لئے بی شایان ہے مرایک مسلم جو خدائے قدوس کوان حیاسوز آلا پیثوں سے پاک مجھتا ہےاورالیے مدعی کوغلط گویا ماؤف

الدماغ یقین کرتا ہے ندا ہے ایسے بروز کی ضرورت ہے اور ندایسے مومی خدا کی ضرورت ہے کہ حجت بیٹا بن گیا پھر خیال آیا تو باپ یا دادابن گیا۔ خدا ایسی گراہ کن شرکی تعلیم سے مىلمانوں كو بيجائے مرزائيوں كوشكايت ہے كەعيسائيوں ميں انسان يرى كى تعليم موجود ے مگرا پنا گھر سارے کا سارا ہی آتش شرک و کفرے جسم ہو چکا ہےاور خبر تک نہیں۔

> 595 عقيدة خَالِلْبُوقَ اجلد ١٢ **Click For More Books**

الكامينية جلدا

٢٥ ..... جناب كا الهام بِ كُـ "كسف الشمس والقمر في رمضان فباي آلاء ربكما الكذبان " تعجب ہے كہ يہلے تو كسوف وخسوف كا مطلب غلط سمجھے پھرتا ويل اليي كى کہ جس پر طفل مکتب بھی بنسی اڑا تا ہے۔ پھراتنی شوخی دکھائی کہ'' سورہ رحمٰن'' کی ایک آیت کا نمونه پیش کردیا۔خدا کاشکر ہے کہ آپ کاملہم فصیح اللیان نہ تھاور نہ کچھ بعید نہ تھا کہ آپ بھی مسلمہ کے فرقان اول وٹانی کا بروز پیش کردیتے۔ پھر پہ غضب ڈھایا ہے کہ معذبو ھا سے پیرمطلب لیا ہے کہ ہماری صدافت کے لئے مخالفین کوطاعون سے عذاب دیا جائے گا اور جاہلوں کوابیاالو بنایا ہے کہ وہ اس تحریف قرآنی کومعارف قرآنی سمجھنے لگ گئے۔ کیااس تھمنڈ پر کہددیا تھا کہ چودہویں صدی ہے پہلے ہزارسال تک قرآن مخفی رہااوراس کے معارف کھے ہیں تو صرف چود ہویں صدی میں مگروہ بھی صرف ہم پر۔ جناب اگرایسے ہی معارف بین تو تمام ملاحدہ وزنا وقد آپ ہے بڑھے ہوئے ﴿ تَعَوَّلُ عَلَى كُلَّ اَفَّاكِ اَثِيْم ﴾ ہے آپ پر فتوائے شیطانی لگادیت ہیں۔ قربان جا کیں ایسے معارف پر کہ جنہوں نے اسلام ہی بدل ڈالا۔اور قرآن یا ک کوالیابازی طفلاں بناڈالا ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کوایک حرف بھی پڑھنانہیں آتا اور معارف بیانی الی بدنام ہوگئی ہے کہ جب ہم معارف کا نام سنتے ہیں تو فورا پیفقشہ ذہن میں جم جا تا ہے کہ معارف بتانے والاضرور ماؤ ف الد ماغ ہوگا یامولا ناجناب 🕜 ع جاہل ونا دان وابلہ بیوتو ف

ہوں گے ورنہ کسی مسلم کو بیہ جرائت نہیں پڑتی کہ اسلام کونی طرز پر پیش کرے کیونکہ اس کا بیہ معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فد جب تیار کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے بھی اسلام ہی رکھا ہے کیونکہ پیافظ بہت مانوس ہو چکا ہے۔

۲۷ ..... نبی کی شناخت کے تین طریق (عقل ونصرت البی وتصدیق سلف) اگرتشکیم کے



الگائی بین جدائی دات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ عقلی دلیل یہی دیجاتی ہے کہ جب
دنیا میں قطمت آتی ہے توروشی کا تقاضا پیدا ہوجا تا ہے۔ ہزار سال سے قرآن مخفی تھا کیونکہ فتح
اعوج گراہی کا ہزار تھا اس لئے ظلمت تھی ، چود ہویں صدی کا آغاز ہدایت کیلئے آیا اور روشی
پیدا ہوگئی۔ پیدلیل بہائیت میں بھی موجود ہے اور ہرا کیک مدی نبوت اپنی تصدیق کیلئے ادھر
ادھرکی باتوں سے استدلال پیش کرسکتا ہے اور پر ایک مدی اصولی طور پر غلط ہے کیونکہ یہ
ماتواں ہزار ہے جو ہدایت کا شار کیا جاتا ہے۔ چھٹا ہزار فیج اعوج کے لئے اور گراہی کا
سات سوسال گراہی کا دور تھا۔ پھر چو تھے ہزار میں صرف ۳۳ سال ہدایت کے لئے تھے ہو
سات سوسال گراہی کا دور تھا۔ پھر چو تھے ہزار میں صرف ۳۳ سال ہدایت کے لئے تھے ہو
کازمانہ ہے پھر حضرت موسی النظامی تک گراہی کا زمانہ آجا تا ہے۔

ناظرین غورکریں کہ خیرالا نام کے حصد میں ہدایت کا زمانہ صرف چارسوسال ہے اور ہزارسال امت گراہی میں رہی ہے خدا ہڑا ہی ہے رقم ہے کہ رحمۃ للعلمین بھیج کربھی خیر الام کو دھو کے میں رکھتا ہے؟ پھر باتی پڑتال کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے نیک سلوک نہیں رکھتا ، کیونکہ ایک ہزارسال تک خبر گیری نہیں ہوتا اور جب ہدایت کے ہزار میں خبر دیتا ہے تو اس میں بھی مٹھی بھرانسان ہدایت یاتے ہیں باتی گراہی میں بھنے رہے ہیں تو گراہ دائیوں کے بزد کی رسبقت دحمتی عصبی غلط ہوگا۔ اور سیات والی مراہ دائیوں کے بزد کی رسبقت دحمتی عصبی غلط ہوگا۔ اور سیات بیا تو گراہ دائیوں کے بزد کی رسبقت دحمتی عصبی غلط ہوگا۔ اور سیات بیات ہوتا ہے اور رقلیل من عبادی ماننا پڑے گا کہ خدا اپنی گلوت کو گراہ کرنے میں بہت خوش ہوتا ہے اور رقلیل من عبادی الشکوں کی مثال مرز اصاحب ہے ہی ہو چھ کر قائم کرتا ہے۔ نصرت الی کا ہفہوم بہاء الشد نے اپنی درخواست میں بیان کیا ہے، غالباً وہی مفہوم جناب نے بھی مراد لیا ہے کہ نیخیر اللہ نے اپنی درخواست میں بیان کیا ہے، غالباً وہی مفہوم جناب نے بھی مراد لیا ہے کہ نیخیر قلوب مراد ہے ورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سی کی کو کہ پیرصاحب تو بمیشہ قید میں ہی رہے قلوب مراد ہے ورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کیونکہ پیرصاحب تو بمیشہ قید میں ہی رہے تو کھیں ہو تی کو کھی ہی صاحب تو بمیشہ قید میں ہی رہے تو کہ کہ خدا کے بین میں بیات کو کہ کیں میں اورنہ کی مثال می کومت مراذ بیس ہو سکتی کیونکہ پیرصاحب تو بمیشہ قید میں ہی رہتے تو کہ میں ہو تھی مراد ہو کہ دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کینکہ پیرصاحب تو بمیشہ قید میں ہی دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کی کونکہ پیرصاحب تو بمیشہ قید میں ہو تھوں کی مثال میں دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کی کونکہ کی مثال میں دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کی کونکہ میں میں دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کی کونکہ کی میں دورنہ طاہری حکومت مراذ بیس ہو سکتی کی مثال کی کونکہ کی کیا کی کونکہ کی مثال کی کونکہ کی مثال کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی مثال کی کونکہ کی کونکہ کی مثال کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونک کی ک

583 منينة خفالليقة من 597 Click For More Books

الكافيانية جددة

تقے اور مرید صاحبان کومقدمه بازی اور دُعا بازی، مبابله بازی اور لیافت بازی یا نبوت بازی ہے ہی فرصت نہیں ملی تھی اور حکومت کا پاس ہروفت پیش نظر تھا تو اب محکوم کو حا کمانہ لھرت ہوتو

کیے ہو۔ اس لئے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دلوں برحائم ہیں اور دلوں کی تسخیر ہماری فتح مندی اور نصرت اللی ہے مگراس میں بھی پیر کے نمبرزیا وہ ہیں۔ 21.....مورخ طبری نے روایت کی روے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے جن میں سے چھے ہزار سال گذر کے ہیں۔ ساتویں ہزار میں حضور التَّلَیِّقِیْ کی امت جا ر بى ب يول بھى وارد كر الدنيا سبعة آلاف سنة، انا فىي آخوھا الفا. حضور

التَّلِينَكِينَ فرماتے ہیں کہ دنیا سات ہزار سال ہے اور میں آخر ہزار سال (ساتویں ہزار سال) بين بول \_ (رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة) اس تحقیق کی روے مرزاصا حب کا بیدوی غلط ہوگیا کہ میں ساتویں ہزارسال

میں بھیجا گیا ہوں اور ثابت ہوگیا کہ غلام نے صریحاً ہے آ قاپر ڈا کہ مارا ہے۔

٢٨ ..... امام سيوطى راء الله مايد اين رساله بسط الكف في مجاوزة هذه الامة الالف "ميں لکھا ہے كەساتۇس بزارسال بر كچھ صديان اس است كيلئے بردھائي گئي ہيں۔ اب مرزا کابیر کہنا غلط ہو گیا کہ چود ہویں صدی پر دنیافتم ہو چکی تھی اس کے بعد نے سرے ے دنیا کا دورجد بدشروع ہواجس کا ( دنیاختم ہونے کے بعد اس کے دورجدید کا ) میں آ دم موں اور خدائے کہا ہے کہ اسکن انت و زوجک الجنة «تواور تیری بیوی جنت میں

ر ہو'' یہ خیال دراصل بہائی تعلیم سے اڑایا ہوا ہے۔ ورنہ یہ بلند پر وازی جناب کو کہال سے حاصل تقی۔

٢٩ .... صحیحین کی حدیث میں خودآپ نے شوکر کھائی ہوئی ہے کیونکداس کا صحیح مطلب بیہ

کہزول سیج کے وقت میلے امام الزمان موجو دہوں گے جومسلمانوں کو سیج کے سپر کرویں گے ورنه بيه مطلب تبين كهت امت محديد كاليك فرد ووگا جيسا كه" كاويه، جلداول "مين مذكور ب ر 598 عقيدة حَدَاللَّبُولُا اللَّبُولُا اللَّهِ (جلد)

Click For More Books

الگاف بنا جلدون بہر حال یہ پیشینگوئی بھی دانیال کی پیشینگوئی کی طرح آپ پر چیاں ندہوئی۔ مال کا آنااور سیالکوٹ میں کا میابی و کجھنااور' براہین' کا بیکسی میں لکھناصدافت کا نشان نہیں ہے کیونکہ نہ تو سرسید کے برابرآپ کو کا میابی ہوئی نہ ہی اس کے برابر بیکسی میں ایساا گاز دکھایا کہ اسلامی یو نیورٹی قائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کرتو دیا بنداور مہاتما گاندھی کو زیادہ کا میابی حاصل ہوچی ہے تو پھریے کیامعیار ہوا۔ شاید ﴿ يَدْخُلُونَ فِنی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجاً ﴾ کواپنے اوپر چیاں کر نے کا خیال کرلیا ہوگا مگر شرح دامن گیر ہوگئی ہوگی کہ رع

چِنبت خاکرابا عالم پاک ۲۰۰۰..... "تاب الاعداد، ب۲۱" میں ہے کہ موی النظیمی جب بنی اسرائیل کوملک کنعان

۰ ۱ ..... ساب الاعداد، ب ۱۹ میں ہے کہ تون الشیطید، جب بن اسرا میں وعلت تعان کے پاس کوہ فاران کے قریب لے آئے اور بنی عناق سے لڑنے کو حکم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تو آپ نے داتن اورا بیرام کو بلا جیجا تو دونوں نے انکار کر دیا۔

انکارلر دیاتو آپ نے دائن اورا پیرام کو بلاجیجاتو دونوں نے انکارلر دیا۔
دوسری طرف قورح نے اڑہائی سوآ دی لے کر بغاوت پھیلا دی کہ موی النظیفی ہم پر کیوں
ناحق حکومت کرتے ہیں تو موی النظیفی نے ان کوخدا کے حضور کھڑا کر کے بدوعا کی تو وہ
آگ میں جھسم ہو گئے۔ پھر دائن اور ابیرام کے گھر آگر کہنے لگے کہ اگرتم پر وہی حوادث
آ کیں جولوگوں پرآتے ہیں تو یوں سمجھو کہتم پر عذاب نہیں آیا اور میری صدافت بھی ظاہر نہ
ہوگ ورنہ تہماری ہلاکت بھینی ہے۔ سووہ دونوں اپنے گھروں کے دروازوں میں کھڑے
ہوگ ورنہ تہماری ہلاکت بھی ہے۔ نہیں بھٹ گی اور تمام بال بچے اور مال ومتاع زمین میں

چلا گیا اور او پر سے زمین پھر مل گئی۔ اس واقعہ نے بتا دیا کہ جو پیشینگوئی اظہار صدافت کے لئے ہوتی ہے اس میں انو کھا پن ہوتا ہے اور عام حوادث کے ماتحت نہیں ہوتی ۔ اب اگر اس معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشینگویوں کو پر کھا جائے تو کوئی بھی سچے نہیں نکلتی۔ گر مرزا صاحب کہتے چلے جارہے ہیں کہ ہماری پیشینگویاں تجی ہیں ایک دواگر تجی نہیں نظر آئیں تو

585 من المالية المالي

الكامينيز چنده ہم ہے یوچیس تا کہ ہم بتا دیں کہ اس میں بھی اجمال ہوتا ہے بھی مشروط ہوتی ہے، بھی صدقہ خیرات ہے وہ ٹل بھی جاتی ہے، بھی فریق مخالف قوم پونس النظیمان کی طرح تائب ہوجا تا ہے اور کبھی اس کوعقبی کا ذخیرہ بنایا جا تا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقوع بعد الموت ہوتا ہے اورملہم سجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہر حال ایسے بہانوں سے پچھ فائدهٔ نبین ہم توسیدها جانتے ہیں کہ نبی کی بددعانہیں ٹلتی اور نہ ہی وہ حاشیہ آرائیوں کی محتاج ہوتی ہے۔ دعائے پونس کو بھی خواہ مخواہ بدنام کرر کھا ہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعا نمیں ہیں جو معیار صدافت کھیرائی جائیں لیکن حضرت پونس النکلیٹی نے نہایت سادگی ہے ان کو عذاب اللی کی خبر دی تھی اورخودوہاں ہے چل دیئے تھے تب قوم نے اپنے نبی کی نارافسگی کو موجب ہلا کت سمجھا اورایمان لاکران کی تلاش میں نکلے۔تو جناب ہاری میں ٹاٹ پہن کر کمال عاجزی کے ساتھ آ ہوزاری کرنے لگے ،تو خدانے ان کومعاف کر دیا۔ مگر ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جن کی نسبت تو یہ یا خوف الہی کو منسوب کیا جاتا ہے کیاانہوں نے بھی جمول کر بھی مرزاصاحب کو نبی مانا تھا؟ یاان کی ہلاکت اگر ہوئی تھی تو کیاعام حالات کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کاشکر ہے کہ مرز اصاحب کی اپنی وفات بھی فوری اورغیر معمولی حوادث ہے ہوئی تھی۔ ورنداگر کسی کی موت ایک دست یا کپتی بھر نے سے بھی ہوتی تو یہ لوگ شور مجا دیتے کہ دیکھئے وہ عذابی موت ہے مراہے مگراب کیا کریں کوئی پیش نہیں جاتی۔ادھرادھر ہاتھ مارتے ہیں کوئی پیشینگوئی بھی عام حالات کےخلاف ثابت نہیں ہوئی اس لئے وہ معیار صدافت نہیں بن سکتیں۔ ٣١....ا ہے ليکچرکونتم کرتے ہوئے پھر کہدریا ہے کہ وفات سیج کامئلہ ہمارا بنیا دی پھر ہے

ا استناپ پروم سرے ہوئے پر بہدیا ہے ندوفات کی النظامی کا سکد ہمارہ ہیا ہوں پر ہے جس کی تا سُد ہمارہ معراج ہے ہو جس کی تا سُدشب معراج ہے ہوتی ہے کہ حضور النظامی کی نے النظامی کو مردہ انبیاء میں دیکھا تھا اور خطبہ صدیقیہ میں آپ کی وفات صراحة ندکورے۔ گواس دلیل کی تر دید' کا ویہ

600 فيدَّ خَالِنْهُا 100 Click For More Books

الکافی بین جو پیکی ہے گر یہاں پھر بھی اتناعرض کردینا ضروری سیجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسمانی صرف ایک قتم کازبردست کشف ہی تقاجس کے مدعی خودمرزا صاحب بھی متھ تو یہ کہاں سے ضروری معلوم ہوگیا کہ کشف میں صرف مردے ہی نظر آئیں یاصرف زندے کا یہ یہ دی۔ اس پرتو بچ بھی ہنمی اڑائی گے کہ نبی بن کر ایسی لیعنی دلیل دی۔ لاحول و لاقوۃ الا باللہ۔

دانیال کی پیشینگوئی

''کوکب دبلی''گیم اگست ۱۹۲۸ء میں لکھا ہے کہ اول دانیال نے ایک فرشتہ کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ ایک مدت ، دو مدت اور ڈیڑھ مدت۔ پھر کہا کہ ۱۲۹۰ دن میں دائی قربانی موقوف ہوجائے گی۔ پھر کہا کہ مہارک وہ ہے جو ۱۳۳۵ تک انتظار کرتا ہے (اور کتاب الاعداد ، ۱۳۴۰ میں فدکور ہے کہ یوشع اور کالب کو حضرت موئی النظامی نے ملک کتعان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا تو وہ چالیس روز کے بعد واپس آئے تھے مگر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں گے ملک گنعان کو بھی نہ جا کمیں گے کیونکہ وہاں کے باشند ہے ہم کو مارڈ الیس گے۔ اب خدا کا حکم آیا گہان چالیس دن کے بدلے چالیس مال تک تم کو ملک کتعان سے محروم کردیا گیا ہے کیہیں مروگے اور تباہ ہوجاؤ گے۔ چالیس مال کے بعد تمہاری شلیس وہاں داخل ہوں گی

دوم: اس سے معلوم ہوا کہ تو رات میں ہوم سے مرادسال ہوتا ہے اور مدت سے مراد ایک سال مشی ۳۲۰ ہوم ہوتے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ ایک اور سال ۳۹ سیوم اور نصف سال ۱۸۰ ایوم جمع ہوں تو کل یوم ۱۲۲۰ ہوئے جمن سے مراد پھر سال ہوں گے اور ۲۰ میا ہجری کی طرف اشارہ ہوگا جس میں حضرت باب فلا ہم ہوئے تھے۔

(601 عَفِيدَة خَهُ النَّبُوعُ الْمِنْ (١٧٨٠)

سوم: سال قمری۳۵ سوم کا ہوتا ہے اور سال مشی بحساب اہل نجوم ۳۶۵ یوم کا تو ۲<u>۳ ا</u>ظہور

Click For More Books

النظافینی ایسال قری (۳۵۴) میں ضرب دے کر ۲۴۲۰۹۰ عاصل کرواوراے سال مشی
اب کوسال قری (۳۵۴) میں ضرب دے کر ۲۴۲۰۹۰ عاصل کرواوراے سال مشی
۲۵ سیر تقصیم کروتا که ۱۲۲۲ کا عدد حاصل ہوا۔ اور ۲۲۲ اس میں جمع کرو ( کیونکہ اس ۲۳۱ء میں سند چھری کا آغاز ہوا ہے ) تو ۱۸۳۸ء ۲۲۱ھ حاصل ہوگا۔ تو گویا ۲۶۱ میں ۱۸۳۰ء کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اس واسطے اس پیشینگوئی میں سیابھی لکھا ہے کہ بیراز مخفی ہے دائش مند ہی اے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذراجہ ہے ہو چگا ہے پھر دائش مند ہی اے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذراجہ ہے ہو چگا ہے پھر حسال بعد ۱۸۵۰ کوشراز میں بیاب کے ذراجہ ہے ہو چگا ہے پھر

سر میں اشارہ موجود ہے۔ اس واسط اس پیشنگوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دازمختی ہے دانش مندہی اشارہ موجود ہے۔ اس واسط اس پیشنگوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دازمختی ہے دانش مندہی اسے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ ہو چکا ہے بھر چیسال بعدہ ۱۵۵ کوشیراز میں باب کو بمعدا حباب کے گوئی ہے اڑایا گیا۔ چیسال بعدہ ۱۵۵ کوشیراز میں باب کو بمعدا حباب کے گوئی ہے اڑایا گیا۔ چیسام: یوجنا، ب ۹ میں سے گھائی کا قول مذکور ہے کہ میں باب الوصول الی اللہ ہوں اس کے باب نے بھی (بروزی رنگ میں) اپنانام باب رکھ لیا تھا۔ ملاکی ب ۲ میں ہے کہ سی کے باب نے ظہور سے پہلے اپنائیک مبشر سے گھا (تو باب بھاء کے ''مبشر'' بھی بن گئے ) مکاشفات اپنے ظہور سے کہ خدا اور سے کہ خدا کہ خدا کہ دور سے کہ خدا کہ

والا دیان کا حکم دیاہے) پنجم :امریکامیں''ملوانٹ' فرقد نے (جوتشریخ مکاشفات بائلیل میں مشہورہے) کھھاہے کہ مسیح کاظہور ۲۸٬۳۸۸ء میں ہوگا۔ مگرانہوں نے بیہ مجھا کہ سیج جسمانی طور پرامریکامیں ظاہر ہوگا حالانکہ اس کاظہورایران میں مقدر تھااس لئے وہ ناکام رہے۔

اورامن کلی پھیلائے گا ( تو وہ سے جناب بہاء ہیں جنہوں نے اتحاد ملی اور وحدت بین الاقوام

ششم ''مفاوضات عبدالبہاء''مطبوعہ ۱<u>۰۰۸ء بریل لیڈن ہالینڈ کے حصہ اول میں یوں لکھا</u> ہے کہ: ا..... دانیال کی پیشینگوئی میں اڑ ہائی سال کا ذکر ہے جن کے مہینے ۴۴ ہوتے ہیں اور ایام

ا ..... دانیان ی چید میمنوی مین اربای سان ۵ د سر ہے بن سے بینے ۱۴ ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۹۰ جومیلا د بہائید کی تاریخ ہے۔اور ۱۲۹۰ (یعنی ۱۲۰۸ھ) میں آپ نے باغ رضوان

Click For More Books

بغداد میں ۱۲روز ا قامت کے بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ایقان ککھی )اور ۱۲۹۰ میں سے دی عدداس لئے کم کئے ہیں کہ حضور ﷺنے حالیس سال بعد دعوائے نبوت کیا تھااور اعلان نبوت تین سال بعد ( ۴۳ سال کی عمر میں ) ہوا تھا پھر ججرت ۵ سال میں ہوئی اور

وفات ٦٣ ميں تو چونکه اعلان نبوت ججرت ہے پورے دس سال پہلے ہوا تھااس لئے و٢٦١ء میں دس سال ملا کر ۱۲۹۰ بنا یا گیا تا کہ اعلان نبوت بہائید کی تاریخ اعلان نبوت محمر یہ ہے شروع کی جائے اور مقابلید لاست ہو۔ ۲ ..... دانیال کی پیچی پیشینگوئی ہے که دو ہزار تین سوروز (لیننی سال) تک بیت المقدی تغییر ہوجائے گا یعنی ولا دت باب تاریخ تجدید ممارت بیت المقدس ۲۳۰۰ سال کوہوگی کیونکہ ولا دت میج اور آغاز تجدید کے درمیان ۴۵۲ سال کاعرصہ تفا اور میلا دیج ومیلا و باب کے درمیان ۱۸۴۴ سال کا عرصہ ہوا ہے دونوں کوملا تمیں تو وہی ۲۳۰۰ سال کا عرصہ نکاتیا ہے۔ س..... کتاب عز رافصل اول میں ہے کہ میلا ڈی سے پہلے ۵۳۱ سال کوشاہ کورش نے تجدید بيت المقدس كاحكم ديا تفافيصل بفتم مين مذكور ي كدشار ارتحصتنا جب سات سال حكومت کو چکا تو قبل از میلا د ۴۵۷ میں اس نے بیت المقدی کواز سر نوتغیر کرایا۔اور دنجمیا ''فصل دوم میں ہے کہ قبل از میلا دسی ۴۴۴ میں ارتحصت نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تجدید كرائي جائے۔ تو خلاصہ بیہوا كہ جار دفعہ بيت المقدس مسار ہوا اور جار دفعہ از سرنونتمبر ہوا اور ہمارے زیرِنظرشاہ ارتحصتا کی تغمیر کی تاریخ ہے اور اس کوسامنے رکھ کر ولا دت باب کا

سنه میلا داخذ کیا ہے۔ م .....هم سال کو' دانیال' نے • کے ہفتہ کے عنوان سے بھی ذکر کیا ہے کیونکہ وے ہفتہ کے دن اُوس ہوتے ہیں جو ووس سال کے برابر ہیں اور اس میں بیا شارہ ہے کہے ۲۵ میں میے کی ولا دت ہوئی اور۳۳ سال میں واقعہ صلیب پیش آیا تو واقعہ صلیب اور تجدید ہیت المقدس

> (603 عَلَيْهُ الْمُنْهُ **Click For More Books**

میں ۱۵۷+۳۳=۴۹۰سال ہوئے۔

الكامينية جلداة ۵..... " دانیال" فصل نم میں بھی یہی مدت مذکور ہے کیونکداس میں بیاشارہ ہے کہ سات ہفتہ بینی ۴۹ سال تک بیت المقدس زیرتغیر رہا۔ پھر ۲۳ ہفتہ تک ولا دت سیح ہوئی اور ایک ہفتہ بعد صعود سے ہوا تو کل مدت • ۷ ہفتہ ہو گی۔ ٢ ..... تورات ميں وعدہ ہے كدرب البحو واور ميح آئيس كے \_انجيل ميں ايليا اور سے كارجوع مذکور ہے اور اسلام میں مہدی وسیح کا انتظار ہے یعنی تینوں میں دو دوموعود کا ذکر ہے (جو

باب وبہاء سے بورا ہوا ) کہ وہ زمین کوخلد ہریں بنا کروحدت بین الا دیان والا قوام پیدا كريں گے۔قادياني مذہب نے بھي'' دانيال'' كى پيشينگوئي كواپنے مسيح قادياني پر چسياں كيا ے کہ معتبا میں آپ موجود مے لیکن ادعائے نبوت اور ولا دت یاوفات کا سیجے وقت نبیس بتا سکے۔ آپ کی وفات ۲۳۲۷ میں ہو گی ہے اگر اس میں بہائی مذہب کی طرح دس سال اور

ملاكر ٣٢٦ سمجها جائة و پير بھي آپ كاو جود د نياميں يا يانہيں جا تا۔ ہاں اگر بيا شارہ ہوتا كه مسىح ١٣٣١/١٣٣١ مين مرجائے گا تو اس پيشينگوئي كا پدمطلب نكلتا كدوفات مسيح قادياني کے بعد خیر و برکت شروع ہوگی اور اس کا زمانہ فیج اعوج کے زمانہ میں داخل ہوگیا مگر ہم

قادیانیت کاسارااستدلال اس کتاب ہے پیش کریں گے جونا ظر دعوت وتبلیغ قادیان زین الدين ولي الله شاه نے ۵ دنمبر سام ۽ كومرتب كر كے سالانه جلسة قاديان ونمبر اسم ميں سنا كرخراج تحسين حاصل كياتهااوراس كانام ركهاتها:

''انبیاءکی آسانی بادشاہت اوراس کی تکمیل سے موعود کے ہاتھ۔

اللہ الکاویہ جلد دوم کا ہاتی حصداً گلی جلد میں ہے )

ح عقيدة خاللتوا اجدا) **Click For More Books** 

